

والمرافق المالية

#### رضی الله عنهم و رضواعنه (القرآن) الله أن ــــرامنی بوااوروه الله ـــــرامنی بو ــــــ

# ا نبیا و کرام کے بعد و نیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات



تابعين كرامٌ

جلدہفتم حسہ سیزدہم (13)

٩٢ مشهورا كابرين ، تابعين كمفقل سوائح زندگى اوران كفلى واد في كار نامول كابيان

تحريره ترتيب الحاج مولانا شاه معين العدين احمد ندوى مرحوم سابق رفق الالمستغين

مقدمه نواب صدریار جنگ مولانا حبیب الرحمان خان شروانی

وَالْ الْمُلْتُمَاعَتْ الْمُوالِينَ الْمُلِينَةِ الْمُلْكِينِ الْمُلِيلِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلِلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِيلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِيلِ الْمُلْكِلِي الْمُلْلِي الْمُلْكِلِي الْمِلْلِلْلِلْمِلِيلِي الْمِلْلِيلِي الْمِلْلِيلِي الْمُلْلِلْمِلْ

#### كمپوز من كے جملاحقوق كمكيت بحق دارالاشاعت كرا جي محفوظ ميں

بابتمام: فعيل اشرف عثاني

هباعت : من مناه على گرافتل كرا جي

منخامت : 470 منحات

#### ا قارتهن ہے گزارش

ا پن حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریز نگ معیاری ہو۔ الحمد للداس بات کی تحرانی ا کے لئے ادارو میں مستقل ایک عالم موجود رہیجے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو از راہ کرم مطلع فرما کرممنون فرما کمیں تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

### ﴿ مِنْ كَ يَتْ ﴾

ادار داسلامیات • 1- انارکلی لا بور بیت العلوم 20 نا بھر روڈ لا بور کمتیہ سیدا حمد شہید ارد و باز ارالا بور کمتیہ امداد مید آبی لی سپتمال روڈ ملمان بونیورٹی بک ایجنسی تیبر باز ارپشا در سنب خاندرشید ہے۔ مدینہ مارکیت راجہ باز ارداد الپنڈی کمتیہ اسلامہ می کا فوار اربیٹ آباد ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراجي بيت القرآن ارد و بازار كراچي ادارة القرآن دالعلوم الاسلامي 8-437 ه ديب رد ذلسبيذ كراچي بيت الكتب بالقائل اشرف المداري محشن اقبال كراچي بيت الكتب بالقائل اشرف المداري محشن اقبال كراچي بيت القلامق بل اشرف المداري محشن اقبال بلاک م كراچي كتب اسلامي اين يور بازار في في آباد

مَنَة به المعارف مُذَ جَنَّى \_ بِيهُ ور

﴿ انگلینڈ میں ملنے کے بیتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halb Well Road Bolton BL 3NL 11 K Azhar Academy Ltd.

Ar Continenta (London) Ltd.

www.besturdubooks.net Cooks Ruad, London 1:15 1PW

فهرست اسمائے تابعینؓ

| منح      | مضمون                        | شار        | 1    | مخ ار                           | Tz  |
|----------|------------------------------|------------|------|---------------------------------|-----|
|          |                              | +          | منحد | <del> </del>                    | شار |
| 14       | جعفرصاوق                     | 1100       | 4    | مقدمه جناب نواب صدر پارجنگ ادر  |     |
|          | "ح"                          |            | 4    | مولا t حبيب الرحمن خال شرواني   |     |
| 24       | حسن بن حسنٌ                  | 10         | 4    | صدرنشين دارالمصنفين             |     |
| <b> </b> | حسن بصرگ                     | 14         | 9    | , يباچه                         |     |
| 91       | تخلم بن عتبية                | 14         |      | " الف "                         |     |
|          | "خ"                          |            | 10   | ابراہیم بن بزیدیش               |     |
| 91       | خاربه بن زيد "               | IA         | 1∠   | ابراہیم بن پزیدائخعیؒ           | +   |
| 95       | غالد بن معدان ً              | 19         | rr   | احنت بن قيسٌ                    |     |
|          | " > "                        | }          |      | أمغيل بن ابي خالد المسيّ        |     |
| 90       | واؤ دین وینار ً              | ۲۰         | ro   | اسود بن يزيد                    | ာ   |
|          | יי כ יי                      |            | 72   | إعمش ( سليمان بن مبران )        | 4   |
| 94       | ري بن هيم<br>اري بن هيم      | rı         | la.  | اولیس بن عامرقر نی ّ            | ۷   |
| 1+14     | ربيدرائيٌ                    | 22         | ar   | ا ایاس بن معادییّه              | ٨   |
| 11+      | رجاء بن حيل ق                | rr         | rα   | ايوب بن البي تميمه "سختياني     | 9   |
|          | " ز "                        |            |      | "ب"                             |     |
| Hr       | زربن حمیش<br>زیدبن اسلم      | rr         | 4.   | ا بسر بن سعيدٌ                  | 1.  |
| ()~      | زيدبن الم                    | ro         | 11   | بمرين عبدالله مزني "            | н   |
| İ        | ′ "س "                       |            | ļ    | " ٿ                             |     |
| ۱۱۵      | سالم بن عبدالله"             | ry         | 45   | ٹابت بن اسلم بنانی <sup>"</sup> | ır  |
| 119      | سعيد بن جبيرٌ                | <b>r</b> ∠ |      | "ج"                             |     |
| 177      | سعید بن مستب<br>ماریم مرموری | PA         | YD   | ا جابر بن زیرٌ<br>oks.net       | اسا |

| صغح         | مظمون                     | تمار     | صنح     | مضمون                    | شكار       |
|-------------|---------------------------|----------|---------|--------------------------|------------|
| tr.         | لى بن حسينً               | ه ا      | IDT     | سلمه بن دینارّ           | 19         |
| raa         | ملی بن عبدانشد بن میائن   | اه ا     | 100     | سلمان بن طرخان تيميٌ     | r.         |
| 104         | عمر بن عبدالعزيز          | ۵r       | 102     | سلمان بن بيارٌ           | 171        |
| ray         | عمر و بن مرهٔ             | or       |         | " ش"                     |            |
| 19Z         | علقمه بن قبيسٌ            | 54       | 169     | قاضی شریح بن هارث        | ۳r         |
|             | "ق"                       |          |         | "ص"                      |            |
| r.r         | قاسم بن محمد بن الي بكرٌ  | ۵۵       | 141     | صفوان بن سليم ز برگ      | rr,        |
| r.A         | قبیصه بن ذویب             |          |         | صفوان بن محرزً           | ٣٣         |
| r.9         | قبادی بن دعامه سدوی       | 20       |         | ۱۱ ط ۱۱                  |            |
|             | " <u>"</u> "              |          | 140     | طاؤس بن كيسانٌ           | ro         |
| Mir         | كعب احبادٌ                | ۵۸       |         | "ع "                     |            |
| цэ          | كعب ين سورٌ               | ۵۹       | K       | عامر بن شرصيل شعيٌ       | my         |
|             | "م"                       |          | 13+     | عامر بن عبداللَّهُ       |            |
| riz         | مجامد بن جبيرٌ            | 4+       | r••     | عبدالله بن عتب بن مسعودٌ |            |
| 1719        | محمه بن آخل"              | 41       | F+1     | عبدالله بنعوت            | rq         |
| mer         | محد بن حنفية              | 47       | [ r.y ] | عبيدالله بن عبدالله      | ۴.         |
| PP 4        | محد بن سيرينٌ             | 45       | r-9     | عبدالرحمن بن اسود        | m          |
| roz         | محمد بن محجلا كُ          | Y("      | ri•     | عبدالرتمن بن الي ليلي    | ۳r         |
| roa         | محمه بن علی امام باقر"    | 10       | rır     | ) عبدالرحمٰن بن غثمٌ     | ۲۲         |
| <b>71</b> + | محمر بن کعبٌ              | 77       | rio     | ا عبدالرحمن بن قائمً     | ۱ ۲۰       |
| rti         | محمه بن مسلمٌ (امام زبری) | 14       | riy     | الرووة تان زي            | ا ۵        |
| ۳۹۸         | محربن منكدرٌ              | AF       | rrr     | ا مطامة ن الي رباح ً     | - 4        |
| ۲۷۰         | مسروق بن اجدع             | 19       | rr_     | 21.05                    | ٧_         |
| r22         | مسعر بن كدامً             | ۷٠       | rra     |                          | ۳ <u>۸</u> |
| r Al        | مسلم بن بيبارٌ            | <u> </u> | rri     |                          | ~q         |
|             | - <del></del>             |          |         |                          |            |

www.besturdubooks.net

|       | <del></del>                     |     |      |                                                   |     |
|-------|---------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------|-----|
| صنح   | مضمون                           | شار | مغحه | مضمون                                             | شار |
|       | كنيت                            |     | PAP  | مطرف بن عبدالله                                   | 41  |
| ۳۱۳   | ابوادر ليس خولاني "             | ۸۵  | PA2  | كمحول الدمشقي ً                                   | ۷r  |
| מות   | ابوا بخل سبيعي"                 | FA  | P9+  | منصور بن زاذ انً                                  | 20  |
| ייי   | ابو برده بن الي موئ اشعري "     | ٨٧  | mar  | ميمون بن مبرانٌ                                   | ۵۷  |
| MIA   | ابوبكر بن عبدالرحمٰنٌ           | ۸۸  |      | "ن "                                              |     |
| M.    | ابور جا معطار دی"               | 19  | rar  | نافع بن جبيرٌ                                     | ۷۲  |
| rrr   | ايوالزياد"                      | 9.  | F91  | نافع بن كاؤسٌ                                     | 22  |
| rrr   | ابوسلمه بن عبدالرحمٰنٌ          | 91  |      | " 9 "                                             |     |
| rro   | ابوالعاليه ريا <i>ي "</i>       | 95  | r99  | وہب بن منبہ                                       | ۷۸  |
| rr.   | ابوعبدالرحمن أتتكمئ             | 91  |      | 44 <b>6</b> 77                                    |     |
| اسوسم | ابوعثان نهدى ً                  | 91" | ۱۰۰۱ | برم بن <sup>د</sup> یان عبدی ّ                    | [۹∠ |
| 644   | ابوقلا به جرمی"                 | QP  | P+*  | ہشام بن عروہ                                      |     |
| ורשים | ابووائل بن سلمةً                | 44  |      | "ىء                                               |     |
| rrr   | امام ابوصفیفه " (نعمان بن ثابت) | 94  | ۳-۵  | يحيىٰ بن سعيدٌ                                    | Ai  |
|       |                                 |     | 14•∠ |                                                   |     |
|       |                                 |     | P+4  | يزيد بن ابي حبيبٌ                                 | ۱۳۱ |
|       |                                 |     | ۱۰۱۰ | کی بن میر ؒ<br>یزید بن ابی صبیب ؒ<br>یونس بن عبید | ۸۴  |

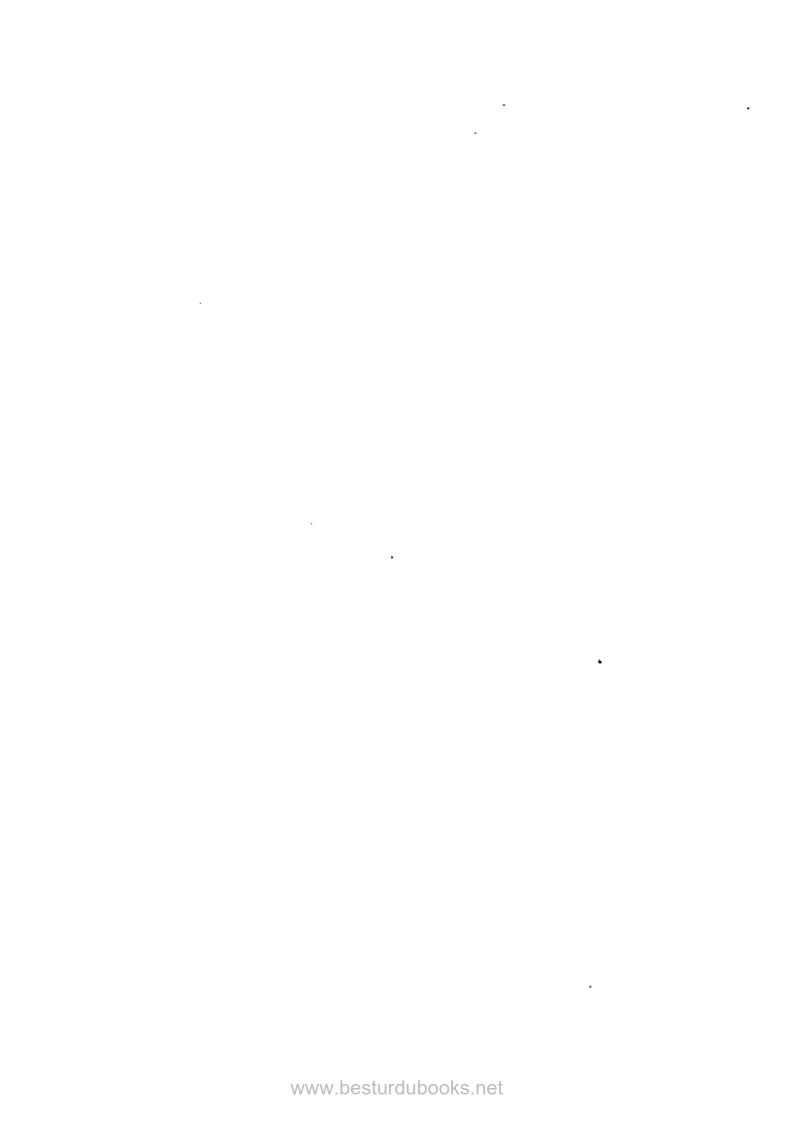

#### بسم الله الرحمٰن الوحيم

#### مقدمه

اذ جناب نواب صدریار جنگ مولانا حبیب الرحمٰن خان شروانی ً صدر شین دارامصنفین

اسلام بن نوع انسان ئے واسط آیک قانون حیات لایاتھا،جس میں علم وقمل دونول شامل تھے۔ علم کی معروع معرف ربائی تھی ۔ اُل کا اعلی پائیس میں آر محرف ربائی تھی ۔ اُل کا اعلی پائیس متن کے معروف معرف ربائی تھی۔ اُل کا اعلی پائیس متن کے معرف کے ان معرف رسول الله اُلسوة اُلسوق و عد لا اس حیات طیبہ کا کامل نو ندوات اقد ستمی لفلہ کے ان معلی دسول الله اُلسوق میں موجود تھے۔ میں ان سب کے کامل سبق آرموز نمو نے حیات مبارک میں موجود تھے۔

یں موجود سے۔

ا ب کے نمو نے کی ہیں کی سے سیا برکرام رضی اند منہم اس امائت حیات کے امین ہو بہ بختر رقو سے استحدادان خرات میں سے مالیہ بزرگ نے حدد باید مظہراتم خاف سے شدر ہوں ہے۔

مختر رقو سے استحدادان خرائے سے بیان بزرگ نے حدد باید مظہراتم خاف سے نہ بیان و مین و المائت تھی جس سے سے سان سے زمین و المائی محبراا شمیے تھے ان بزرگوں نے جس و مهاور بمت واستعقامت سے حق اور نیادہ تاریخ انسانی کا ایک روشن اور حیات آفریں باب ہے بالآخر حق امائت ادا کر کے تع تا جعین کے میروفرما گئے انسانی بہترین خدمتوں میں سے ایک خدمت بزرگان موصوف کے سے حادث متند طالات کی اشاعت ہے۔

مرام صفین کو جزائے خیر ہوکہ اس سے پہلے میر قرمبارک اور صحابہ کرائم کے طالات میں دفیق دارا مصنفین میں شائع کر چکا ہے اب نو بت طالات تا بعین تی ہے ای سلسلے میں رفیق دارا مصنفین موجود میں شائع کر چکا ہے اب نو بت طالات تا بعین تی ہے ای سلسلے میں رفیق دارا مصنفین موجود میں شائع کر چکا ہے اب نو بت طالات تا بعین تی ہے ای سلسلے میں رفیق دارا مصنفین موجود میں شائع کر چکا ہے اب نو بت طالات تا بعین تی ہے ای سلسلے میں رفیق دارا مصنفین موجود میں شائع کر چکا ہے اب نو بت طالات تا بعین تی ہے ای سلسلے میں رفیق دارا مصنفین موجود میں شائع کر چکا ہے اب نو بت طالات تا بعین تا کی سلمانوں پرخصوصاً اور سارات انسانوں پرخموما

اطف وکرم فرمایا ہے۔ جزاہ اللّه تعالی سرا ۔ www.besturdubooks.net اس کتاب کو پڑھ کراور مختلف مقامات کو بار بارد کھے کر جس کہ سکتا ہوں کہ تق محت وسعی اداکیا ہے ہے۔ سنداور معتمد ما خدوں سے حالات کے کرصاف دنشین پیرائے جس قلمبند کے ہیں۔ 191 کابر تابعین نے حالات ہیں۔ ظاہر ہے کہ کل کے مقابلے جس بدایک جز ہے۔ تاہم جز اعظم ہے۔ میرا دنیال ہے کہ ایک جلداور شائع ہوگی جس جس بقیدا کابر کے حالات ہوں گئے زیادہ فرایاں ام اعظم کا عدم ذکر ہے جوامید ہے کہ اپنے موقع ہے ہوگا، کو تابی ہوگی اگر ایک اہم امرکی جانب توجہ مبذول نہ عدم ذکر ہے جوامید ہے کہ اپنے موقع ہے ہوگا، کو تابی ہوگی اگر ایک اہم امرکی جانب توجہ مبذول نہ کردں وہ یہ کہ ہر بیان اور ذکر کا ایک پیرایہ اور اسلوب ہے شایستہ پیرایہ اور بلغ اسلوب۔ اس کا لحاظ تابیف دیسے نہ کی تبذیب کا ذکر صدیوں سے ایک خاص اسلوب ہوتا کہ خاص اسلوب ہوتا کہ تو تسلوب ہوتا کا بر خیہ ہم کا کر دیادہ نظر کو بلند تیجئ خیہ ہم ہوتی کا فیض تاثر و تقدس سے وابستہ ہے لیمنی قلب خیہ ہم ہوتی کے تقدس سے دیارہ دونے نظر کو بلند تیجئ خد ہم ہوتی کی فیض تاثر و تقدس سے وابستہ ہے لیمنی قلب خیہ ہم ہوتی کے تقدس سے اس وقت فیض یا ہوگا کہ شمان تقدس آ شائی اپنے اندر بیدا کرے۔

تانہ گردہی آشنااز پروہ رمز نے نشوی سمکن نامحرم نہ باشد جائے پیغامیں ہی ۔ تقدی سے لگاؤ اس وقت ہوگا کہ ادب وعظمت کا اہتمام ہو یہ اہتمام چاہتا ہے کہ اکابر ند ہب کاذکر بھی عظمت وادب کے اہتمام واظہار کے ساتھ ہو۔

کم ہے کم میں نے بیامرمحسوں کیا ہے کہ بذرگان دین کے ذکر وبیان کا جواسلوب سلف صالحین نے قائم کیا ہے جب دوران بیان میں اس کا لخاظ ندر ہے توبعیند ایسامعلوم ہوتا ہے کہ نظر کو ایک دھکالگااور بلندی ہے بہتی برآ ربی یقندس بیان کا جواثر دل پر ہور ہاتھا اس کا سلسلہ در ہم برہم ہوگیا۔

خلاصہ اکا برتا بعین کے تامول کے ساتھ مقررہ اسلوب کے مطابق امام وغیرہ الفاظ کا عدم استعمال اسلوب ادب کے خلاف محسوں ہوتا ہے ۔

استعمال اسلوب ادب کے خلاف محسوں ہوتا ہے ۔

حبیبالرّ حمان عهرنعالجه رویده مسیمنج

ا اعتذارازم کوفف معزت موانا تائے جو کچر حرفر مایا بده وبالکل میچ بافقا مام دیر واکر چری نے جا با آلب می اکسا ب حمراس کا ترک بھی ہوا ہے اس عدم التزام کے سبب میں ان بیمرکوں کی روحوں سے شومندہ ہوں ان شاء الفطع ثانی میں اس کا پورانحاظ رہے گا۔ ( معین اللہ ین احم) www.besturdubooks.né

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْشِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكرِيمِ

# دِيْبَاجِه

ایمانی قوت دین حمیت ندی واخلاقی روح اور علمی عملی خدمتوں کے اعتبار سے اسلام کے خیر الفتر ون کے برتر تیب تین زرین دوریا تین طبقے ہیں محابہ متا بعین اور تبع تا بعین ان بی تین دوروں میں مسلمان دین اور نبوی سعادت وفلاح کی معراج کمال کو پہنچاس کے بعد جوتر قیاں ہو کی ووصرف ایوان تدن کے نقش ونگار ہیں۔

ان تینوں طبقوں میں ہے دومراطبقہ لیجنی تا بعین جواس کتاب کاموضوع ہے اس حیثیت ہے نہایت اہم ہے کہ ووصحابہ کرام "کی جودین کا اصل سرچشمہ تنے اور تیج تابعین کی جس میں تمام بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے درمیانی کڑی ہے اس نے صحابہ کی علمی اورا خلاقی برکتوں کوسارے عالم میں پھیلا ہا۔

کلام الله الداوراحادیث نبوی دونوں ان کے فضائل پر شاہد ہیں کلام الله میں ان کے فضائل واقعیازات مید بتائے گئے ہیں اور مہاجرین والصار کے ساتھ آئیس بھی رضوان الٹی کی دولت سے سرفراز کیا گیاہے:

" وَالسَّبَابِقُوْنَ الْآوُلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيُنَ وَالاَ نُصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوُهُمُ " بِالْحَسَبَانِ رُّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنَهُ وَاعَدُلَهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهَارُ "- مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهَارُ "-

"اورمہاجرین دانسار میں ہے جن لوگوں نے ، تبول اسلام میں سبقت کی اور جن لوگوں نے خوشد کی کے ساتھ ان کا اتباع کیا خدا ان سے خوش اور وہ خدا ہے خوش ہیں اور خدا نے ان کے لئے باغ تیار کئے ہیں جن کے شخص سے اروال ہیں "۔ ظاہر ہے کہاں آیت پاک کا مصداق تابعین کرام ہی جیں کہ وہی عمل میں مہاجرین وانصار کے تابع اور زمانہ کے کاظ سے ان کے بعد تھے ورای لیے عرف عام میں ان کالقب تابعی رکھا گیا ہے۔
احادیث میں اس سے زیادہ صرت کا اور واضح الفاظ میں ان کا تعارف ہے اور ان کو خیر کے لقب سے سرفر از فر مایا گیا ہے :

"خیر امتی القرن الذین بلونی ، ثم الذین بلونهم ثم الذین بلونهم" ۔

امیری است میں اس زمانہ کے اوگ بہتر میں جو مجھ سے ملا ہوا ہے (ستابہ ) ۔ پھر وہ اوگ جوان سے ملے ہوئے میں (تا جین) ۔

جوان سے ملے ہوئے میں (تا جین ) ۔ پھروہ اوگ جوان سے ملے ہوئے میں (تا جین) ۔

(سلم تاب افضائل)

الاسرى روايت كالفاظامية بيل

﴿ حبو الناس قونی نم الذین بلو نهم نم الذین بلو نهم " \_ اخ ﴿ اینا ) ﴿ ب ﷺ بہراہ گیمرے زمانہ کے میں (صحابہ کرام ) پھروہ جوان ہے مصل میں \_ ﴿ ٢٠٨من ) پُر دوان ہے مصل میں (جع تابعین )" \_

ین با ہے اسپے زمانہ کے لئے باعث خیر دہر کت تصاسلام کوان بی کی خیر وہر کت سے رومانی اور کا ہے ۔ رومانی اور بادی فق حات حاصل ہوتی تھیں۔

"عن النبى صلى الله عليه وسلّم قال يا تبى على الناس يغزو فنام من الساس فيقال لهم فيكم من راى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في غير فراس نعم في فتحم عن الناس فيقال لهم فيكم من راى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقو لون نعم فيفتح" . (ملم كاب انها كل)

" نی ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایساز ماندا سے گاکدا یک جماعت جہاد کر ہے گاس سے بوجھا جائے گاکہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ ایش کو کھا ہو وہ وہ گا کہیں کے بال ( انگی برکت ہے ) ان کے لئے فتح دی جائے گی چرا یک جماعت جہاد سے گی ان سے بوجھا جائے گاکہ تم میں کوئی ہے جس نے اس شخص کود یکھا ہو جورسول اللہ سے مانیور ہا ہوتو وہ کہیں گے ہاں تو ( ان کی برکت ہے ) فتح دی جائے گئے ۔ دسارت مانیور ہا ہوتو وہ کہیں گے ہاں تو ( ان کی برکت ہے ) فتح دی جائے گئے ۔

(مسلم كتاب الفصائل)

یہ مقدس جماعت علم و کمل میں سحابہ رسول کھٹا کا تکس دیر تو تھی ،اس نے رسول اللہ ہے۔ کہ تعلیمات اور سحابہ کی علمی اور اخلاقی ورا شت کو مسلمانوں میں بھیلا یا ۔عہد رسالت کے بعد اور شخصی حکومت کے اثر سے اسلامی نظام میں جو خرابیاں پیدا ہوگئی تھیں اُن کی اصلاح کی اورا گراصلاح نہ کرکئی تو ان خرابیوں کے مقابلہ میں اسلام کے مصفا سر چشمہ کو باہر کے گردو خبار اور کدورت سے اپنی کوششوں سے محفوظ رکھا۔ نہ بہی علوم کی حفاظت واشاعت کی نے علوم کی بنیادر کھی۔ اسلامی سلطنت کی حدود کو وست کیا ،اسلام کو بھیلا یا ۔ فرنس ان تمام برکتوں کا جمن کا عہد سحابہ میں آغاز ہوا تھا تھیل تک پہنچا یا اور جو پورگ ہو جا کھی ان کی حفاظت کی۔

امام زہری بھول ،شامی ابرائیم بختی ، قاضی شرح ،عکرمہ ،سالم بن عبدالله رضی الله عنبم وغیر و نے علم کا پایہ سنجالا ۔ محمد بن سیر بن ،سعید بن مسینب ،محمد بن جبیر ،امام زین العابدین وغیر جم نے ( خدا ان سے راضی ہو ) اخلاق کا درس تازہ کیا۔ حسن بصری ،اولیس قرنی اور عامر بن عبدالله رضوان الله علیہم نے عشق ومحبت کی آگ سوز ال رکھی ۔ عمر بن عبدالعزیز نے خلافت راشدہ کے نمونہ کوزندہ کیا۔ غرض تابعین کرام نے علم فمل کے ہر شعبہ میں مسلمانوں کے لئے بہترین اسوہ چھوڑا۔ علم اوراخلاق وغیرہ کی تقسیم محض اعتباری اور وصف غالب کی بنایہ ہے۔ ورنظم واخلاق کے سارے محاس کم ویش ان تمام بررگوں میں مشترک تھے۔

ان سب کامشترک اور اہم کارنامہ دینی علوم کی جس پر قدہب اسلام کا دارو مدار ہے، حفاظت واشاعت اور قرآن وصدیت سے متفرع علوم کی تاسیس ہے۔ اگران ہزرگول نے جا تکاہ آکلیفیں اور مشقتیں میں مرائی ٹران گونٹو قرنہ یا ہوتا ہوان کا بڑا حصہ ہر باد ہوجا تا (اس نے طالات اصل کتاب میں آئی ہیں گے۔ تا بعین کے دور کے تمام ہزے ہڑے آئیہ جن کے فیض سے آئی فرہی علوم زندہ ہیں، سب تا بعین ہی کے صلتہ ورس کے فیض یافتہ تھے۔

یوں تو تا بعی ہروہ بخص ہے جس نے کسی سے ان کی صحبت اُٹھائی ہویا اُسے دیکھا ہو لیکن جس طرح ہر صحابی سے ابی طرح ہر تا بعی ہمی حقیقی تا بعی ہیں ۔ اسی طرح ہر تا بعی ہمی حقیقی تا بعی ہیں ۔ سی ابو بکر صدیق " بھی ہے اور ابوسفیان " بھی ۔ بی فرق مراتب خد مات اور کارناموں کے اعتبارے تا بعین میں اور یزید بن اور کارناموں کے اعتبارے تا بعین میں ہیں ہے۔ تا بعین میں امام زین العابدین " بھی میں اور یزید بن معاویہ بھی ۔ کی مناز سے خارج کردیا گیا ہے معاویہ بھی ۔ کیکن منتان بینھما اس کی اظ ہاں کی اظ ہاں جات ہوگئی میں ہمارے گے کوئی نمون عمل نہیں کہ ع

www.besturdubooks.net

### '' محفل خاص ہے بیرہ گز رعام نہیں ''

ان کے علاوہ تا بعین ہیں بڑے بڑے فاتحین اور کشور کشا بھی ہیں، جن کی تکواروں نے مشرق ومغرب کے ڈاتھ کے طاد کے۔ پچھسلاطین وفر مازواجھی ہیں جن کی تدن نوازی نے اسلامی حکومت کوتھ ن کا تماشا گاہ بنادیا۔ ان سب کی اچھی کوششیں اُ مت مرحومہ کے شکر یہ کی ستحق ہیں۔ لیکن اس کتاب کا مقصدان ہی برگزیدہ نفوں کے صالات پیش کرتا ہے جنہوں نے مسلمانوں کے لئے کوئی افلاقی باند ہجی نمونہ چھوڑ ا ہے اور جن کے اخلاقی باند ہجی نمونہ کے موز ا ہے اور جن کے اخلاقی نمونوں سے اسلامی موہ و تنون کی محمارت قائم ہے۔ اس لئے فاتحوں اور کشور کشاؤں اور بادشاہوں اور فرمانرواؤں کو بھی اس زمرہ سے علیحدہ رکھا گیا ہے کہ ان کی تو کسی زبانہ ہیں کی نہیں عبدالملک، ولید، فرمانرواؤں کو بھی اس زمرہ میں بیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ملیمان اور ختیجہ بن سلم ہموی بن نصیر مسلمہ بمبلب بن الی صفرہ تو ہرز مانہ ہیں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن حسن بھری ، اولیں قرنی " سعید بن مسینہ " ، ابن شہاب زہری اور محمد بن سیر بن " کے پیدا ہونے کے کے صدیاں درکار ہیں۔

سالہاباید کہتا کیک سنگ اصلی زآفتاب لعل گرودور بدخشاں یا عقیق اندر یمن سالہاباید کہتا گیک سنگ اصلی زآفتاب عالے کو یا شود یا فاضلے سا حب بخن قرنہاباید کہتا کیک کود کے از لطف طبع عالے کو یا شود یا فاضلے سا حب بخن نفس کتاب کے متعلق گزارش ہے کہ اس کی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں اکابر تا بعین کرام کے علمی اخلاقی اور ند ہی کارناموں کو اس طرح پیش کیا جائے کہ اس عہد کی پوری علمی واخلاقی تاریخ سامنے آجائے۔ سامنے آجائے۔

دومری قابل ذکر بات یہ ہے کہ بر الصحابہ کے چھنے دھہ میں دھنے ہے بداللہ بن کے سلسلہ میں مان دھرت محر بن حفیہ کے بچھ حالات بھی آھے تھے۔ اب تابعین کے سلسلہ میں ان کے مستقل حالات لکھنے کا اتفاق بیش آیا ہے۔ ان دونوں کتابوں کے مواقعات میں کم اور انقط نظر اور نتائی میں ذیادہ فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بیر الصحابہ لکھنے وقت حضرت محر بن حذیقہ کے حالات کے بعض ماخذ میر بیش نظر نہ تھے۔ جدید ماخذوں کو دیکھنے کے بعد بہت سے ایسے حالات معلوم ہوئے ، حن سے نقط نظر میں بھی تبدیلی بیدا ہوگئی۔ اس لئے آخری تحقیق تابعین کے حالات ہیں۔ معلوم ہوئے ، حن سے نقط نظر میں بھی تبدیلی بیدا ہوگئی۔ اس لئے آخری تحقیق تابعین کے حالات ہیں۔ ان شا ماللہ اگر میر الصحابہ کے دومر سے ایڈیشن کی و بت آئی تو اس کے تھے کردی جائے گی۔

کتاب میں بعض کتابت وطباعت کی معمولی غلطیاں روگئی ہیں ،جن ہے کوئی کتاب مشتنیٰ منبیں اور بعض البی غلطیاں جی جنہ میں والان اور جھی تاکے کار اس میں بنا پر کوارا کرنا پڑا۔مثلا حضرت عران عبدالعزیز کے حالات عیں صفحات کے شار کے ہندسوں کا تسلسل قائم ہیں رہ سکا کے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ دار المصنفین سے چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی متقل سیرت شائع ہو چکی ہے اس لئے ان کے حالات شامل کرنے کا ارادہ نہ تھا، لیکن پھر دوران طباعت عیں خیال بدل گیا اس وقت ترتیب کے لاظ سے کتاب کی طباعت ان کے تام تک پہنچ چکی تھی، اس لئے ان کے حالات کے صفحات کا تخمینہ کرکے دو جز چھوڑ کر کتاب کی طباعت جاری رہی کیکن حالات اندازہ سے تقریبادہ چھوڑ کر کتاب کی طباعت جاری رہی کیکن حالات اندازہ سے تقریبادہ چھوڑ کر کتاب کی طباعت جاری رہی کیکن حالات اندازہ سے تقریبادہ چھوڑ کر کتاب کی طباعت جاری رہی کیکن حالات اندازہ سے تقریبادہ چھوڑ کر کتاب کی طباعت بادہ ان کو طلانے کے لئے بچھے ہند سے مرر ہوگئے ۔ لیکن اس سے نفس صفحات کی ترتیب میں کوئی فرق نہیں بیدا ہوا، وہ ویسے ہی مرتب ہیں، صرف پچھ نمبر کررہو گئے ۔ ای سلسلہ میں حروف" کی ناموں کی ہجائی ترتیب میں پچھے خفیف سافرق ہوگیا ہے۔ اس کے علاوہ فروگز اشتوں کی تھیجے کے لئے آخر میں استدراک لگادیا گیا ہے۔

آخر میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تابعین کی سیرت کی تکیل کے بعد کا تب سطور کو اکر تبع تابعین کی سیرت کی تکیل کے بعد کا تب سطور کو اکا برتبع تابعین کی سیرت نگاری کی سعادت بھی عطافر مائے کہ اس کے ناچیز ہاتھوں سے سیر الصحابہ سے لے کرتابعین کی سیرت تک کا سلسلۃ الذہب پوراہوجائے اور ان نفوس قد سید کے طفیل میں اوران کومولف کے لئے پردانہ مغفرت بنادے۔ وَ مَاذَالِکَ عَلَى اللهِ بِعَدِ نُمْو

فقیر معین الدین احمد ندوی دارامسنفین اعظم گذه ۱۸ رمضان البارک ۱۹۳۱ه مطابق ۲۴ نوببر سی

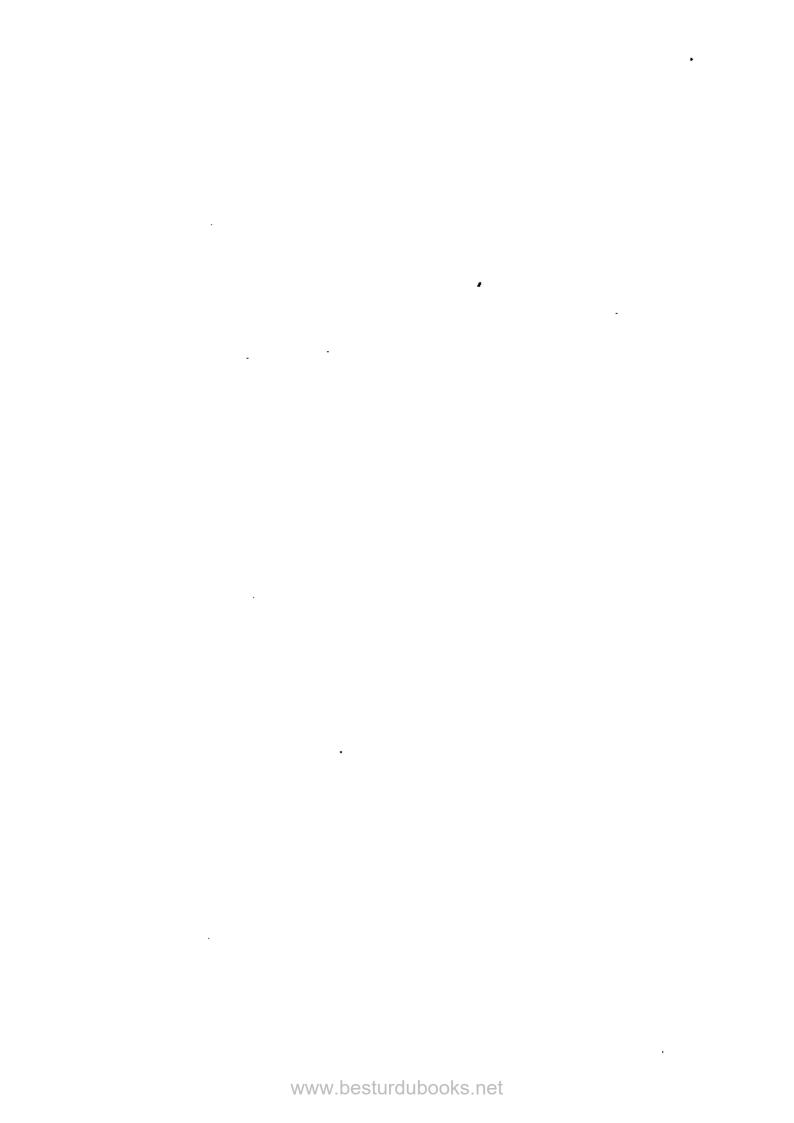

### بِسُمِ الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

(۱) ابراہیم بن بر بدیمی

نام ونسب : ابراہیم نام ہے۔ابواساء کنیت نسب نامہ یہ ہے : ابراہیم بن بزید بن شریکہ بن تیم انرباب تی ۔ابراہیم کوفی کے عابدوز اہدتا بعین میں تھے۔ فصل و کمال : فضل و کمال کے لحاظ ہے کوئی ممتاز شخصیت ندر کھتے تھے۔ تاہم کوفہ کے عالم ہے باعم باعمل میں شارتھا کے۔

حمد بیث نامانی فرانی انتین حفاظ میں شار کرتے ہیں۔ مدیث میں انہوں نے ایس بن مالک ، حارث بن سویڈ عمر و بن میمون اور اپنے والدیز یو ہے استفاد و کیا تھا۔ حضرت ماکشر ہے بھی روایت کی ہے لیکن بیروایت مرسل ہیں۔ بیان بن بشیر بھم بن عقبہ، زبید بن حارث مسلم ابطین اور یونس بن عبید وغیر والن کے ذمرہ خلافہ و میں ہیں ج

ر مدوعبادت : ان کاامیازی وصف زمروتقوی ہے۔ ان کے والد بزید بن شریک بزے عابدہ زام البی تھے۔ انہوں نے بزی دولت بیدائی البین دنیا ہے بھی آلودہ نہوئے۔ ان کے لباس تک پر ان کی ٹروت کا اثر ظاہر نہ تھا۔ ایک مرتبہ ابرائیم نے ان کے جسم پر روئی کا معمولی کرتے جس کی آسٹینس ہمتھیا ہوں تک لکی تھیں دیکھ کر کہا، ابا کوئی قرید کا لباس کیوں نہیں پہن لیتے جواب دیا۔ بیٹا جب میں بھر وہی آیااس وقت ہزاروں بیدا کئے البین اس سے میری خوشی اور مسرت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور نہارہ وہاں کرنے کی خواہش بیدا ہوئی ہے۔ میں بیہ چاہتا ہوں کہ جو پاک لقہ میں کھا تا ہوں وہ اس محض کے مند میں جائے جو مجھے سب سے زیادہ مبغوض ہوکیونکہ میں نے ابودردا وہ سے سنا ہے کہ قیامت میں ایک در بھی کھے والے سے زیادہ دور ہم کے کھی اس ہوگا ؟۔

ایسے زاہد باپ کی تعلیم وتر بیت نے ابراہیم " کو ابتداء بی سے دنیا سے بے نیاز اور زہرہ عمبادت کی جانب ماکل کر دیاتھا۔ چنانچہ آ گے چل کر دہ اپنے عہد کے متاز ترین عمباد میں ہوئے۔ حافظ ابن مجر تلصتے ہیں کہ وہ بڑے عابد وزاہد تھے اور فاق کشی پران کو بہی قدرت تھی ہے۔ عبادت میں اس قدراہتمام تھا کہ تبیراولی مجھی قضانہ ہوتی تھی اور اس نے خفلت کرنے والے کو کیا گزرا مجھتے تھے۔ چنانچ فرماتے تھے کہ جسے تبیراولی میں تسامل کرتے ویکھواس سے ہاتھ دھوڈ الولے۔

نماز میں کیف واستغراق کا بیام تھا کہ تجدو کی حالت میں چڑیاں پیٹے پر اُڑ اُڑ کے بیٹی تخصی تھیں اور چونچیں مارتی تھیں کے دود دمہینے سلسل روزے دکھتے تھے تاور محض ایک انگور روزانہ پر پوراپیلہ گذرار دیتے تھے کے لیکن اس زمدوعبادت پر بھی آپنے اعمال کوقائل اعتمانہ سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب اپنے قول وعمل میں موازنہ کرتا ہوں تو جھوٹا بننے سے خوف معلوم ہوتا ہے ہے۔

ایٹارکا بے شل نمونداور شہادت ایٹاراور قربانی کا مجسم بیکر تھے۔اس کی آخری صدیہ ہے کہ دومروں کے لئے جان تک دینے میں در لیخ نہ کیا۔انہوں نے ایٹار قربانی کا ایسانمونہ پیش کیا جس کی مثالیس کم کمتی ہیں۔ تجاج ثقفی ابراہیم نفی کا جو بڑے متاز عالم تابعی ہیں۔ تخت دشمن تھا اور ان کے در بے آزار دہا کرتا تھا۔لیکن دست رس حاصل نہ ہوسکا۔اس کے آدمی ہمیشہ ان کی تلاش میں رہتے تھے۔

ایک مرتبہ وہ ابراہیم نخعی کو تلاش کررہے تھے۔ابراہیم بی کو دونوں کی نخا لفت کاعلم تھا۔ اس علم کے باوجود انہوں نے ان کے بچانے کے لئے کہد دیا لا ابراہیم بیں ہوں' تلاش کرنے والے آدی ابراہیم بیں ہوں' تلاش کرنے والے آدی ابراہیم نخص کو پہنچانے نہ تھے۔اس لئے ان کے اقرار پر انہی کو پکڑ لے گئے۔ تجاج نے زنجیروں بیس جکڑوا کے دیماس کے قید خانہ میں جس کواس نے تعین مجرموں کے لئے خاص طور سے بنوایا تھا فلوادیا۔ یہ قید خانہ کیا تھا، موت کا گھر تھا۔ اس میں سردی اور گری پانی اور دھوپ سے بچنے کا بھی کوئی انتظام نہ تھا۔ اس پڑخن قید نے جند ہی دنوں میں ابراہیم کارنگ وزوب ایسابدل دیا کہ ان کی ماں تک ان کونہ پہچان کیس انگیاں مصائب کا مقابلہ کرتے رہے۔ اور ان کو جسیلتے جسیلتے بالا خرانقال کر گئے۔

ان کی شب وفات کو جاج نے خواب میں دیکھا کہ آج شہر میں ایک جنتی مرگیا ہے۔ صبح کو اس نے بوجھا تو معلوم ہوا کہ ابراہیم نے قید خانہ میں انتقال کیا۔ بیس کراس جفاشعار نے کہا خواب شیطانی وسوسہ معلوم ہوتا ہے اور ابراہیم کی لاش گھور پر پھنکوادی نے۔

بعض اقوال: ابراہیم کے بعض اقوال نہایت حکیمانہ ہیں۔ فرماتے تھے کہ انسان کے لئے علم کے نمائخ میں سے خشیت البی اور جہل کے نتائج میں سے اپنے عمل پرغرور کانی ہے اور طمعیں انسان کو بدکردار ہوں برآ مادہ کرتی ہیں ۔۔ بدکردار ہوں برآ مادہ کرتی ہیں ۔۔

") ابراہیم بن پزیدانخعی

تام ونسب: ابراہیم نام ہے۔ابوعمران کنیت۔نسب نامہ بیہے : ابراہیم بن یزید بن اسود بن عمرو بن حارثذا بن سعد بن **اکسین خو**نخی نخع قبیلہ ند جج کی ایک شاخ تھااور کوفہ میں آباد تھا۔

فضل وکمال : فضل وکمال کے لحاظ ہے ابراہیم تخفی کوفہ کے ممتاز ترین تابعین میں تھے۔ ان کا گھراناعلم وکمل کا گہوارہ تھا۔ ان کے چھاعاتمہ اور ماموں اسوددونوں کوفہ کے ممتازی دشین میں تھے۔ ابراہیم میں کے دامن میں پرورش پائی علقہ کا حلقہ درس انتاوی تھا کہ تحمہ بن سیرین جیسے اکابران میں شریک ہوتے تھے۔ ابراہیم بھی ای حلقہ کے بیش یافتہ تھے ہے۔ اس کے علاوہ علقہ اور اسود کے سلسلہ ہے ابراہیم کواس عہد کی بڑی بڑی ممتاز ہستیوں ہے ملنے کا اتفاق ہوتا تھا۔ چنانچہ بچپین میں وہ حضرت عائشہ "کی خدمت میں آتے جاتے تھے۔

ابومعشر کابیان ہے کہ ابراہیم رسول اللہ ہوائی کی بعض از دائ (حضرت عائشہ کے پاس آتے جاتے تھے۔ ابوب نے اعتراض کیا کہ یہ کیے ہوسکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بچپن میں بلوغ کے پہلے اپنے چیاادر ماموں علقمہ اور اسود کے ساتھ جج کو جاتے تھے اور ان لوگوں کو اُم المونین حضرت عائشہ سے عقیدت وارادت اور اُن کی مجلسوں میں ان صاحبوں کی آمد درفت تھی ہے۔ کو حضرت عائشہ سے ابراہیم کا ساع ٹابت نہیں ہے لیکن ان کی جیسی برگزیدہ ہستیوں کی مجلس میں شریک ہو جانا ہی حصول برکت وسعادت کے لیے کانی تھا۔

ان بزرگوں کے فیض صحبت نے ابراہیم کا دائمن دولت علم سے مالا مال کر دیا تھا اور وہ اپنے عہد کے متاز ترین علماء میں شار ہوتے تھے۔ امام نووی کھتے ہیں کہ ان کی توثیق جلالت اور فقہی کمال پر سب کا اتفاق ہے۔ ابوزر عرفعی کہتے ہیں کہ وہ اعلام اہل اسلام میں ایک علم تھے ہیں۔ ان کوحدیث وقفہ دونوں علوم میں بڑی دست گاہ حاصل تھی۔

لے طبقات کبریٰ شعرانی۔ ص۳۹ ق اول۔ جلداول رص۱۰۴ حدیث : عدیث کے وہ ممتاز تفاظ میں تھے۔ عافظ ذہبی ان کو دوسرے طبقہ کے تفاظ میں تار کرتے ہیں۔ عدیث میں انہوں نے اپنے دونوں ماموں اسوداور عبدالرحمٰن بن پزیداور سروق علقمہ، ابو معمر، بہام، ابن عارث، قاضی شرح اور سہم بن منجاب وغیرہ سے استفادہ کیا تھا اور اعمش ہنصور، ابن عون ، زبیدالیما می جماد بن سلیمان اور مغیرہ بن مقسم عبی وغیرہ ان کے زمرہ تلانہ ہمیں تھے ۔

عدیث میں ان کی معلومات اس قدر وسیع تھیں کہ اعمش کا بیان ہے کہ میں نے جب مجمی ابراہیم کے سامنے کوئی صدیث بیان کی تو انہوں نے اس صدیث کے بارہ میں میری معلومات میں اور اضافہ کردیا تا۔ ابن معین ان کی مرسل صدیثوں کواما شعمی کی مرسل روایت سے ذیادہ پسند کرتے تھے تا۔ روایت بالمعنی:

روایت مدیث میں الفاظ کی پابندی ضروری نہیں بجھتے اور بالمعنی روایت کانی سجھتے تھے ہے۔ انتساب رسول ﷺ میں احتیاط:

کین ای کے ساتھ وہ روایت کورسول اللہ اللہ کھٹے کے ساتھ منسوب کرنے میں بڑے الط تھے اور مرفوع روایات کے حفظ کے باوجود انہیں روایت نہ کرتے تھے۔ ابو ہاشم کابیان ہے کہ میں نے ابراہیم سے بوجھا آپ کورسول اللہ اللہ کھٹے ہے کوئی صدیت نہیں بیٹی ہے جس کوآپ بیان کریں؟ جواب ویا کیوں نہیں کیکن تمر "عبداللہ" علقمہ اوراسود ہے روایت کرنا اپنے لئے زیادہ آسمان معلوم ہوتا ہے ہے۔

فقہ: فقہ ابرائیم کا عاص فن فقہ تھا۔ اس فن کے وہ امام تھے۔ ان کے فقہی کمال پرسب کا اتفاق ہے لئے۔ حافظ ذہبی انہیں فقیہ عراق اور امام فودی فقیہ کوفہ لکھتے ہیں۔ امام شعمی نے ان کی وفات کے وقت کہا کہ ابرائیم نے اپنے بعدا ہے ہے ہوا عالم اور اپنے ہے بڑا فقیہ نین چھوڑا۔ لوگوں نے کہا حسن بھری اور ابن سیرین جعمی نے جواب دیا۔ نہ صرف حسن بھری اور ابن سیرین بلکہ اللہ بھرہ ، کوفہ ، تجاز اور شام میں کوئی بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے بڑے سائلی کوان کے باس بھیج ویتے تھے۔ سعید بن جبیر کے پاس جب کوئی فتو کی پوچھتے کے آتا تو اس سے کہتے باس بھیج ویتے تھے۔ سعید بن جبیر کے پاس جب کوئی فتو کی پوچھتے کے لئے آتا تو اس سے کہتے ابرائیم کی موجود گی میں مجھے سے بوچھتے ہو جو ابو وائل کے پاس جب کوئی مستفتی جاتا تو اس کوابر اہیم کے باس بحب کوئی مستفتی جاتا تو اس کوابر اہیم کے باس بحب کوئی مستفتی جاتا تو اس کوابر اہیم کے باس بحب کوئی مستفتی جاتا تو اس کوابر اہیم کے باس بحب کوئی مستفتی جاتا تو اس کوابر اہیم کے باس بھیج دیتے کہ وہ جو جواب دیں جھے بتاتا ہو۔

ع تہذیب التہذیب عبد اول ص ۱۷۷ تابین سعد حبله ۲ مس ۱۸۹ تهذیب بلتبذیب جبله اول مس ۱۷۵ می ۱۷۵ می استان سعد عبد ۲ می مع این سعد عبد ۲ مس ۱۹ می ایسان تی تهذیب الاسان قراول برجبله اول می ۱۹۳ می تهذیب الاسان می اول می ایسان می ۱۹۰ قراول برجید اول می ۱۰۳ می این سعد جبله ۲ می ۱۸۹ می ایسان می ۱۹۹

اظهارعكم يصاحتراز:

ان کمالات کے باوجودوہ علم کا اظہار کرنا اچھانہ بھتے تھے۔ چنانچ بغیر سوال کئے ہوئے بھی خود ے کوئی علمی تذکرہ نہ کرتے تھے <sup>ا</sup>۔ اور سوالات ہے بھی گھبراتے تھے۔ زبید کابیان ہے کہ جب بھی میں نے ابراہیم 'مے کی چیز کے متعلق بچھ پوچھا تو ان میں ناگواری کے قارنظر آئے ۔

19

ذمته داری کا احساس اور احتیاط:

ال کالیک بڑا سبب بیتھا کہ وہ علم کی بڑی ذمہ داری محسول کرتے ہے۔ چنانچے فرماتے تھے کہ ایک زمانہ وہ تھا، جب لوگ قر آن کی تفسیر کرتے ہوئے ڈرتے تھے اور اب بیزمانہ ہے کہ جس کا دل جاہتا ہے مفسر بن جیفا ہے۔ جھے بیزیادہ بہند ہے کہ جس علم کے متعلق ایک کلم بھی منہ سے ندنکالوں۔ جس زمانہ میں میں فقیہ ہوا وہ بہت بی ٹر از مانہ ہے '۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب وہ مجمعوں میں ہوتے تھے۔ ہوا وہ بہت بی ٹر ان مانہ ہے گئی نہ بیان کرتے تھے۔

اس ذمہ داری اور احتیاط کی وجہ ہے مسائل کے جوابات میں بڑے مختاط تھے۔ اعمش کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ابراہیم ہے کہا کہ میں چند مسائل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ''میں بینا پہند کرنا ہوں کہ میں کسی شے کے متعلق کہوں کہ وہ اس طرح ہے اور وہ اس کے خلاف ہو'' عی

دومراسب بیتھا کہ دہ شہرت اور ریا ء کو تخت ناپند کرتے ہتھے۔ چنانچے فرماتے ہتھے کہ جو تخص علم کا ایک کلمہ بھی اس نیت ہے منہ ہے نکالنا ہے کہ اس ہے لوگوں کواپنی طرف مائل کرے تو وہ اس کے وسیلہ ہے سیدھاجہنم میں گرتا ہے نہ کہ جس کی شروع ہے آخرتک یہی نیت ہو <sup>ھی</sup>۔

استفاده کے مخصوص اوقات:

سیکن اس احتیاط کے باوجود انہوں نے اپی ذات سے استفادہ کا درواز بند نہیں کر دیا تھا۔ وہ مسائل بتاتے تھے اور اس کے لئے خاص اوقات مقرر تھے۔ جن میں برخض مسائل بوچے سکتا تھا اور آپ اس کے جواب دیتے تھے۔ حسن بن عبیداللہ کا بیان ہے کہ میں نے ابراہیم سے کہا کہ آپ ہم لوگوں سے مدیث نہ بیان کریں گے۔ جواب دیا کیا تم چا ہے ہو کہ میں فلال شخص کی طرح ہوجاؤں۔ اگرتم کواس کی خواہش ہے قبیلے کی مجد میں آیا کرووہاں جب کوئی شخص کچھ ہوجھے گاتو تم بھی جواب س او گے الے۔

ل تذكرة لحفاظ جلداول ص ۱۳ س با طبقات اين سعد جلد ۱ مص ۱۸۹ س طبقات كبرى ايام معراني - جلداول يص ۳۷ سه سي ايينيا ۲ بن سعد - جلد ۱ س ۱۹۰۰ مين سعد - جلد ۱۹۰۰ س

تحرير پر حفظ كوتر جي :

بعض قد ما واسلاف کی طرح ابراہیم کو کلم سفینہ سے زیادہ علم سینہ پراعتاد تھا۔ چنانچہوہ لکھتے نہ نتھے۔ فنسیل کا بیان ہے کہ بن نے ابراہیم سے کہا کہ بین نے مسائل کو کتاب میں جمع کیا تھا، لیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ خدانے اس کو مجھ سے جھین لیا۔ انہوں نے کہا کہ جب انسان لکھ لیتا ہے تو اس پر اس کو اعتماد ہوجا تا ہے اور جب انسان علم کی جبتو کرتا ہے تو خدااس کو بقدر کھایت علم عطافر ما تا ہے ۔

وضائل اخلاق :

اس علم کے ساتھ دو ممل اور فضائل اخلاق کی دولت سے بھی مالا مال تھے۔ عمادت ور ماضت:

نہایت عابد دزاہد اور متورع تھے۔ راتوں کی تنہائی میں لوگوں کی آنکھوں سے جھپ کر عبادت کرتے تھے۔ طلح کا بیان ہے کہ جب لوگ سوجاتے تھے اس وقت ابراہیم ایک عمدہ حلہ بہن کر خوشبولگا کر مسجد چلے جاتے تھے، صبح تک وہیں رہتے ، صبح کو حلہ اُتار کر پھر معمولی لباس بہن لیتے تھے۔ اُس کا بیان ہے کہ ابراہیم اکثر نماز پڑھ تھے۔ اعمش کا بیان ہے کہ ابراہیم اکثر نماز پڑھ کر ہمارے یہاں آتے تھے۔ ون چڑھے تک یہ حال رہتا تھا کہ بیار معلوم ہوتے تھے۔ ایک ون ناغہ دے کہ یابرمعلوم ہوتے تھے۔ آ

صحت عقیدہ: عقیدہ میں سلف کے عقائد ہے سرمو تجاوز کرنا پندنہ کرتے تھے۔ چنانچار جا ،کا عقیدہ رکھنے والوں کے جوکوئی اہم شخ ہیں ہے بعض تابعین بھی اس عقیدہ کے تھے خت خلاف تھے۔ فرماتے تھے ارجاء بدعت ہے آلوں کے جوکوئی اہم شخ ہیں ہے بعض تابعین بھی اس عقیدہ کے باس نہیں والوں بیں آنے والوں میں جس کے خیالات میں ارجا ،کا ادنی ساشا کہ بھی نظر آتاان کو آنے ہے منع کردیے ہے۔ والوں میں جس کے خیالات میں ارجا ،کا ادنی ساشا کہ بھی نظر آتاان کو آنے ہے منع کردیے ہے۔

ا نہنائی احتیاط: صلحاءاور خیاراً مت سے طلب دعا کی ممانعت نہیں ہے اور اس پر سحاۃ تابعین کا مل بھی رہا ہے بمیکن چونکہ اس سے بعض بدعات کا درواز ہ کھانا ہے اور عوام کے عقیدوں میر اس سے ضعف پیدا ہوتا ہے اسلئے اسے بھی بسند نہ کرتے تھے۔

ایک مرتبہ ایک فخص نے آپ سے درخواست کی کہ ابوعمران دعا سیجئے کہ خدا مجھے شفاعط فرمائے۔ ان کو بیددرخوست گرال گزری ادرای شخص سے کہا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حذیفہ ۔۔

ل این عدار جلد ۱ یص ۱۸۹ سے این -عدار جلد ۱۱ یص ۱۹۳۰ سے ایشنار می ۱۹۵۰ سے ایشنار می ۱۹۳۰ در ایشنار س ۱۹۹۰ ۱۹۹۰

مغفرت کی دعا کی درخواست کی۔ انہوں نے دعا کے بجائے کہا کہ خداتمہاری مغفرت ندفر مائے۔ بیہ سن کروہ خص الگ ہٹ گیا۔

تموزی دیر کے بعد حذیفہ نے اس کو بلا کر دعا کی کہ خداتم کو حذیفہ کی جگہ داخل کرد ہے۔
اس دعا کے بعد اس شخص کو بلا کر پوچھا کہ ابتم راضی ہو ہتم میں ہے بعض اشخاص ایک شخص کے پاس
اس عقیدہ کے ساتھ جاتے ہیں کہ اس نے تمام مراتب حاصل کر لئے ہیں اور دہ کوئی بلند ستی بن گیا ہے۔
یہ واقعہ سنا کر ابراہیم نے سنت کا تذکرہ کر کے اس کی پابندی کی تلقین کی اور بدعنوں کا ذکر کر کے ان
سے نابسنڈیدگی کا اظہار کیا گے۔

#### مبائحت:

لیکن چھوٹی جھوٹی باتوں میں بخت گیرنہ تھے اور ان میں بخت تھے۔ ایک دن آپ کے یہاں دوآ دی آئے ، ان میں سے ایک کا بند کھلا ہوا تھا اور دوسر ہے کے بال گند ھے ہوئے سے قصے۔ قر قد بخی نے ابراہیم ہے کہا کہ ابوعمران اس مخفی کو بند کھولنے اور اس مخفی کو بال گوند ھے ہے منع نہیں کرتے۔ ابراہیم نے کہا میری بچھ میں نہیں آتا کہ تم میں نی اسد کی سنگد کی پیدا ہوگئی ہے یا نی منع نہیں کرتے۔ ابراہیم نے کہا میری بچھ میں نہیں آتا کہ تم میں نی اسد کی سنگد کی پیدا ہوگئی ہے یا نی منع نہیں کرتے۔ ابراہیم نے کہا میری بچھ میں ہورئی تھی اس نے بند کھول دیا اور دوسر المخف نماز کے وقت بال کھول دیا ہے۔

# اختلاف صحابه مین سکوت :

صحابہ کرام کے اختلافات پر تنقیدا ظہار رائے اور فریقین میں ہے کی کی جانب داری ناپسند کرتے متعے اور ان مسائل میں سکوت ہے کام لیتے متھے۔ ان کے ایک شاگر دیے حضرت عثمان اور حضرت علی کے اختلاف کے بارہ میں سوال کیا۔ انہوں نے کہانہ میں سبائی ہوں نہ مرجی۔

ای طرح ایک مرتبدایک اور شخص نے ان سے کہا بچھے ابو بکر وعر ہے مقابلہ میں علی سے زیادہ محبت ہے۔ انہوں نے کہاا گرعلی ہم تمہارا یہ خیال سنتے تو تم کومزاد ہے۔ اگرتم کواس متم کی ہا تیں کرنی ہیں تو میر اد ہے۔ اگرتم کواس متم کی ہا تیں کرنی ہیں تو میرے پاس نہ بیٹھا کرو۔ فرماتے تھے جھے کوعثان کے مقابلہ میں علی سے زیادہ محبت ہے لیکن میں آسان سے منہ کے بل گرنا پہند کرتا ہوں اور یہ کوارانہیں ہے کہ عثان کے ساتھ کسی متم کا سوئے طن رکھوں کے۔

22

ہیبیت : کیکن اس خاکساری کے باوجودلو گوں کے دلوں پر ان کی ہیبت جھائی رہتی تھی مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حکام اورامرا کی طرح ابراہیم ہے ڈرتے تھے تھے۔

سلاطين اورامراء سے تعلقات

سلاطین اور امرا و کے ساتھ ابراہیم کے دوستانہ تعلقات تھے اور دونوں میں باہم ہدایا وتحا نف کا تبادلہ ہوا کرتا تھا۔ اکثر ممتاز امراوان کی خدمت کیا کرتے تھے کے بیاس کوقبول کرنے میں مضا لکھ نہ بچھتے تھے اورائے بُر البچھتے تھے کہ خدا کسی کی کوئی شے عطافر مائے اور وہ اس سے انکار کرے ھے۔ لیکن وہ ہدایا لینے کے ساتھ ان کا بدلہ بھی کرتے تھے گئے۔

ظالم امراء کی مخالفت :

البت ظالم اور جفا كارام او كخت ظاف رہتے تھے۔ اى لئے ان من اور تجاج من مجمی نہ بنی تھی۔ وہ آپ كاخت دشمن تھا۔ براہيم اے بُر ابھلا كہا كرتے تھے۔ اس پرلعنت ہيج من مجمی مضا لكة مستجھتے تھے ہے اس پرلعنت ہيج من محم مضا لكة مستجھتے تھے ہے ایک مرتبدا یک فخص نے تجاج اور داس كے جسے دمر بنظالموں پرلعنت ہيج نے بارہ میں سوال كيا۔ آپ نے جواب ديا خداخو دقر آن ميں فرما تا ہے۔ حجاج كی موت پراس قدر مسرور ہوئے كہ سجدہ میں گریز ہے اور آنكھوں سے اشک مسرت دوال ہو گئے اگر

وفات: جباح کی موت کے چند مہینے بعد بیار پڑے دم آخر نہایت مضطرب و بے قرار تھے۔ لوگوں نے اس کا سبب پو چھافر ملا اس سے زیادہ خطرہ کا وقت کون ہوگا کہ خدا کا قاصد جنت یادوزخ کا بیام لے کرآ ہے گا میں اس بیام کے مقابلہ میں قیامت تک موجودہ صورت کا قائم رہنا ایسند کرتا ہوں ہے۔ ای ملالت میں آغاز ۱۹ میر میں انتقال کیا۔ باختلاف ماے انتقال کے وقت انچاس یا بچاس باس سے مجھاؤ پر عمری ہے۔

 حلیہ ولباس: ابراہیم نہاہت خوش لباس تھے۔ رنگین اور بیش قیمت پوشاک پہنتے تھے۔ زعفرانی اور سرخ رنگ کالباس استعال کرنے میں بھی مضا کقہ نہ بچھتے تھے۔ جاڑوں کے لباس میں سمور کی سنجان گئی ہوتی تھی۔ سمور کی ٹوٹی پہنتے تھے۔ عمامہ بھی باند ھتے تھے۔ لو ہے کی انگوشی پہنتے تھے۔ اس کانقش ذب اب اللہ و نہ حن لم تھا ۔ امام شعرانی کابیان ہے کہ اپنے کو چھپانے کے لئے رنگین کبڑے پہنتے تھے تا کہ بینہ معلوم ہو کہ قراء کی جماعت سے ہیں یاد نیاد اروں کی ہے۔

حكيمانها قوال: آپ كِ بعض اقوال نهايت حكيمانه اوريز موعظت بين فرماتے تھے كه

(۱) انسان چالیس سال تک جس سیرت پرقائم رہے پھروہ ہیں بدل سمی۔

(۲) ایمان نے بعد آدمی کوسب سے بردی دولاًت تکلیفوں پرصبر کی عطا کی گئی ہے۔اس لئے بیاری کا حال بیان کرنا بھی پہند نہ کرتے تھے۔فرہاتے تھے کہ جب مریض سے اس کی حالت پوچھی جائے تو اس کو چاہئے کہ پہلے اچھا کہے،اس کے بعد اصل حالت بیان کرے کہ شکوہ تم بھی شان صبر کے خلاف ہے ۔

کشکوہ تم بھی شان صبر کے خلاف ہے ۔

کشکوہ تم بھی شان صبر کے خلاف ہے ۔

(۳) انسان کے لئے بیمعصیت کافی ہے کہ لوگ دنیا یادین کے معاملہ میں اس پر آنگشت نمائی کرس<sup>عی</sup>۔

# (۳) احنف بن قبي<sup>ر</sup>

نام ونسب : ضحاک نام ہے۔ ابو بحرکنیت۔ عرفی نام اخف ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ بیہ ہے کہ احنف کے پیروں میں خلقی بجی تقی عربی میں اس کو حف کہتے ہیں۔ اس لئے وہ احنف مشہور ہوگئے۔ نسب نامہ بیہ ہے، احنف ابن قیس بن معاویہ بن تھیں بن حفص بن عبادہ بن نرال بن مرہ بن عبید بن مقاعس بن عمرہ بن کعب بن معد بن زید مناق بن تیم کے سرداروں میں تھے۔

عہدِ رسمالت : احنف عہد رسالت میں موجود تھے۔ ابن محاد صنبی کے مطابق وہ اس عہد میں مشرف با سلام ہوئے اور ان کا قبیلہ انہی کی تحریک پر اسلام لایا ہے۔ لیکن اور تمام ارباب طبقات ورجال کا بیان اس کے خلاف ہے۔ چنانچے ابین سعد نے ان کے حالات تا بعین ہی کے زمرہ میں لکھے ہیں۔ حافظ ابن عبد البر بھی جنہوں نے احتیاطا ان کے حالات صحابہ کے زمرہ میں اس لئے لکھ دیئے ہیں۔

ا این سعد - جلد ۲ می ۱۹۷ می اوق طبقات این طبقات این به این به این به این به این سعد - جلد ۲ می ۱۹۷۰ می ۱۹۷۰ می تذکره ایرانیم نخعی ۳ می طبقات ایام شعرانی - جلد اول می ۳۵ می شدرات الذہب - جلد اول می ۵۸ کرانہوں نے آنخضرت بھی کازمانہ پایا تھا، مگر شرف دیدارے محروم رہے۔ تابعین ہی بیں شار کرتے ہیں <sup>ا</sup>۔ حافظ ابن ججر لکھتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ بھی کازمانہ پایا مگراسلام نہیں لائے ۔

جس روایت سے ان کے اسلام کا نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ بھٹانے ایک صحابی کوقبیلہ بی سعد (احف کا قبیلہ) میں تبلیغ اسلام کے لئے بھیجا، انہوں نے جاکر اسلام پیش کیا۔ احف بھی موجود و تھے۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات من کرکہا کہ پیٹے مسلائی کی طرف بلاتا ہے اور اچھی احف بھی موجود و تھے۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات من کرکہا کہ پیٹے مسلائی کی طرف بلاتا ہے اور انہوں کے مسلم صحابی نے جاکر بیواقعد آخضرت انتہا ہے۔ بیان کیا آپ نے من کروعافر مائی کہ خدایا احف کی مغفرت فرمائے۔

لیکن اولاً اس روایت کی صحت کل نظر ہے۔ لیکن اگرا سے سیح بھی مان لیاجائے تو اس میں اسلام کی کوئی تصر تح نہیں ،اس سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ دو حق شناس تھے اور اُن کے دل میں قبول حق کا مادہ موجود تھا۔

آنخضرت النظائي دعا قبول اسلام كاثبوت نبيل . آپ نے بدعا ان كى حق شناى پرفر مائى مقى ، اور اگر بالفرض اسلام بھى مان ليا جائے تو آنخضرت النظائے كود كھناء آپ سے ملنا ، آپ كى صحبت انھانا توقطعى ثابت نبيل ، جو صحابيت كے لئے ضرورى ہے۔ ليكن ان كا يہى شرف كيا كم ہے كہ وہ اسلام سے كہا بھى حق شناس تھے ، اور ان كو آنخضرت النظاء راسلام سے كوئى عنادنہ تھا۔ اسلام : قياس به ہے كہ وہ شيخين كے زمانے ميں كى وقت اسلام سے مشرف ہوئے۔ اسملام : قياس به ہے كہ وہ شيخين كے زمانے ميں كى وقت اسلام سے مشرف ہوئے۔ عہد فاروقى :

حفرت عرر کے عہد فلافت میں مدینہ آئے۔ حفرت عرق کو قبیلہ بی تمیم کے ساتھ سونظن تھا،

ال لئے آپ اکٹر اس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبدا حف کی موجود گی میں نی تمیم کا کچھ تذکرہ آیا، آپ نے حسب معمول اس کی خدمت کی۔ احف خدمت س کر کھڑ ہے ہو گئے اور عرض کی جھے کچھ کہنے کی اجازت ہو۔ آپ نے اجازت دی۔ احف نے کہا آپ نے بلا استثنا پور نے قبیلنہ بی تمیم کی کہنے کی اجازت ہو۔ آپ نے اجازت دی۔ احف نے کہا آپ نے بلا استثنا پور نے قبیلنہ بی تمیم کی الک کی ، حالانکہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہیں۔ ان میں اچھے کرے برتم کے لوگ ہیں۔ حضرت عرق کی بات س کر فرمایا ہم نے بچ کہا اور ذکر فرم سے گذشتہ فدمت کی تلافی فرمائی۔ احف کے بعدا سی قبیلہ کے ایک اور آ دمی ختات نے بچھ کہنا چاہا، مگر حضرت عرش نے دوک دیا کہتم بیٹھ جاؤ تمہاری جانب سے تمہارے سے دارفرض اداکر بھے۔

حفرت عمره كالمحبت:

، اگر چد حفرت عمر نامن احنی اصولی بات کی وجدے اس کا اعترف کرلیا تھا لیکن ان کے قبیلہ کے ساتھ ان کوسو خلن تھا۔ اس لئے بہ تھا ضائے احتیاط احن کی سیرت کا اندز ونگانے کے لئے ان کو ایک سال تک اپنے ساتھ مدینہ میں رکھا اور تجربہ کے بعد ان سے کہا کہ میں نے ایک سال تک تہمارا تجربہ کی میں بھلائی کے سوا اور کوئی قابل اعترض شے نظر ند آئی۔ تمہارا ظاہر اچھا ہے امید ہے کہ باطن بھی اچھا ہوگا ، میں نے بیاس لئے کیا تھا کہ رسول اللہ بھی ان کوئی واکوئر ایا تھا کہ اس استکی ہلاکت باخیر منافقین کے ہاتھوں ہوگا۔

ابوموی اشعری والی بھر ہ کوا حنف کے بارہ میں حضرت عمر سے کی ہدایت:

اس تجربہ کے بعد حضرت عمر " کو جب ان پر کامل اعتماد ہو گیا تو انہیں ان کے وطن بھرہ واپس کردیا اور ابوی اشعریؓ والی بھرہ کو ہدایت کردی کہ ان کواپنے ساتھ رکھنا ، ان سے مشورہ لینا اور ان کے مشوروں اور ہدایتوں پڑمل کرتا <sup>ا</sup>۔احف اہل بھرہ کے سردار تھے۔حضرت عمرؓ کے اس تھم کے بعد سے احف کے مراتب روز بروز بلند ہونے گگے ۔

فارس کی مہم میں شرکت نے

ال وقت ایران پرفوج کشی ہو چکی تھی بھرہ واپس جانے کے بعد احف اس میں شریک ہوئے چنانچہ کے چیں فارس کی مہم میں نظرآتے ہیں سے۔

اہل بھرہ کی نمائندگی :

احف بڑے عاقل و مدبر تھے۔ اس لئے قومی و کلی مہمات میں ان کا نام سرفہرست ہوتا تھا اور
اکثر قوم کی نمایندگی کی خدمت ان کے سپر دہوتی تھی۔ چنا نچہ ای زمانہ میں دہ بھرہ کے وفد میں مدینہ
آئے۔ حضرت عمرؓ نے وفد سے الل بھرہ کی شکایتیں اور ضرور تیں پوچھیں۔ احف نے جوضروریات تھیں
وہ چیش کیں۔ حضرت عمرؓ نے ان کی تقریر بہت پسند کی اور خاندان کسرٹی کی بعض مفتوحہ جا گیریں انہیں
عطا کیں اور والی بھرہ کو لکھ بھیجا کہ وہ انتظامی امور میں احف سے صلاح ومشورہ کیا کریں اور ان پڑمل
کیا کریں ہے۔ پھراہواز کی فتح کے بعد مشہورا یرانی افسر ہرمزان کو جس نے خوزستان کی مہم میں سپر ڈال دی
مقی لے کرمدینہ آئے ہے۔

سے ابن اخیر ۔ جلوم م<sup>ص ۱</sup>۲۳۹

ع اسد الغاب جلد اول م ۵۵ م ۵۵ م

یے این سعد۔جلد ۷۔ق اول مِس ۲۹ ۳ انسنا۔جلد مِس۲۲۵\_۲۲۵

ایران برعام فوج کشی کامشوره:

ال وقت عراق فتح ہو چکا تھا ہمین ایران پر عام فوج کشی نہ ہو کی تھی اور مفتو حد علاقے بار بار باغی ہوجائے تھے۔ای زمانہ میں مجاہدین کا دفعہ یہ نہ آیا۔حضرت عمر منے ان سے بوچھا کہ ایرانی بار بار باغی کیوں ہوجاتے ہیں ہمعلوم ہوتا ہے مسلمان آئبیں ستاتے ہیں۔مسلمانوں نے اس کی تر دید کی ، لیکن کوئی حضرت عمر کے سوال کا تشفی بخش جواب نہ دے سکا۔

احف کا د ماغ نہا ہت نکۃ رس تھا۔ یہ اصل تہہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا، اس کی وجہ یہ کہا میں الموسین نے مسلمانوں کو ایران کے اندرون ملک فوج کشی ہے روک دیا ہے اور سلطنت کا وارث تاج و تخت ملک میں موجود ہے۔ جب تک وہ باقی رہے گا، ایرانی اس کے سہارے پر برابر بعقاوت کرتے رہیں گے ، کیونکہ ایک ملک میں دو حکومتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔ ایران کا بادشاہ ایران کو انبول کو اُبھار تارہ تا ہے، اس لئے جب تک ہم لوگ ایران کے اندر فوج کشی کر کے اس کو ختم نہ کردیں گیاں وقت تک ایران کی ہی روش رہے گی۔ جب وہ لوگ این کا عکومت سے بالکل مایوں ہو جا کیں گئے ، اس وقت تک ایران کی ہی روش رہے گی۔ جب وہ لوگ این حکومت سے بالکل مایوں ہو جا کیں گئے ، اس وقت خاموش ہوں گے۔

حفرت عمرٌ نے ان کی تقریر کوئن کر فر مایا تم سیج کہتے ہواور ان کے مشورہ کے مطابق ایران پر عام فوج کشی کے انتظامات شروع کر دیئے اور ہر ہرصوبے پر علیحدہ علیحدہ فوجیس روانہ کیں <sup>ا</sup>۔

يز د گرد كااستيصال

چونکہ یز دگرہ کے استیصال کامشورہ احنف ہی نے دیا تھا اوروہ اپنے دل دماغ کے لحاظ ہے اس مہم کے لئے سب سے زیادہ موزوں تھے۔ اس لئے خراسان کی مہم جہاں یز دگر دیناہ گزیں تھا، حضرت مرّ نے انہی کے سپردگی۔ یہ ۱۳ ہے میں خراسان کی طرف بڑھے اور طبسین ہوکر ہرات پہنچے اور اس کو فتح کر کے مردشا ہجہاں کا جہاں یز دگر دہ تھی تھاڑخ کیا۔

وہ ان کی پیش قدمی کی خبر س کر مروالروز چلا گیا۔ یہاں پہنچ کر خاقان چین اور دوسرے سرحدی حکمرانوں کو مدد کے لئے خطوط لکھے یز دگر د کے مروالروز جانے کے بعدا حف مردشا ہجہاں میں حارثہ بن نعمان ہا بلی کوچھوڑ کر مرود کی طرف بڑھے۔ ان کارخ د کچے کریز دگر دیبال سے بھی بھا گا اور بلخ پہنچااس دوران میں کوف سے تازہ دم امدادی فوجیس آگئیں، احف نے آبیں لے کر بلخ پر جملہ کردیا۔

یز دگرد فکست کھا کر دریا پارخا قان کے حدود حکومت میں چلا گیا۔اس کے بعداحف نے خراسان کے تمام علاقوں میں فوجیس پھیلا دیں خراسانی انہیں نہ روک سکے اور نمیٹنا پورے طخارستان تک کا پورا علاقہ صلحا فتح ہوگیا اوراحف نے مروالروذ واپس ہوکر حضرت عمر "کوفتح کا مثر دہ لکھا۔ آپ فتو حات کا دائر ہ ایران ہے آگئے نہیں بڑھانا چاہتے تھے ،اس لئے دریا پار چیش قدمی کرنے ہے روک دیا۔

یزدگرد کے حدود چین میں داخل ہونے کے بعد خاقان چین نے اس کی ہوئی پذیرائی کی اور ایک لشکر جرار کے ساتھ اس کی مدد کے لئے خراسان پہنچا اور سید حابلخ کی طرف بر حابلخ کی اسلامی فوجیں احف کے ساتھ مروالروز واپس جا چکی تھیں، اس لئے بیز دگر واور خاقان دونوں بلخ ہوتے ہوئے مروکی طرف بڑھے۔ بیز دگر دشا جہاں اس کا خزانہ تھا چلا گیا، احف اور بیز دگر د کا مقابلہ ہوا، احف نے بہاڑ کے دائمن میں صف آرائی کی ۔ فریقین میں عرصے تک مسیح شام معمولی جھڑے ہوتی رہی ۔

ایک دن احف خود میدان میں نظے ، خاقان کی نوج نے ایک بہادر ترک طبل اور د مامہ بجاتا ہوا مقابلہ ہوا تا احف نے اس کا کام تمام کردیا ، اس کے بعد دواور بہادر کے بعد دیگرے مقابلہ میں آئے گر دونوں احف کی تکوار کالقمہ بے۔ اس کے بعد ترکوں کا پورالشکر آگے بڑھا ، خاقان کی نظر میں آئے گر دونوں احف کی تکوار کالقمہ بے۔ اس کے بعد ترکوں کا پورالشکر آگے بڑھا ، خاقان کی نظر الشوں پر پڑی اس نے فال بدلی ، ہز دگر دکی جمایت میں اس کا کوئی خاص فائدہ نہ تھا اور مسلما نوں کوزیر کرنا بھی آسان نہ تھا ، اس لئے اس نے کہا ہم کو یبال آئے ہوئے بہت دن ہوگئے ہیں ، ممار کوئی خاکم دیدیا۔ فوج کوئی کا کدونیس نظر آتا اور مفری کوئی کا کدونیس نظر آتا اور فوج کوئی کا کھور یہا۔

اس وقت ہز دگر دمروشا بجہاں میں تھا۔ اس کو خاقان کی دائیں کی خبر ملی تو اس کی ہمت بچھوٹ گئی اور اس نے خز انہ لے کرتر کستان نکل جانا چا ہا ایرانیوں نے اس کواس ارادہ سے رو کا اور کہا کہ ترکوں کا کوئی دین و فد ہمب بہیں ہے اور نہ ان کے عہد و پیان کا ہمیں کوئی تجربہہ ہے۔ مسلمان بہر حال فہ ہب اور عہد کے یابند ہیں۔ اس لئے اگر آپ کو ملک ہی تچھوڑ تا ہے تو مسلمانوں سے صلح کر لیجئے۔ لیکن اور عہد کے یابند ہیں۔ اس لئے اگر آپ کو ملک ہی تچھوڑ تا ہے تو مسلمانوں سے صلح کر لیجئے۔ لیکن یز دگر د نے اس مشورہ کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ ایرانیوں نے جب و یکھا کہ ان کے ملک کی دولت دومرے ملک ہیں خوال کرتے سے انکار کیا۔ ایرانیوں نے جب و یکھا کہ ان کے ملک کی دولت دومرے ملک ہیں خوال کرتے کہا تھا گھوٹا ان کے ملک کی دولت دومرے ملک ہیں خوال کرتے گئی جارہی ہے تو اگر کر یز دگر دسے کل خز انہ چھین لیا اور وہ شکست کھا کرتر کتان چلا گیا ورحضرے عرشے ذیانہ تک خاقان کے بیاسی تھی میں کے ملک کی دولات کو ملک ہیں۔ کو ملک ہیں کو ملک ہیں کو ملک ہیں۔ کو ملک ہیں کو ملک ہیں۔ کو ملک ہیں کو ملک ہیں کو ملک ہیں کو ملک ہیں۔ کو ملک ہیں کو ملک ہیں کو ملک ہیں کو ملک ہیں۔ کو ملک ہیں کے ملک ہیں کو ملک ہو ملک ہو کو ملک ہیں کو ملک ہیں کو ملک ہیں کو ملک ہیں کو ملک ہو کی کو ملک ہیں کو ملک ہو کو ملک ہیں کو ملک ہیں کو ملک ہیں کو ملک ہو کو ملک ہو کو ملک ہو کر کو ملک ہو کر ان کو ملک ہو کو ملک ہو کو کو کر کو ملک ہو کر ہو کر میں کو کر کو ملک ہو کو کو کو کو کر ک

یزدگرد کے ترکستان میلے جانے کے بعد امریانیوں کا آخری سہارا بھی جاتار ہا اور انہوں نے مایوں ہوکر احف سے سلح کرلی اور بزدگرد کا کل خزاندان کے حوالہ کردیا۔ احف نے ان کے ساتھ ایساشر یفانہ برتاؤ کیا کہ آبیں اس کا انسوں ، واک دواب تک مسلمانوں کی حکومت سے کیوں محروم ہے۔

ایک پُراثرتقریب :

اس مصالحت کے بعداحف نے حضرت عمر " کوفتح کی اطلاع بھجوائی اور مسلمانوں کو جمع کر کے ایک پُراڑ تقریر کی ،جواپی اثر پذیری کے اعتبار ہے آج بھی مسلمانوں کے لئے درس بصیرت ہو کتی ہے تقریر بیتھی :

"مسلمانو! آج جو بحوسیوں کی حکومت ہر باد ہوگئی اور اب ان کے قضد میں ان کے ملک کا ایک چید بھی باتی نہیں رہا کہ وہ مسلمانوں کو کمی قسم کا نقصان بہنچا سکیں۔ خدانے اب تم کو ان کی زمین ،ان کے ملک اور ان کے الل ملک کا وارث بتایا ہے، تاکی تمہار اامتحان لے۔ اگرتم بال گئے تو خدا بھی تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا۔ جھے مسلمانوں بی کے باتھوں سے ان کی ہر باوی کا خوف ہے" کے۔

عہد عثمانی : حضرت عثمان کے زمانہ میں جب ایران میں بعناوت ہوئی اور خراسان مسلمانوں کے قضد نے کل گیااس وقت احف بی نے فوج کشی کر کے دوبارہ اس پر قبضہ کیا گے۔

خانہ جنگی ہے اجتناب اور حضرت علیؓ کے ہاتھوں پر بیعت نے

حضرت وثان کی شہادت کے بعد جب مسلمانوں میں خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہوااور اس وقت احف نے اپنی کموار میان میں کرلی۔ چنا نچہ جب حضرت علی اور حضرت عاکشہ میں اختلاف شروع ہوئے و نے اس وقت احف نے جو مکہ میں تھے ، حضرت عاکشہ مطلحہ اور زبیر سے لی کراصل حقیقت کا اندز و کے اس وقت احف نے جو مکہ میں تھے ، حضرت عاکشہ میں کی جانب ہے حصہ نہ لیا گے۔ کا اندز و کر سے حصہ نہ لیا گے۔ حضرت عاکش نے ہمی آئیس اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی ایکن اس وقت وہ بیعت کر کھیے تھے۔ حضرت عاکش میں شرکت :

البتہ جب حفرت علی ادرامیر معاویہ میں جنگ جھٹری اس وقت ان کی حق شناس کوار میان میں ندرہ کی ادرانہوں نے حضرت علی " کی حمایت میں نہایت پر جوش حصہ لیا ادرائل بصرہ کوان کی امداد وا مانت برآ مادہ کیا ھے۔ جنگ صغین کے التواء پر جب تحکیم کامسلہ پیش ہوا اور حفرت علیٰ کی جانب ہے ابوموکٰ اشعری کا نام لیا گیا اس وقت احنف نے تحت مخالفت کی اور کہا آپ کو عرب کے مد براعظم ہے سابقہ پڑا ہے، ابوموک کا مجھ کوخوب تجربہ ہوہ اس اہم کام کے الل نہیں ہیں۔ اس کے لئے نہا ہت چالاک اور عاقل محض کی ضرورت ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ مجھے تھم بنائے اور اگر اس کے لئے صحابی ہونا ضروری ہے تو آپ مجھے تھم بنائے اور اگر اس کے لئے صحابی ہونا ضروری ہے تو آپ مجھے تھم بنائے۔

کیکن عراقی قوم کافیصلہ ابومویؓ کے حق میں تھا اس لئے حصرت علیؓ احف کے خیرخواہانہ اور زرین مشورہ پڑمل پیرانہ ہوسکے لیے جنگ صفین کے بعدخوارج پرفوج کشی میں بھی حضرت علیؓ کے ساتھ تصاور کئی ہزارامل بھروآ ہے کی مدد کے لئے گئے گئے۔

امیر معاویی کی اطاعت اور آزادی رائے:

حضرت علی کی شہادت کے بعد امیر معاویہ کی خلافت تعلیم کرلی ہیکن اس دفت بھی انہوں نے آزادی اور حق کوئی کا جو ہر قائم رکھا اور امیر معاویہ کی ہر جائز و تا جائز خواہش کے سامنے سرتعلیم خم نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے نز دیک ان کا جو فعل درست نہیں ہوتا تھا اس پر نہایت جرائت کے ساتھ ابنی رائے ظاہر کرتے تھے۔ امیر معاویہ نے جب بزید کی ولیعہدی کے لئے تمام مما لک محروسہ سے دو و د طلب کئے قواحف بھی بھر و کے دفعہ کے ساتھ آئے۔ امیر معاویہ نے ان سے بھی بزید کی ولیعہدی کے اس معاویہ ان سے بھی بزید کی ولیعہدی کے بارہ میں یو جھا۔

انہوں نے کہاامیر المونین آپ بزید کے شانہ ہوم کے مشاغل ،اس کے ظاہراور مخفی حالات ،اس کے آنے جانے کے مقامات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اگراس واقفیت کے بعد بھی آپ اس کو خدا اور اُمت محمدی کے لئے بہتر سیجھتے ہیں تو اس میں مشور و کی ضرورت نہیں۔ اور اگر بہتر نہیں سیجھتے ہو الدی حالت میں کہ آپ کو عقریب آخرت کا سفر چیش آنے والا ہے ، بزید کو دنیا کا تو شدنہ و تیجئے ۔ورنہ یوں ہمارافرض ہے کہ آپ جو کچھ فرما کیں ہم اُس کو بجالا کیں سید

اميرمعاوية پُران كااثر:

لیکن اُن کی حق پرتی اورصاف گوئی کے باوجودامیر معاقبیان کی بڑی قدر دمنزلت کرتے تھے اور بڑے بڑے عمال کوان یک شارہ پرمعزول کردیتے تھے۔ عبیداللہ بن زیادامیر معاقب کے نہایت معتمد علیہ اور ان عمال میں تھا، جنہوں نے اُموی حکومت کی بنیاد مشحکم کی تھی۔ اس کا طرز عمل احف کے ساتھ بند برہ ندھا۔ وقع بی عبیداللہ چند ما کد کوفہ کے ساتھ جس میں احنف بھی تھے،امیر معاؤیہ کے پاس شام آیا۔امیر معاؤیہ حسب معمول احنف کے ساتھ بڑے تپاک سے چیش آئ اور آئیں اپنے ساتھ تخت شامی پر جینھایا۔ مما کہ بھرہ نے عبیداللہ کی خوشنودی عاصل کرنے کے لئے امیر معاؤیہ کے سامنے اُس کی بڑی آخر یقیس کیں۔احف کی رائے ان سب کے خلاف تھی۔اس لئے وہ غاموش رہے۔

امير معاؤيه نے بوچھا! ابو بحتم كيون بيس بولتے انہوں نے جواب يا اگر ميں بولوں گاتو و من مخافسہ ہوگا۔ ان كا خيال من كرامير معاؤيه نے اى وقت مبيد انتذائو معزول كر ديا اور الل ابسر و ي مخافسه كي مخافسة كي مخافسة كي خوشامه ميں سے كہاتم لوگ جس والى كو پسند كرتے ہو ، اس كو چيش كرو ، ان لوگوں نے امير معاؤيه كي خوشامه ميں أو و ك بن ما ان اورش ميول ميں ہے انتخاب كيا۔ احتف اس وقت بھى خاموش ہے اوركى كو چيش نہيں كيا۔ احتف اس وقت بھى خاموش ہے اوركى كو چيش نہيں كيا۔ يہ معاوية نے چيش كرنے والوں سے بو جھا بتم نے كے مختب كيا، چونكم ان ميں سے برخص كا انتخاب جدا كان تق اس لئے كسى ايك شخص براتفاق ند ہو سے الكل خاموش تھے۔ امير معاوية نے ان سے كہائم كيون نہيں ہولئے۔

یہ ختب کرنے والوں کارنگ و کھیے ہتے اس کئے انہوں نے کہا اگر آپ کوا ہے خاندان والوں میں ہے کی کووالی بنانا ہے تو اسی صورت میں ہم عبیداللہ بی کورجے ویں گے اور اگر کسی تمیسر سے محتی کو والی بنانا ہے تو اسی صورت میں ہم عبیداللہ بی کور تجے ویں گے اور اگر کسی تمیسر سے شخص کو بنانا ہو، اس میں جو آپ کی رائے ہو۔ ان کا منشا وین کر معاویہ نے عبیداللہ بی کو برقر اررکھا اور اس کی خال ویت کے خال افت نے بر ملامت اور آئندہ ان کے ساتھ حسن ممل کی تاکید کی گے۔ من مدر مدکی خلافت نے ساتھ کے خلافت نے منابعہ کی خلافت نے اس میں منابعہ کی خلافت نے منابعہ کی منابعہ کی خلافت نے کی خلال کی خلافت نے منابعہ کی منابعہ کی کی خلافت کی منابعہ کی خلافت نے منابعہ کی 
امیر معاویہ "کی وفات کے بعد احنف نے پزید کی خلافت تنگیم کرلی۔ حضرت امام حسین جب بزید کے مقابلہ کے لئے اُٹھے تو احنف کو بھی امداد کے لئے خطالکھا "بیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیااور بزید کی بیعت پرقائم رہے۔

ابن زبیر کی حمایت :

یزیدگی موت کے بعد جبائ وی حکومت میں انقلاب بر پاہوا اور عرق ہے اُموی حکومت اُنھ گئی ہاس وقت بھر یوں کی رہنمائی کرتے رہے۔اس سلسلہ میں ان کے قبیلہ بی تمیم اور بعض دوسرے قبائل میں بچھ ہنگامہ آرائیاں ہوئیں ، بھر جب عراق عبداللہ بن زبیر "کے قبصنہ میں آگیا ،اس وقت احض ان کے ساتھ ہوگئے۔ان کے ذمانہ میں جھی احض کاللہ میم اعزاز ووقار قائم رہا۔ ابن زبیر یک حکام ان سے صلاح ومشورہ کرتے تصاوراس پر ممل کرتے تھے۔ چنانچہ جب عراق میں خوارج کا زور بڑھا اور اس کا اثر بھرہ تک پہنچا ، اس وقت احنف بی کی تحریک سے مشہور سپد سالا رمہلب بن الی صفرہ خوارج کے مقابلہ پر مامور کئے مسئے لی

عبدالله بن زبیر می دورخلافت میں مختار تقفی نے جب عراق پر قبطنه کرنے کی کوشش کی اس وقت احنف نے ابن زبیر میں محایت میں مختار کے دائی شنی کوعراق سے نکالا کی کیکن رفتہ رفتہ جب عراق میں مختار کا اثر نفوذ کرنے لگا ،اس وقت احنف نے ابن زبیر کے بھائی مصعب کے ساتھ مل کرمختار کے آومیوں کا مقابلہ کیا گئے۔

ای زمانہ میں عبداللہ بن زبیر کے اصل حریف عبدالملک اُموی نے احف کواپنے ساتھ ملانے کوکوشش کی ہیکن گزشتہ تجربات کے بعد سے بیا مویوں کے خت خلاف ہوگئے تھے۔ اس لئے انہوں نے نہایت ہوئے تہ جواب دیا کہ ابن زرقاء مجھے شامیوں کی دوئی کی دعوت دیتا ہے، خدا کی تشم میں جاہتا ہوں کہ میر سے اور اس کے درمیان آگ کا پھر حائل ہوجاتا کہ ندائس کے آدمی اِدھر آسکتے اور ندمیر سے آدمی اُدھر جا کتھے۔ آدمی اُدھر جا کتھے۔ آدمی اُدھر جا کتھے۔

وفات : عبدالله بن زبیر ی بهائی مصعب والی کوفد کے ساتھ دوستاند مراسم تھے۔ احف ان سے طنے کے لئے کوفد کے بہبی انقال ہوگیا ہے۔ ابن محادث بی کے مطابق یہ سرے تھا ہے۔ فضل وکمال : علمی اعتبار سے احف کوئی قابل ذکر شخصیت ندر کھتے تھے ، تا ہم اکا برصحابہ کی صحبت انحائی تھی ، اس لئے علم ہے تھی دامن نہ تھے۔ حضرت محر جمزت علی جمعرت محان ہوں سعد بن افروقاص جمزت عبدالله بن سعد اور حضرت ابوذر شعیب اجل صحابہ سے انہوں نے ساع حدیث کیا تھا اور ان سے استفادہ کرنے والوں میں حسن بھری ، ابوالعلا ، بن اور مان نہ کے دوران سے استفادہ کرنے والوں میں حسن بھری ، ابوالعلا ، بن اور مان نہ کر ہیں کے۔

عقل ودانش: ان کی فضلیت کامیدان مندعلم کے بجائے خارزارسیاست تھا۔ وہ اپ عہد کے بڑے خارزارسیاست تھا۔ وہ اپ عہد کے بڑے مال کے برہ میں اوگوں کی رائے تھی کہ کی قوم میں احف سے بہتر شریف نہیں دیکھا گیا ہے۔ جب ان کی وفات ہوئی تومصعب نے کہا آج ہے جزم اور دائے کا خاتمہ ہوگیا <sup>کا</sup>۔

عبادت ورياضت:

عام طورت غیر معمولی عقل ودانش اور تدبر کے ساتھ زہد وتقوی اور عبادت وریاضت کا اجتماع کم ہوتا ہے، لیکن احف جس درجہ کے مدبر تھے ای درجہ کا ان میں زہد وتقوی تھا۔ ان کی عبادت کا خاص وقت پر دہ سنہ تھا۔ جب دنیا خواب شیریں کے مزے لیٹی تھی، اس وقت وہ اپنے رب کے حضور میں اظہار عبودیت کرتے تھے، ای وقت وہ اپنے اعمال کا جائزہ بھی لیتے تھے۔ ابومنصور کا بیان ہے کہ احفف کی نماز کا وقت عمو ما رات کو ہوتا تھا۔ وہ چراغ جلاکر اس کی لو پر اُنگلی رکھتے اور نفس سے خطاب کرکے کہتے" جھے کوفلال فلال دن فلال فلال کا م کرنے برکس چیزنے آبادہ کیا"۔

٣٢

ضعف پیری میں جب کہ تو ی روزے کے متحمل ندرہ گئے ہتے،ان کے ایک ملنے والے یزید نے کہا کہ اب کے ایک ملنے والے یزید نے کہا کہ اب آپ کے قوی بہت ضعیف ہو گئے ہیں،روزے آپ کو اور زیادہ کمزور کردیں گے۔ جواب دیا، میں اس کوایک بہت لمبے سفر کے لئے تیار کرتا ہوں کا۔

قر آن : قرآن کی تلادت سے خاص شغف تھا۔ جب تنہائی ہوتی بنوراً قرآن لے کر بیٹھ جاتے سے۔ ان عبادتوں پر بھی بورااعتاد نہ تھا۔ خدا سے عرض کیا کرتے تھے، خدایا اگر تومیری مغفرت کردی تو یہ تیری رحمت ہےاورا گرسزاد ہے تومیں اس کا مستحق ہوں سے۔

#### طہارت میں غلو:

طہارت میں اتنا غلوتھا کہ بخت موسم میں بھی تیم نہ کرتے ہتے اور برف آلود بانی کی شعندک برداشت کر لیتے تھے۔ خراسان کی مہم کے زمانہ میں ایک شب کونہانے کی حاجت ہوگئی ، سردی کا موسم تھا وہ بھی خراسان کی سردی ، رات بھی شعندی تھی۔ احف نے کسی خادم اور سپاہی تک کونہ دیگا یا اور ای وقت تن تنہا یانی کی تلاش میں نکل کھڑ ہے ہوئے۔ راستہ میں کا نے دار جھاڑیاں تھیں ، ان کوروند تے ہوئے آگے بڑھے ، کا نٹوں کی خراش ہے دونوں پاؤں لہولہان ہوگئے ، بالا آخرا یک برف کی تہ تک پہنچا اور اس کونو زکر برف آلود یانی سے دونوں پاؤں لہولہان ہوگئے ، بالا آخرا یک برف کی تہ تک پہنچا اور اس کونو زکر برف آلود یانی سے مسل کیا ہے۔

حق گوئی: نہایت حق گواور حق پرست تھے۔سلاطین اور امراء کے سامنے بھی ان کی زبان اظہار حق میں باک نہ کرتی تھی۔ بزید کی ولیعبدی کے مسئلہ میں اظہار رائے کا واقعہ اُو پر گزر چکا ہے۔ ایک اور سن موقع پرای قبیل کا کوئی اختلائی مسئلہ پیش آیا تھا اور لوگ اپنی اپنی رائے ظاہر کرتے تھے، لیکن احنف خاموش تھے۔ امیر معاویہ نے ان ہے کہا ابو بحرتم بھی کچھ بولو۔ انہوں نے کہا، کیا بولوں اگر جموٹ بولٹا ہوں تو خدا کا خوف ہے اور اگر سے بولٹا ہوں تو تم لوگوں کا ڈر ہے لیے۔

حلم: صبط و خلی ان کاخاص و صف تھا۔علامہ ابن تجر لکھتے ہیں کہ ان کے مناقب بہ کثرت ہیں ان کا حلم ضرب الشل تھا کی کین خود ہمیشہ انکسار اُ کہتے تھے کہ میں تھیقتہ تھیم ہیں ہوں بلکہ اپنے کو تکیم دکھانا جا ہتا ہوں کی۔

بعض اصول: احف كے بعض اصول ایسے تھے كدوہ برخض كے لئے لائن عمل ہیں۔فرماتے تھے كدوہ برخض كے لئے لائن عمل ہیں۔فرماتے تھے كدھ تمن عمن كاموں كے كرنے ميں زيادہ جلدى كرتا ہوں۔نماز پڑھتے ميں، جب اس كا وقت آجائے۔ جنازہ فن كرنے ميں اورلزكى كی شادى كرنے ميں، جب اس كی نسبت ہوجائے ہے۔

اجمال تنصره ابن ممار منبلی لکھتے ہیں کہ وہ سادات تابعین میں تھے۔ان کا تھم مثالاً پیش کیا جا تا تھا۔ حسن بھری فرماتے تھے کہ میں نے کسی قوم کے شریف کو احف سے اضل نہیں پایا۔ انہوں نے متعدد خلفاء کا عہد یا یا تھا ہے۔

ان میں ہے کی خلیفہ نے ایک مخص سے ان کے اوصاف پو چھے، اس نے کہااگر آپ ایک وصف سننا چاہتے ہوں تو ایک بتاؤں، اگر دو چاہتے ہوں تو دو بتاؤں، اگر تمن چاہتے ہوں تو تمن بتاؤں۔ اگر خمن چاہتے ہوں تو ایک بتاؤں۔ خلیفہ نے کہا وہ بھلائی کرتے تصاور بھلائی کو ببند کرتے تصاور بھلائی کو ببند کرتے تصاور شرے بچتے تصاور اس سے بغض رکھتے تھے۔ خلیفہ نے کہا اچھا تمن اوصاف بتاؤ اس شخص نے کہا کی شرے بچتازیادتی اور تلم نہیں کرتے تصاور کی کواس کے تق سے نہیں رو کتے تھے۔ خلیفہ نے کہا ایک دھف بیان کرواس شخص نے کہا کہ دوائے نفس کے سب سے بڑے تھے ران تھے لئے۔

# (١) المعيل بن ابي خالد المسيّ

نام ونسب : المعیل نام ہے۔ ابوعبداللد کنیت قبیلہ بجیلہ کی شاخ بی احمس کے غلام تھے۔ اس کے علام تھے۔ اس کے علام تھے۔ اس نسبت ہے احمسی کہلاتے ہیں۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق چھ صحابہ کو دیکھا تھا۔

ع الناسعد بلدى قاول مى علا ع تهذيب اجديب بلدارم اله على الناسعد بلد قاول مى علا من المارك مى علا من المارك من المارك الم

فضل و کمال : فضل و کمال کے اعتبار سے کبار تابعین میں تھے۔عامر کہتے تھے،انہوں نے علم کو پی لیا ہے تک۔ امام نو دی لکھتے ہیں کہ ان کی توثیق وجلالت پرسب کا اتفاق ہے تکے۔

صدیث نصدیث میں ان کا پاینہایت بلندتھا۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ جمت تھے، مقن تھے، مکثر تھے اور عالم تھے ہیں کہ وہ جمت تھے، مقن تھے، مکثر تھے اور عالم تھے ہیں کہ نوری کہتے ہیں کہ حفظ صدیث کے معتر ف تھے۔ سفیان توری کہتے تھے کہ حفاظ مارے نزدیک چار ہیں ۔عبدالملک بن الی سلیمان، آئمعیل بن الی خالد، عاصم الاخول اور یکی ابن سعدانصاری کے۔ امام معمی کے تمام ساتھیوں میں ابوحاتم ان پرکسی کور جی نہیں دیتے تھے کے۔ اپنی صدافت کی وجہ سے میزان کے جاتے تھے کے۔

صحابہ میں انہوں نے اپنے والد ابو خالد اور ابو جیفہ جمید اللہ بن ابی او فی ، عمر و بن حریث بیت اور ابو جیفہ جمید بن سعد ، ابی بکر بن تلارہ بنیں بن ابی حازم ، ابو کا بل سے ساع کیا تھا اور غیر صحابہ میں زید بن وہب جمید بن سعد ، ابی بکر بن تلارہ بن ابی حازم ، اشتیل بن عوف ، حادث بن شبیل ، طارق بن شہاب اور شبعی وغیرہ سے ۔ ان سے روایت کرنے والوں میں شعبہ دونوں سفیان ، زاکدہ ، ابن مبارک ، مشیم ، بیزید بن ہارون اور یجی القطان وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں ہو۔

ابن مدائی کے مطابق ان کے مرویات کی تعداد تین سوہے <sup>یا</sup>۔ اور عجل کے بیان کے مطابق پانچے سوکے قریب <sup>ال</sup>۔

عمل کاورجہ : علم کے ساتھ کل کے لباس ہے بھی آراستہ تھے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ باعمل ملاء میں تھے اللہ ابن حبان کا بیان ہے کہ وہ شیخ صالح تھے <sup>الل</sup>ہ

کسب حلال: علیائے اسلام کا پیضاص امتیاز رہاہے کہ انہوں نے علم کوکسب معاش کا ذریعی نہیں بنایا۔ اسلام کا بینے کی چکی چلا کررزق پیدا کرتے تھے تا۔
بنایا۔ اسلامی انہی علیاء میں تنصاور آٹا پینے کی چکی چلا کررزق پیدا کرتے تھے تا۔

وفات : الأسماج مين وفات يائي <sup>16</sup>ر

ع ابن سعد وجلد ۱۳ مس مجمد المسلم ۱۳۱۰ مس تبذیب الاساء وجلدا رص ۱۳۱۱ هند می آبذیب الاساء وجلدا رص ۱۳۱۱ هند می آبذیب الاساء وص ۱۳۱۱ مس ۱۳۹۰ می تبذیب التبذیب وجلدا وص ۱۳۹۱ مسلم المستمثرة الحفاظ و جلدا وص ۱۳۸ مسلم می تذکرة الحفاظ و جلدا وص ۱۳۸ مسلم می تذکرة الحفاظ و جلدا وص ۱۳۸ مسلم می تذکرة الحفاظ و جلدا وص ۱۳۸ مسلم

ل تبذیب النبذیب - جلدا رص ۲۹۳ سی این سعد - جلد ۱ می ۲۳۰ ۵ . و این سعد - جلد ۲۳۰ سال مذکرة الحفاظ - جلد ۱۲۸ ۵ ل این سعد - مبلد ۱ می ۲۱۴

#### ره) اسود بن بزید (۵) اسود

نام ونسب : اسودنام ہے۔ابو مرکنیت۔والد کانام یزید تھا۔نسب نامہ یہ نے : اسود بن یزید بن قلم ونسب بن عبداللہ بن ما لک بن علقہ بن سلامان بن کہیل بن بکر بن عوف بن تخفی ۔ قصل و کمال : نصل و کمال اور زہد وعبادت کے لحاظ ہے اسود کوف کے متاز ترین علاء میں تھے۔ حافظ ذہبی آبیس زاہد وعابد اور کوف کا عالم لکھتے تھے۔ امام نووی لکھتے ہیں کہان کی توثیق وجلالت پرسب کا نفاق ہے۔

صدیت : حدیث کے متاز تفاظ میں تھے۔حضرت ابو بکر "جضرت بحر مخرت بازی معرد باللہ بن مسعود" جضرت عائش معرد اللہ بن مسعود" جضرت عائش مدیقة "مدیفة" ابوند ور "اورموی " جیسےا کا بری صحبت اوران سے استفادہ کا موقع ملاتھا کے۔حضرت عرائش کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ ذیادہ تعلقات تھے۔حضرت عرائش کے ساتھ ذیادہ رہتے تھے ہے۔ خدکورہ بالا تمام بزرگول سے نہول نے روایتیں کی ہیں۔ انہوں نے روایتیں کی ہیں۔

تلا فده : ان کی ذات سے ان کا پورا گھر انا دولت علم سے مالا مال ہو گیا تھا۔ان کے بھانے ابراہیم نخعی، بھائی عبدالرحمٰن اور چپرے بھائی علقمہ جوآسان علم کے روش ستارے تھے،ان ہی کے فیض یافتہ تھے۔ان کے علاوہ دوسر نے لوگوں میں عمارہ بن عمیر،ابوا بحق سبعی ،ابو بردہ بن ابوموکی بحارب بن د ٹارا اوراضعت بن الی الشقاء وغیرہ نے ان سے ساع حدیث کیا تھا ہے۔

فقہ : فقد میں بھی درک حاصل تھا۔ ابن حبان کا بیان ہے کہ وہ فقیہ تھے <sup>کے</sup>۔ حافظ ذہبی اور ابن حجر وغیرہ سب آپ کے ثقفہ کے معتر ف ہیں۔

#### عبادت درياضت:

علم سے بڑھ کرآپ کا ممل مینی زہد و تقوی اور عبادت دریاضت تھی۔ تابعین کی جماعت میں آٹھ بزرگ زہدوعبادت میں زیادہ متاز اور مشہور تھے۔ ان میں ایک نام اسود کا ہے کے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ عبادت میں وہ بڑے درجہ پر تھے گئے۔

لِ تَذَكَرة الْحَفَاظ عِلْدا مِن اللهِ عَلَى مِنْهُ يَبِ اللهُ المِن عِلَمَا اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ المُن مع ابن معد علاه من ۱۸۸ هـ اليناً لا تهذيب المهديب عبلها علاه المن الله المن عبداً من ۱۳۸۰ مع اليناً مع ابن عبداكر علام من ۱۰۰۸ من ۱۰۰۸ علی من الله المن الله المن الله المن عبداكر علام الله المن عبداكر علام الله نماز: نمازمشفله زندگی تھا۔ سات سونوافل روزانہ پڑھتے تھے ایماز ہمیشہ اول وقت اواکرتے تھے۔ اس بیس اس قدراہتمام تھا کہ کسی کام اور کسی حالت بیس بھی ہوتے ، نماز کاوقت آتے ہی کام چھوڑ کرفوز انماز اواکرتے ۔ ان کے سفر کے ہمراہیوں کا بیان ہے کہ سفر کی حالت بیس بھی خواہ کیسے ہی دشوار گزار راستے سے جارہے ہوں ، نماز کا وقت آنے کے ساتھ سواری روک کرنماز پڑھتے ، سی آھے ہو ہے ہو۔ تمارے ہوں ، نماز کا وقت آنے کے ساتھ سواری روک کرنماز پڑھتے ، سی آھے ہو ہے ہو۔ تمارہ ہوں کا بیات کے ساتھ سواری روک کرنماز پڑھتے ،

روز سے : روز وں سے بھی بہی شغف وانہاک تھا۔ قریب قریب ہمیشہ روز ہ رکھا کرتے تھے۔
ایسے بخت موسم میں بھی روز ہ نہ چھوٹنا ، جب سرخ اُونٹ جیسا قوی اور گری برداشت کرنے والا جانور
گری کی شدت سے بے حال ہوجاتا ہے۔ سفر میں روز وں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ بعض اوقات سفر کی
تکالیف اور بیاس کی شدت سے رنگ بدل جاتا تھا اور زبان سوکھ کر کا نثا ہوجاتی تھی ، لیکن روز ہ نہیں
چھوٹنا تھا۔ اس عبادت ثناقہ کی وجہ ہے آ کھ جاتی رہی تھی۔ اگر لوگ کہتے کہ ہم کواتی تکلیف نہیں و جیے
تو جواب دیتے تکلیف نہیں بلکہ وحت بہنجانا جاہتا ہوں گی۔

جے : جے کے ذوق کا بھی صال تھا۔ تجو ان کی تعداد ہے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا شاید کو کی سال جے سے ناخر بیس ہوا۔ باختمان دوایت آب کے قو اور عمرواں کی مجموعی تعداد ستر ہے آئی تک ہے۔ بھی بھی ولولہ شوق میں کوفہ بی ہے احرام باندھ کر ''لبیک عفاد اللغوب اور لبیک و حنا نیک' کی صدالگاتے ہوئے روانہ ہوتے تھے کین بیدائی مل نہ تھا، بلکہ مختلف اوقات میں مختلف مقامات میں احرام باندھنے کا جوت مل ہوتے تھے۔ آپ کو طواف کو یک جوب سے ایسا والہانہ شغف تھا، اور اس بارہ میں اس قدر مقدد تھے کہ جو خص جے کی استطاعت دکھتے ہوئے جنیں کرتا تھا، اور اس بارہ میں اس قدر مقدد تھے کہ جو خص جے کی استطاعت دکھتے ہوئے جنیں کرتا تھا، اور اس کے جنازے کی نماز نہ بڑھتے تھے ۔

تلاوت قرآن : قرآن کی تلادت کامیشه معمول تھا۔ رمضان کے مہینہ میں قرآن کا در دبہت بڑھ جاتا تھا۔ مغرب عشا کے درمیان سوتے رہتے تھے۔اس کے بعداُٹھ کرساری دات قرآن پڑھتے تھے ادر دراتوں میں قرآن فتم کردیتے تھے ہے۔

اختلاف مسلك اوراتجا دروابط:

آج ادنی ہے اختلاف مسلک پر ہرتم کے معاشری اختلافات پیدا ہوجاتے ہیں۔ ان بزرگوں کا بیاسوہ لائق تقلید ہے کہ اختلاف مسلک کے باوجودان میں باہم روابط قائم رہتے تھے،

لِ مَذَكُرة الحقاظ مِلْدادل ص ٢٦ من سعد عِلد ٢٩ س البينا مِي ٢٨ م. مع اين سعد علد ٢ مي ٢٢ م. ٨٨ هـ و البينا اسود حضرت عمر '' کی خدمت میں زیادہ رہنے کی وجہہے ان کے تبع تصاور علقہ عبداللہ بن مسعود ؓ کے اصحاب میں متھ کیکن جب دونوں میں ملاقات ہوتی تھی تو ادنی اختلاف بھی نہ ہوتا تھا <sup>ک</sup>۔

وفات : هيه من وفات پائي معمولات كى پابندى ميں بيا ہتمام تھا كہ مرض الموت ميں ہمى تلاوت قرآن ميں فرق نه آيا چنانچهاس وفت بھى جب جنبش كرنے كى سلت باقى نة تھى اپنے بھا نج ابراہيم نخعى كاسبارا لے كرقرآن بڑھتے تھے دم آخر ہدایت كى كه جھے كلمئہ طيبه كى تلقين كرنا تا كه ميرى زبان سے آخرى كلمه لاالله الاالله نظے على۔

حلیہ اور لیاس : آخر عمر میں بال سفید ہو گئے تھے سراور داڑھی دونوں میں زرد خضاب کرتے تھے اور کی ٹینے تھے سیاہ رنگ کا عمامہ باندھتے تھے۔اس کا شملہ پیچھے پڑار ہتا تھا سے۔

## (١) المش (سليمان بن مهران )

نام ونسب کاتام مہران تھا، مہران ججی انسل ہے۔ ابومحد کنیت۔ اعمش کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے والد کاتام مہران تھا، مہران ججی انسل ہے۔ ان کا آبائی وطن طبرستان تھا۔ یک روایت یہ ہے کہ مہران ویلم کے کسی معرکہ میں گرفتار ہوئے۔ دو مرابیان یہ ہے کہ اعمش کوکوفہ کے بنی کائل کے ایک شخص نے خریدا تھا اور خرید کرآزاد کردیا۔ بہر حال اتنا مسلم ہے کہ اعمش ابتدا میں غلام تھے، اور اس غلای کی نسبت سے دہ کا بی اور اسدی کہلاتے ہیں۔

يبداكش : الممش حضرت حسين فل كم شهادت كدن يعنى عاشوره الدهيم بيدا موع كيد

فضل وكمال :

آگر چرامش کا آغاز غلامی ہے ہوالیکن ان میں تصیلی علم کی فطری استعداد تھی۔خوش تعمی ہے مرکز علم کوفہ میں ان کی نشو ونما ہوئی ،اس لیے آ کے چل کر وہ کوفہ کی مسندعلم وافقا کی زینت ہے ان کے علمی کمالات پرتمام ارباب سیر وطبقات کا اتفاق ہے ،این ججر اور حافظ ذہبی ان کو عابد مرتاض الاسلام کے علمی کمالات پرتمام ارباب سیر وطبقات کا اتفاق ہے ،این ججر اور حافظ ذہبی ان کو عابد مرتاض الاسلام کے لقب سے یاد کرتے ہیں ہے عیسیٰ بن بونس کہتے تھے کہ ہم نے اور ہمار نے بل والے قرن کے لوگوں نے ایمش کامش نہیں و کی جاتیہ۔

ل این سعد جلد الم س ایسنا می ۵۰ س ایسنا ۵۰۰ مع طبقات این سعد بر جلد الم ۲۲۹ می تذکرة الحفاظ بر جلد اول می ۱۳۸ وتهذیب انتبذیب جلد ۲۳ می ۲۲۳ مع ساریخ خطیب برجلد و می ۱۳۸۸ می www.besturdubooks.net

ان کو جملہ مذہبی علوم میں میسال دستگاہ حاصل تھی ،ابن عینیہ کابیان ہے کہ اعمش کیاب اللہ کے بڑے قاری احادیث کے بڑے حافظ اور علم فرائض کے ماہر تھے <sup>ا</sup>۔

قرآن كے ساتھ ان كو خاص ذوق تھا، اور علوم قرآنى ميں وہ راس العلم شار كئے جاتے تھے تار ہشيم كابيان ہے كہ ميں نے كوفہ ميں ائمش ہے بڑا قرآن كا قارى نہيں ديكھا تار قرآن كامستقل درس ديتے تھے۔ ليكن آخر عمر ميں كبرنى كى وجہ ہے چھوڑ ديا تھا ، ليكن شعبان ميں تھوڑا قرآن ضرور سناتے نے۔قرائت ميں وہ عبداللہ بن مسعود گے بيرو تھے۔ ان كى قرائت اتن مستند تھى كہ لوگ اس كے مطابق اين قرآن درست كرتے تھے "۔

حد بیث: صدیت رسول میں اُن کے معلومات کادائر ہنہایت وسیع تفاعافظ ذہبی انہیں شیخ الاسلام کھتے ہیں۔ ابن مدائی کابیان ہے کہ مجمد اللہ کی اُمت میں چھ آدمیوں نے علم (حدیث) کو محفوظ کیا کھتے ہیں۔ ابن مدائی کابیان ہے کہ محمد ابوا کمن سمعی اور اعمش اور بھر وہیں قمادہ اور یکی بن کشر نے ابو بکر عیاش کابیان ہے کہ ہم لوگ اعمش کوسید المحمد ثین کہتے تھے لئے۔

ان کی مرویات کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے، این مدا بی کے بیان کے مطابق انکی تعداد تیرہ سو ہے کے داور بعض دوسری روایات کے مطابق چار ہزار۔ محدث زہری اہل عراق کے علم کے قائل نہ تھے۔ ایک بن راشد نے ایک مرتبہ اُن ہے کہا کہ کوفہ میں اسد کا ایک غلام ہے، جس کو چار ہزار صدیثیں یاد ہیں۔ زہری نے تعجب سے بوچھا چار ہزار، ایک نے کہا ہاں چار ہزار، اگر آپ کہیں تو میں اس کا کچھ حصہ لاکر آپ کہیں۔ تو میں اس کے سامنے چیش کروں۔

چنانچہ انہوں نے اعمیٰ کی مرویات کا پچھ حصدان کے سامنے ویش کیا۔ زیمی ای کو پڑھتے جاتے تھے ،اور جیرت سے ان کا رنگ بدلتا جا تاتھا مجموعہ کرنے کے بعد ہو لے خدا کی قتم اسے علم کہتے ہیں مجھے بینہ معلوم تھا کہ کس کے پاس اتناعلم محفوظ ہوگا کے شعبہ کہتے تھے کہ حدیث میں مجھے کو جوشفی اعمش سے ہوئی وہ کس سے نہیں ہوئی گئے۔ عبداللہ ابن مسعود میں احادیث خصوصیت کے ساتھ ان کے حافظ میں زیادہ محفوظ تھیں ۔قاسم بن عبدالرحمٰن کہتے تھے کہ کوفہ میں اعمش سے زیادہ عبداللہ بن مسعود میں اعمش سے زیادہ عبداللہ بن مسعود میں کا حادیث کا جانے والانہیں ہے نا۔

س تاریخ خطیب بیلده می ۱ ۲ خطیب بغدادی بیلده می ۱۱ ۶ تاریخ خطیب مبلده می ۱۰ اِ تَذَكَرَةَ الْحَفَاظُ مِطِدَ اولُ صِ ١٣٨ ٢٠ تَهَذَيبِ الْحَبَدَيبِ مِطِدَّ الْمِصَ ٢٢٣ مِ عِ ابْن سعد مِطِدَ الرص ٢٣٨ ٥ تَهَدَيبِ الْحَبَدَيبِ مِطِدَّ الْمُسَامِّ ٢٣٣ عَ عَ شَذَرَاتَ الذَبِ مِطِدَ أُولُ مِن ٢٣١ مَ ابْن سعد مِطْدَ لا رض ٣٣٩ عَلَ تَارِيخُ خَطْيبِ مِطِدَهِ مِنْ ا

### مرویات کایابه:

ان کی مرویات کیفیت کے اعتبار ہے بھی اعلی درجہ کی تھیں چنانچہ وہ اپنی صدافت اور روایتوں کے معیار کی بلندی کے اعتبارے مصحف کے جاتے تھے ۔ ابن ممار کہتے تھے کہ محدثین میں ایمش سے زیادہ اثبت کو کی نہیں ہے۔ جربران کی روایات کودیبائے خسر والی کہتے تھے ۔

احتیاط: اس علم کے باوجودوہ روایت حدیث میں بڑے تاط تھے، اور زیادہ حدیث بیان کرنا اچھانہ سمجھتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے کہ جب تم لوگ (حدیث سننے کے لئے ) کس کے پاس جاتے ہوتو اُس کوجھوٹ بولنے ہر آبادہ کرتے ہو۔خدا کی تم بیلوگ اشر الناس ہیں۔

#### شيوخ وتلامْده:

### محدثین کے مراتب پرنظر:

حدیث میں ان کے کمال کی ایک سندیہ ہی ہے کہ وہ اس عہد کے بڑے بڑے میں کے علم پر ناقد انظرر کھتے تھے، اور ان کے نزویک سب کا ایک خاص درجہ تعین تھا، ابو بکر بن عیاش کا بیان ہے کہ ہم لوگ اور کد ٹین کے پاس سے ہوکر آخر میں اعمش کے پاس جاتے تھے، وہ ہم سے سوال کرتے کس کے پاس سے آئے ہو؟ ہم بتاتے کہ فلال شخص کے پاس سے نام من کر وہ کہتے وہ پھٹا ہوا طبل ہے۔ پھر بو چھتے ، ان کے بعد کہاں گئے ۔ ہم لوگ بتاتے فلال کے پاس وہ کہتے وہ اُڑنے والے طائر ہیں۔ پھر بو چھتے ، ان کے بعد ہم لوگ نام بتاتے دہ فرماتے وہ دف ہیں گے۔

فقہ و فراکض : فقہ و فراکض میں بھی پورا درک رکھتے تھے ،فقہاءان کو اپنا سردار کہتے تھے <sup>ھ</sup>ے فراکش میں خصوصیت کے ساتھ بڑی مہارت رکھتے تھے اس عیدنی ایان ہے کہ وہ فراکض کے بڑے عالم تھے۔

یا تذکروالتفاظ علداول می ۱۳۸ تر تبذیب المتبذیب علدی می ۲۲۳ تر تاریخ خطیب جلده می ۱۰ سم تاریخ خطیب علده می ۱۱ می ایندا می ۸ ایندا می ۸ بیندا می ۱۷ ب

ان سے پہلے ابراہیم فرائض کے عالم مانے جاتے تھے ادرلوگ اس فن میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے ان کی وفات کے بعداعمش کی ذات مرجوعہ بن گئ تھی <sup>ل</sup>ے

#### عبادور باضت:

علم کے ساتھ وہ عمل میں بھی بہی درجہ رکھتے تھے۔ کی قطان کا بیان ہے کہ وہ عابد وزاہد تھے کے۔ بی قطان کا بیان ہے کہ وہ عابد وزاہد تھے کے۔ بی کابیان ہے کہ اعمش نے اپنے بعد کسے کی بن سعید انہیں عباد وقت میں شار کرتے تھے۔ خربی کابیان ہے کہ اعمش نے اپنے بعد کسی کواپنے سے بڑا عبادت گذار نہیں جھوڑا کے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ علم نافع اور مل صالح دونوں کے سر دار تھے نے نماز باجماعت میں بیابتمام تھا کہ سر و سرال تک تجمیراولی تک قضانہیں ہوئی ہے۔

### امراءے استغناءاور بے نیازی:

اعمش خاصان خدااور صلحائے است کی طرح دولت دنیا ہے بالکل تہی دامن تھے معیشت کی طرف ہے بھی اُن کو بورااطمینان نہ تھا، کین اس فقر داحتیاج کے باد جودامراءادرار باب دول ہے نہ صرف بے نیاز تھے بلکہ اِن کونہایت تقارت کی نظر دل ہے دیکھتے تھے ہیں بن یونس کا بیان ہے کہ اعمش کے فقر داحتیاج کے باد جود میں نے ان سے زیادہ امراءادر سلاطین کوکسی کی نگاہ میں حقیز نہیں پایا ہے۔ امام شعرانی لکھتے ہیں کہ اعمش کور دئی تک میسر نہیں ، کیکن ان کی مجلس میں اغنیا ادر سلاطین سب سے با کے فقیر معلوم ہوتے تھے ہی۔

### ان کی جراُت کا ایک واقعہ:

امراء کے مقابلہ میں ان کی جرائت و ب ہاکی کا بدواقعد لائق ذکر ہے۔ خلیفہ شام نے ایک مرتبدان کولکھا کہ قان کے فضائل اور علی "کی برائیاں میرے لئے قلمبند کرد بجئے ۔ انہوں نے شاہی قاصد ہے سامنے اس خط کو بکری کو گھلا ویا اور قاصد ہے کہا یہ تہاری تحریر کا جواب ہے۔ جب قاصد نے جواب کھا۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم! المابعد، اگرعثان "كى ذات ميں سارى دنيا كے انسانوں كى خوبياں جمع ہوں تو بھى اس ہے تہارى ذات كوكوئى فائدہ نہيں پہنچ سكتا ،اورا گرعلى "كى ذات ميں دنيا بجركى برائياں جمع ہوں تو اس ہے تم كوكوئى نقصان نہيں پہنچ سكتا ہتم كوصرف اپنے نفس كى خبرر كھنى جا ہے ہے ۔

لِ تاریخ خطیب جلد ۹ میں میں ہے۔ ایسنا میں ۸ سے تبذیب انتبذیب ۔ جلد ۴ میں ۲۲۳ میں ۲۲۳ میں ۲۲۳ میں ۲۲۳ میں ۲۲۳ می میں تذکرہ الحفاظ ۔ جلد اول میں ۱۳۸ میں تاریخ خطیب ۔ جلد ۹ میں ۸ میں تبذیب انتبذیب ۔ جلد اول میں ۲۳۹ میں ۴۳۸ می میں طبقات کبری امام شعرانی ۔ جلد اول میں کا ۴۳۹ میں 400 میں 400 میں 400 میں 190 میں 190 میں 190 میں 190 میں 1 فیاضی : طبعاً بڑے فیاض تھے ابو بکر بن عیاش کا بیان ہے کہ ہم لوگ جب اعمش کے پاس جاتے تھے بقہ ہم کو پچھ نہ کچھ کھلاتے تھے <sup>ا</sup>۔

نفس کی تحقیر:

ان ظاہری وباطنی کمالات کے باوجود وہ اپنی ذات کو بالکل حقیر اور پیج سجھتے تھے چنانچہ وصیت کے جنانچہ وصیت کے جنانچہ وصیت کی اطلاع نہ دی جائے۔ اور مجھ کو مرے دب وصیت کی اطلاع نہ دی جائے۔ اور مجھ کو مرے دب کے پاس لیے جاکر لیا جا کہ لیمس کی پینک دیا جائے میں اس سے بھی فروتر اور حقیر ہوں کہ لوگ میرے جنازہ میں شرکت کر سیا۔

وفات : باختلاف روايت اليهاه يا الهماه عن وفات ياكى ـ

# (2) خيرالتا بعين حضرت اوليسٌ بن عامر قرنی ﴿

نام ونسب : سرخیل تابعین حضرت اولی قرنی وطنا یمنی اور نسباً قبیله مراد سے سے ان کو بارگاہ رسالت سے عائبانہ خیر التابعین کالقب ملاتھانسب نامہ یہ ہے اولیں بن جزء بن مالک ابن عمرو بن سعد بن عصوان بن قرن بن دور مان بن ناجیہ بن مراد بن مالک بن اومرادی مز جی ۔

حضرت اولیں ان برگزیدہ وارفت گان تحبت میں تھے جن کی تخلیق عی عُشق و محبت کے خمیر ہے ہوئی تھی۔وہ نادیدہ جمال نبوی کے بروانوں میں تھے کہ۔

نہ تنہاعشق از دیدار خیز د بساکین دولت از گفتار خیز و بساکین دولت از گفتار خیز و انہوں نے اپنی بستی کوراہ خدامی ایسا گم کر دیا تھا کہ ظاہر بین نگا ہوں میں ان کی شخصیت ہی مشکوک ہوگئی۔اگر چہاویس عہدر سالت میں موجود تھے بمین لقائے ظاہری ہے محروم رہے۔مگر عالم باطن کے اقوانمین اس دنیائے آب وگل کے قوانمین سے ماوراء ہیں۔

وہاں قرب و بعد منزل کا کوئی سوال نہیں چیٹم حقیقت نگر لا کھ تجابوں پر بھی محروم تماشانہیں رئتی ۔ ربط باطن بعد مسافت میں بھی قرب محسوس کرتا ہے۔ خوداس دنیائے آب وکل میں بھی طاہری بعذاور دوری ایک بے حقیقت شے ہے۔ اصل شے قوت ِتا ٹیراور جذب وکشش ہے۔

آ فآب کروڑوں منزلوں کی مسافت کے باوجود عالم کے ذرے ذرے کومنور کرتا ہے۔ قطرات ِشبنم اُڑ کرآ فآب کی حرارت میں تحلیل ہوجاتے ہیں۔موسم کل کی تھہت منزلوں تک کوہ دوادی کو

> www.pesturdupooks.n مبقات کبری امام شعراتی به جلداول می **۳۸**

معطر کردیتی ہے اس لئے اولیں بھی بعد مسافت کے باوجود آفناب نبوت کی کرنوں ہے مستنیر اور بہار مدینہ کی تگہت باریوں ہے مست و بیخو دہتھے۔اگر چہوہ یمن میں تنظیمین ان کی محبت کی لہریں تجاذ تک روال دوال تھیں۔

### حضرت عمرٌ ہے غائبانہ تعارف اور ملاقات

یہ محض شاعری نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ چنانچہ آنخضرت وہ النے نے حضرت عمر " کوال نادیدہ دارفتہ محبت کی ایک علامت بتادی تھی۔ سیجے مسلم میں ہے کہ ' خیرالتا بعین قبیلہ مراد کا ایک شخص ہے ، اس کا نام ادیس ہے۔ وہ تمہارے پاس یمن کی الداد میں آئے گا۔ اس کے جسم پر برص کے داغ بیں ، سب مث بچکے ہیں ، صرف ایک درہم کے برابر باقی ہے۔ اس کی ماں بھی ہے ، جس کی وہ خدمت کرتا ہے۔ جب وہ خدا کی تشم کھا تا ہے تو اس کو پوری کرتا ہے۔ اگرتم اس کی دعائے مغفرت حاصل کرسکوتو حاصل کر سکوتو حاصل کرنا '۔

اس کے بعد سے حفرت عرقر برابراویس کی تلاش میں رہے۔ چنانچہ آپ کے عہد خلافت میں جب بہتے اور بوجھاتم ہی اویس میں جب بمن سے فوجی مدد آئی تو آپ تلاش کرتے کرتے اویس کے پاس بہتے اور بوجھاتم ہی اویس بن عامر ہو، انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ حضرت عرق نے سوال کیا تمہاری مال زعدہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔

ان علامات کومعلوم کرنے کے بعد حضرت عمر نے ان ہے کہا، رسول اللہ عظائے نے فرمایا ہے کہا، رسول اللہ عظائے نے فرمایا ہے کہتمہد نے پاس اہل یمن کی مد کے ساتھ قبیلہ مرادا در قرن کا ایک شخص اولیں بن عامر آئے گا جس کے جمم پریمس ہوگا، لیکن ایک در ہم کے برابر کے سواسب مٹ چکا ہوگا۔ اس کے ایک مال ہوگ جس کے ساتھ دہ نیکی کرتا ہوگا۔ جب وہ خدا کی تئم کھا تا ہے تو اس کو پوری کرتا ہے۔ اگرتم اس کی دعائے مغفرت نے سکنا تو لین اس کے آب میرے لئے دعائے مغفرت فرما کیں۔

ر سے بہت کراویں نے حضرت مر کے لئے دعا کی۔ پھر آپ نے ان سے بوچھااب کہاں کا قصد ہے۔ انہوں نے کہا کوفہ کا۔ حضرت مر نے فرمایا، میں آپ کے متعلق وہاں عامل کے پاس ہدایت کصد ہے۔ انہوں نے کہا کوفہ کا۔ حضرت مر نے فرمایا، میں آپ کے متعلق وہاں عامل کے پاس ہدایت ککھے دیا ہوں۔ اولیں نے کہا ہی کی ضرورت نہیں، مجھے عوام کے ذمرہ میں رہنازیادہ پہند ہے۔ اس کے دوسر سے سال کوفہ کا ایک معزز خض جج کے لئے آیا۔ حضرت عرش نے اس سے اولیں کا حال یو چھا۔ اس نے بتایا کے دونہایت تنگدی میں ہیں۔ ایک بوسیدہ جموینز سے میں دہتے ہیں۔ اولیں کا حال یو چھا۔ اس نے بتایا کے دونہایت تنگدی میں ہیں۔ ایک بوسیدہ جموینز سے میں دہتے ہیں۔

حضرت عمر نے اس ہے اولیں کے متعلق آنخضرت ﷺ کا ارشاد بیان کیا۔ چنانچہ میخض بھی واپس

جا کراولیں سے دعائے مغفرت کاطالب ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہتم ابھی تازہ تازہ ایک مقدی سفر ہے آرہے ہو، اس لئے تم میرے لئے دعا کرو۔ پھر پوچھاتم عمرؓ سے ملے تھے۔اس نے کہا ہاں، اس گفتگو کے بعداویس نے اس شخص کے لئے دعائے مغفرت کی لیے۔

ہرم بن حیان اور اولیس کی پر اثر ملاقات کے حالات:

اولیں اپنے کو دنیا ہے چھپانے کے لئے نہایت خستہ حال رہتے تھے۔ اکثر بدن تک ڈھانینے کے لئے پورا کپڑا تک نہ ہوتا تھا۔ لوگ نگابدن دیکھ کر کپڑااوڑ ھادیتے۔ان کی ظاہری حالت پر بے بھرعوام ان کا نداق اڑاتے اور آئیس پریشان کرتے گئے۔

کیکن اہل نظری نگاہوں ہے وہ نہ جھپ سکے۔ان کی شیم رُوحانیت اہل دل لوگوں کورورور سے تھینچ بلاتی تھی۔ایک صاحب دل تابعی ہرم بن حیان اور اولیس کی ملاقات کے پُر تا شیر واقعات خود ہرم بن حیان کی زبان سے سننے کے قابل ہیں۔

ان کا بیان ہے کہ میں اولیں قرنی کی زیارت کی تمنا میں کوف گیا اور تلاش کرتے کرتے فرات کے کنارہ پہنچا۔ وہاں و یکھا کہ ایک شخص تنبا جیٹا نصف النہار کے وقت وضوکررہاہ اور کپڑے دھورہاہے۔ میں اولین کے اوصاف من چکا تھا۔ اس لئے فوراً پہچان گیا۔ وہ فرباندام نے، رنگ گندم کوں تھا۔ بدن پر بال زیادہ نے سر منڈ اہواتھا ، داڑھی تھنی تھی ۔ بدن پر ایک صوف کا ازاراورا یک صوف کی چادرتھی۔ چہرہ بہت بڑا اور مہیب تھا، قریب پہنچ کر میں نے سلام کیا۔ اولیس نے جواب دیا اور میری طرف د کھے کہا ہاویس نے مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے مصافحہ کرنے میں نے کہا، اولیس تم پر خدار جمت نازل کے مصافحہ کرے اور تمہاری معفرت فرمائے ، تمہارا کیا حال ہے۔ غایت محبت میں ان کی ظاہری حالت پر میرے آنونکل آئے۔

جھے دوتاد کھ کروہ بھی روئے گے اور بھے سے فرمایا، ہرم بن حیان خداتم پر رتم کرے، میرے بھائی تم کسے بوء تم کو میراپت کس نے بتایا۔ ہیں نے کہا خدائے۔ اس جواب پرانہوں نے فرمایا، " لا الله الا الله سبحان رہنا ان کان و علوبنا لعفعولا حین سمانی"۔

ہرم بن م حیان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نہ بھی میں نے ان کودیکھا تھا، نہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔اس لئے میں نے ان سے پوچھا، آپ نے میرا اورمیرے باپ کا نام کیسے جان لیا۔

یے بیتمام واقعات مسلم کتاب الفصائل باب فضائل اولیس قرنی ہے ماخوذ ہیں ۔ میں ابن سعد عبلد ۲ میں ۱۱۲۔ ۱۱۳

خدا کی شم آج سے پہلے بھی میں نے آپ کوندد مکھاتھا۔ فرمایا علیم جبیر نے مجھے بتایا۔

میں نے درخواست کی کہ آپ رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث سنا ہے کہ میں آپ کی زبان سے من کراس کو یاد کرلوں فر مایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو پایا اور نہ آپ کی صحبت سے بہرہ ورہوا، البتہ آپ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے اور تم لوگوں کی طرح بجھے بھی آپ کی حدیثیں پینچی ہیں، لیکن میں البتہ آپ کے دیدرواز ہ کھولنا نہیں چاہتا کہ محدث قاضی یا مفتی بنول۔ ہرم بن حیان مجھے خودا پے نفس کے بہت سے کام ہیں۔

یہ جواب بن کر میں نے عرض کیا کہ پھر قر آن بی کی پچھآ یات سناد بیجئے۔ مجھے آپ کی زبان سے قر آن سننے کی خوابمش ہے۔ میں خدا کے لئے آپ کو مجبوب رکھتا ہوں میر ے لئے دعافر ہائے اور پچھ وصیتیں سیجئے تا کہ میں ان کو ہمیشہ یا در کھوں۔

میری درخواست من کرمیرا باتھ پکڑلیا اور" اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان السرجیم " پڑھ کر چخ بار کردونے لگے، اور فرمایا میر سدب کاذکر بلند ہے سب سے زیادہ جن اس کا قول ہے۔ سب سے زیادہ کی بات ہے، سب سے زیادہ اچھا کلام اس کا کلام ہے۔ یکمات فرماکن ما خلفنا السموات والا رض " سے "هو العزیز الرحیم " تک تلاوت کر کے جی فارکر ایسے فامی ہوئے کہ می مجھا ہے، وش ہوگئے نے جم مجھے فرمایا،

برم بن حیان تمہارے باب مر بھے بختریب تم کوبھی مرنا ہے۔ ابوحیان مربھے ہان کے لئے یا بہت ہے اور ابراہیم فلیل الراحلن مرگئے ابن میان آدم مرگئے دوامر گئیں۔ ابن حیان نوح اور ابراہیم فلیل الراحلن مرگئے ابن حیان موی نجی الرحمان مرگئے۔ ابن حیان مرگئے۔ ابن حیان محمد رسول الرحمان مرگئے۔ ابن حیان ابو بکر تعلیف الرحمان مرگئے۔ ابن حیان ابو بکر تعلیف المسلمین مرگئے۔ ابن حیان ابو بکر تعلیف المسلمین مرگئے۔ ابن حیان ابو بکر تعلیف المسلمین مرگئے۔ ابن حیان میرے بھائی عمر بن الحظاب مرگئے۔

میر کہد کر وعمراہ کانعرہ انگایا ،اوران کے لئے رحمت کی دعا کی عمر فاروق "اس وقت تک زندہ ہے۔ اوران کی خلافت کی اخری زمانہ تھا ،اس لئے میں نے کہا ،خدا آپ بررحم کرے عمر مین انتظاب تو زندہ ہیں۔ فرمایا، بال جو پھی نے کہا ہے اگرتم ال کو پوری طرح بجھلوتو تم کومعلوم ہوجائے گا کہ ہمارا تمہارا شارمردول ہی میں ہے، ہونے والی بات ہو پھی اس کے بعدرسول اللہ اللہ اللہ پر درود بھیجااور چند مختصر دعا کمیں پڑھ کر کہا، ہرم بن حیان کہاب اللہ مسلحائے اُمت کی ملاقات اور نبی ہو ہے پر درود مملام میری وصیت ہے۔ میں نے اپنی فہرموت دی اور تمباری خبرموت دی، آیندہ بمیشہ موت کو یا در کھنا ،اور ایک محمہ کے لئے بھی اس نے عافل نہ ہوتا ،واپس جا کراپی تو م کوڈرا نا اور اپنے ہم نہ ہوں کو تصیحت کرتا ،اور اپنی تھوٹ نا ،ایسا نہ ہوکہ بخبری ہی تمہارا دین چھوٹ طالے اور قیامت میں تمہارا دین چھوٹ طالے اور قیامت میں تم کو آتش دوز خ کا سامنا ہو ۔ پھر فرمایا،

خدایا اس شخص کا گمان ہے کہ وہ تیرے لئے جھے ہے۔ کرتا ہے ،اور تیرے لئے جھے ہے اللہ اللہ میں بھے اس سے ملانا، ملاقات کی۔ اس لئے خدایا جنت میں اس کا چہرہ بھے ہنچوا نا اور اپنے گھر دارالسلام میں جھے اس سے ملانا، وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے ہاں کوا پنے حفظ دامان میں رکھنا۔ اس کھیتی باڑی کواس کے قبضہ میں دہنے دسے اس کھوڑی دنیا پرخوش رکھاور دنیا ہے تو جو حصہ اس کو دیا ہے وہ اس کے لئے آسمان کر ماور اپنے عطایا اور نعمتوں پراس کوشا کر بنا اور اس کو جزائے خیر دے۔

یدوعائیں ویکر بھے نظاب فر ہایا کہ ہرم بن حیان اب بیل تم کو خدا کے ہیر دکرتا ہوں ، اچھا سلام علیک ورحمۃ اللہ اب بیل تم کوآج سے ندویکھوں ، بیل شہرت ناپند کرتا ہوں ، اور تنہائی اور عزت کو دوست رکھتا ہوں ۔ جب تک بیل دنیا میں اوگوں کے ساتھ زندہ رہوں گا۔ انہائی فم والم بیل بہتلا رہوں گا، اس لئے آبندہ نتم جھے ہو چھنا اور نہ تلاش کرتا تمہاری یا دمیر سے ول بیل ہمیشہ رہے گی ، کین اس کے بعد نہیں تم کودیکھوں گا اور ندتم جھے دیکھ سکو کے ۔ جھے یاد کرتے رہنا ، اور میر سے لئے دعائے خیر کرتا ، بیل بھی انشاء اللہ تم کو یا داور تمہارے لئے دعائے خیر کرتا رہوں گا۔ یہ کہ کروہ ایک ست بیلی ساتھ ہولیا دوسرے سے دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہوگے۔

میں صدنظر تک دیکھارہاتا آنکہ وہ ایک تھی میں چلے گئے ہاں کے بعد میں نے ان کو بہت تاش کیا ،اورلوگوں سے بوجھالیکن کی ہے ہجے سراغ نہ طارخدا ان پر رحمت نازل کرے اور ان کی مغفرت فرمائے اس ملاقات کے بعد ہے کوئی ہفتہ ایسانیس جاتا کہ میں ان کوایک دومر تبہ خواب میں نہ دیکھتا ہوں گ

شہادت : اولیں کو جب تک ظاہر میں دنیانے نہ پہچانا تھا۔ اس وقت تک وہ اہل دنیا میں نظر آتے سے ایکن جب سے ان کی حقیقت آشکار اہوئی اس وقت سے دہ ایسے رو پوش ہوئے کہ پھر کس نے نہ دیکھا۔ اس کے بعد جنگ صفین میں ان کی شہادت کا پتہ چاتا ہے۔ ان کوراہ خدا میں شہادت کی بڑی تمنا حقی ، اور اس کے بعد جنگ فعین میں ان کی شہادت کا پتہ چاتا ہے۔ ان کوراہ خدا میں تہادت کی بڑی تمنا کھی ، اور اس کے لئے وہ دعا کرتے تھے۔ خدانے جنگ صفین میں بیر آرز و پوری کر دی اور حضرت علی گئی مایت میں شہادت یائی ا۔

علم طاہر : اگر چہاویس سرتاج تابعین ہیں ،اوران کی ذات جملہ فضائل و کمالات کی جامع تھی ، لیکن اس کے باوجود علمائے ظاہر کے زمرہ میں ان کا کہیں ذکر نہیں جتی کہان ہے کوئی روایت تک مروی نہیں ہے بہکن اس سے ریہ قیاس کرتا صحیح نہیں ہے کہ وہ علوم ظاہری سے بے گانہ تھے۔ان کی ذات علم باطن کے ساتھ علم ظاہر کی بھی جامع تھی ،اس کی دووجہیں تھیں۔

سب سے بڑا سبب بیتھا کہ ان کواپی اصلاح تفس بڑ کید رُوح اور مجاہدات وریا ضات ہے ای فرصت نقی کہ علم ظاہر کو مشغلہ حیات بناتے۔ اور حجرہ کمبادت سے نکل کر مستو ملم پر جینے۔ دوسر سے آئیں شہرت اور نمود سے آئی نفرت تھی کہ قاضی فتی اور محدث کے لقب سے مشہور ہونا بھی پسند نہ کرتے تھے، جیسا کہ آنہوں نے خودا کی موقع پر فرمایا ہے کہ جھے رسول اللہ اللہ اللہ کا مادیث ای طرح پہنی ہیں ، کیکن میں اپنے او پر ان کا درواز و کھول کر محدث قاضی اور مفتی بنتا پسند کرتا نہیں کرتا۔ جھے خوا اپنے تزکیر نفس کے بہت سے کام ہیں ہیں اس طرح آپ نے فرمایا کہ میں شہرت تا پسند کرتا ہوں اور تنہائی اور عزت کو دوست رکھتا ہوں ، اور مستد علم پر بیٹھنے کے بعد نہ وہ شہرت سے نی سکتہ تھے اور نہ ان کی عزر کہا۔ علم ماطن ت آپ کے کمالات کا منہوں نے سر سے ساس درواز و ہی کو بندر کھا۔ علم ماطن ت آپ کے کمالات کا منہوں اور سرچشمہ کا غذ کے اور اق کے بجائے صحیفہ قلب تھا آپ کی ذات تک منتبی ہوتے ہیں گا۔ درجع ہے۔ اور صوفیا ئے کرام کے بہت سے سائی س آپ کی ذات تک منتبی ہوتے ہیں گا۔ سرجع ہے۔ اور صوفیا ئے کرام کے بہت سے سائی س آپ کی ذات تک منتبی ہوتے ہیں گا۔ مورا و صن ور ماضت نے ور ماضت :

۔ آپ نے راہ سلوک میں بڑے بڑے مجاہدات کئے۔ساری ساری رات پلک سے پلک نہائی تھی ۔معمول تھا کہ ایک شب قیام میں گڑ ارتے تھے ، دوسری رکوع میں اور تیسری سجدہ میں ہی۔ اکثر رات کے ساتھ دن بھی عبادت ہی میں گزر جاتا تھا۔

ا اصله به جلداول برس ۱۳۰۰ تا منتدرک حاکم بیجلد ۳ می به ۳۰۰ تابق ساد سل اولیا والقد شاه و لی الله www.besturdubooks.met سم مساکر به جلد ۳ پین ۱۷ و مذکر و تفاییا و خریدالدین عطار به جلداول

رئیج بن خیٹم کا بیان ہے کہ ایک دن میں اولیں سے ملئے گیا۔ دیکھا کہ فجر کی نماز میں مشغول ہیں، میں اس خیال ہے کہ ان کی نہیج وہلیل میں حرج نہ ہو،اس سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے دیو،اس سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ظہر کی نماز تک برابرمشغول رہے۔ بھرظہر سے عصر تک اور عصر سے مغرب تک یہی حال رہا۔

میں نے خیال کیا کہ مغرب کے بعد شاید افطار کے لئے جا کیں الیکن وہ برابرعشا وتک مشغول رہے۔ پھرعشاء سے تک یہی کیفیت رہی دوسرے دن نماز نجر کے بعد پچھ نیند کاغلبہ ہوا الیکن مشغول رہے۔ پھر عشاء سے تک یہی کیفیت رہی دوسرے دن نماز نجر نے بعد پچھ نیند کاغلبہ ہوا الیکن پھر فور استنبہ ہوگئے اور دعا کی کہ خدایا میں سونے والی آئکھ اور نہ بھرنے والے پیٹ سے پناہ مائکتا ہوں۔ یہ حال دیکھ کرمیں نے کہا جو بچھ میں نے دیکھا ہے اس قدر کافی ہے ۔

ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ انطار کے لئے پچھیسرنہ آتا تو تھجور کی مٹھلیاں چن کریچتے ،اوراس کی قیمت ہے قوت لایموت حاصل کرتے۔ اگر خشکہ خربال جاتا تو اس کوافطار کے لئے رکھ لیتے ،اگرزیادہ مقدار میں ل جاتا تو گھلیاں پچ کراس کی قیمت خیرات کردیتے <sup>ہے</sup>۔

حلقہ ذکر : کوفہ میں ذکر وشغل کا ایک علقہ تھا۔ جس میں بہت سے سالکین جمع ہوتے تھے۔ اولیں بھی اس علقہ میں شرکت کرتے تھے۔ اسیر بن جابر کا بیان ہے کہ ہم چندلوگ کوفہ میں ذکر وشغل کے ایک حلقہ میں جمع ہوتے تھے۔ اولیں بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ اس حلقہ میں دلول پر سب ایک حلقہ میں جمع ہوتا ہے کہ یہ ذکر دشغل نماز اور تلاوت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذکر دشغل نماز اور تلاوت قرآن تھی ہے۔

### زبدعن الدنيا:

زہدگایہ عالم تھا کہ گھریار الباس اور کھانے پینے وغیرہ جملہ علائق دنیاوی ہے ہمیشہ آزاد رہے آیک نہایت بوسیدہ اورشکتہ مکان میں رہتے تھے تھے کھانے پینے کا یہ حال تھا کہ بھی اونٹ چراکراور بھی کچھور کی کھلیاں بچ کر قوت لا یموت حاصل کرتے تھے لئے۔ حضرت مرس نے سلوک کرنا چہا گھرا نکار کردیا ہے۔ لباس میں ایک صوف کی جا دراور آیک صوف کی جا دراور آیک صوف کی جا دراور آیک معاور ہوتا تھا کے۔ اور اکثر وہ بھی میسر نہ آتا تھا۔ لوگ ننگے بدن دیکھ کرچاور دیے تھے۔ بیٹ کے کھانے اور بدن کے کپڑے کے عداوہ

ع تذكره الأوليا و ببطد اول ص ۲۳ سع متدرك ما تم يطد سل ۳۰ من الم يطد سل ۳۰ من ۳۰ من ۲۰ من ۲۰ من ۳۰ من ۳۰ من ۳۰ م ۱۲ ابن سعد برجله ۱ من ۱۱۳ سن تذكرها وليا وفريد الدين عطارها الاستاوليس ۱۲ من سعد وبلد ۲ من ۱۲ من

لے این عساکر رجار سر ۱۷۳س سے ابیشارص ۴۰۸ سے این سعد رجار ۲ رس ۱۱۳

کوئی چیز پاس ندر کھتے تھے۔فر مایا میں تجھ ہے بھو کے جگراور نظے بدن کی معذرت جا ہتا ہوں لباس جومیر ہے جسم پراورغذا جومیر ہے ہیٹ میں ہاس کے علاوہ میر ہے پاس بچھ بیس ہے ۔ ۔

آپ کی اس مجذوبان شان کی وجہ ے ظاہر میں عوام آپ کوراہ چلتے پریشان کرتے۔

ایک مرتبہ آپ کپڑانہ میسر ہونے کی دجہ سے طلقہ ذکر سے غیر حاضر ہوگئے۔ آپ کے شریک صلقہ اسر بن جابر یہ بھھ کر کہ آپ بیار ہوگئے ہیں ، آپ کے گھر پہنچ اور کہا خداتم پر رحم کر ہے تم فیری جھوڑ کیوں دیا۔ آپ نے جواب دیا میر ہے پاس جا در نیس تھی اس لئے ہیں نہ آ سکا۔ اسر بن جابر کہتے ہیں کہ بین کر ہیں نے اپنی جا در ان کود سدی بہنہوں نے والیس کردی۔ جابر کہتے ہیں کہ بین کر ہیں نے اپنی جا در ان کود سدی بہنہوں نے والیس کردی۔

میں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں چادر لے کرادڑھ لوں اور میرے ہم قوم مجھے د کیے لیس تو کہیں گے۔اس ریا کارکود کیھوایک آ دی کے ساتھ لگ گیا،اوردھوکادے کراس کی چادر لے لی، لیکن میں نے اصرار کر کے چادرانہیں دے دی اور کہا ہمارے ساتھ چلود کیھووہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ چتانچہ وہ جا دراوڑھ کرہمارے ساتھ ہولئے۔

جیے بی ایک مجمع کے سامنے ہے گزرے جمع نے کہا، ذرااس ریا کارکود کھوالک شخص کے ساتھ چمٹار ہااور دموکاد بکراس کی چادر لے لی۔ بیالفاظ س کریس نے ان لوگوں ہے کہاتم کوشر نہیں آتی، خدا کی شم میں نے جب نہیں چادردینا چاہی آو انہوں نے انکارکردیا تھا ''۔

غرض دہ اپی ظاہری حالت کی دجہ ہے ہرتئم کے تسنحراور استہزا کا نشانہ بنتے تھے، اور اس کو نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے تصاورای عالم میں است دہتے۔

شهرت سے اجتناب :

آپ فا کے اس درجہ پر تھے، جہال شہرت ہمودادرالل دنیا سے اختلاطی کوئی تھا کئی ہمائی ہیں۔
اس کے شہرت ادرنا موری سے بہت بھا گئے تھے کے دھنرت عرفے نے چاہا کہ والی کوفہ کے نام خطاکھ کر آپ کا تعارف کرا کے آپ کے ساتھ من سلوک کی ہدایت کردیں گرآپ نے منظور نہ کیا اور جواب دیا کہ میں دم الب نہ کرتا ہوں کے ساتھ ملنے جلنے سے بہت گھبرائے ، لیکن آپ کی کرفت بہندی ذیادہ دفوں تک قائم نہ رہ کی ۔ آپ کی شمیم روحا نیت نے طاق اللہ کو خود اپنی طرف متوجہ کرلیا ، اور کو کی کار بی المرف میں دروکا کی اللہ کو خود اپنی طرف متوجہ کرلیا ، اور کو کی کار بی طرف بردھنے لگا۔

ا متددک عاکم حادثا می چه این این این این این این اید این اید این اید این اید این این این این این این این این ا می مسلم کتاب الفضائل فضائل اونیم قرنی

اسیر بن جابر بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی مجھے اولیں کے باس لئے گئے۔وہ دورکعت نمازتمام کرنے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے ،اور فرمایا آب لوگوں کا بھی میرے ساتھ عجیب معالمہ ہے،آپلوگ میرے پیچھے پیچھے کیوں چلتے ہیں۔ میں ایک ضعیف انسان ہوں میری بہت ی ضروریات ہیں،جنہیں میں آپ کی وجہ سے بوری نہیں کرسکتا۔ آپ لوگ ایسانہ سیجئے، خدا آپ پردهم کرے ماگر کسی کو مجھ ہے کوئی ضرورت ہوتو وہ عشا کے دفت ال لیا کرے۔

ال مجلس میں تین شم کے لوگ آتے ہیں۔ سمجھ دار مومن ، بے مجھ مومن اور منافق ان تینوں کی مثال در خت اور بارش کے ی ہے۔ اگر سر سبز وشاداب اور پھل دار در خت پریانی برستا ہے تواس کی تراوث وشادالی اورحسن وخوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے،اور اگر شاداب مگر بے پھل والے درخت پر برستا ہے قواس کے بتول میں خوبصورتی بیداہوتی ہے۔اوروہ بھل دینے لگتا ہے اورا گرختک گھاس اور كمزورشاخ پر برستا ہے تو اسے تو ڑپھوڑ ڈالتا ہے۔ بیمثال دے كريہ آیت پڑھى: " و نـزل مـن الـقـران ماهو شفاء ً للناس ورحمة للمؤمنين و لا يزيد الظّلمين الاخسارا سلّ

امر بالمعروف :

کیکناس عزلت پیندی اور تنهانشینی کے باوجوداسر بالمعروف اور نبی عن المئکر کے فریضہ ہے مجھی غافل نہ رہے،اور اس کی ادائے گی میں لوگ ان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ابوالاحوص روایت کرتے میں کہ میرے ایک ساتھی کابیان ہے، کہ قبیلہ مراد کا ایک مخص اولیں کے پاس گیا، اور سلام کے بعد بوچھا كداويس تمهاراكيا حال بدفرمايا المحدوث يحربوجهاز مانه كاتمهار سماته كياطرزهل بفرمايا، "بیہوال اس مخص ہے کرتے ہوجس کوشام کے بعد مج ملنے کا یقین نہیں اور میج کوشام کے ملنے ك امينيس مير عمرادى بعائى موت في كم فخص كے لئے خوشى كاكل باتى نبيس ركھا، مراد بھائی خدا کے عرفان میں مومن کے لئے جاندی سونے کی کوئی قیت باقی نہیں رکھی۔ مراد جمائی خدا کے کاموں میں مون کے فرض کی ادائیگی نے ان کا کوئی دوست باتی نہیں چھوڑ اہے۔خدا کی شم چونکہ ہم لوگ نوکوں کو اچھے کا سوں کی تلقین کرتے ہیں اور یرے کا سول ہے مدکتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے ہم کورشمن مجھ لیا ہے ،اوراس میں ان کو فاسق مدد گار ال مجئے ہیں۔جوہم پر متہتیں رکھتے ہیں لیکن خدا کی شم ان کابیدو یہ مجھ کوئی بات کہنے ہے باز ہیں رکھ سکتا''<sup>1</sup> ۔

شرف جہاد : اگر چاآپ کمائی کی خاطر گوشہ واست بہت کم قدم نکالے تھے لین جہاد کے شرف جہاد کے خصول کے لئے بھی وہ گوشہ واست کوچھوڑتے تھے۔اگر چھی مسلم میں اس کی تقریح مسلم میں اس کی تقریب سے بہن کی جس امداد میں ملاقات ہوئی مسلم میں آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اصابہ کی ایک دوایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ آذر با یکوان کے معرکہ میں شریک تھے۔۔

مال کی خدمت : دنیادی تعلقات بی ادیس کے لیدے کرایک بنها مال تھیں۔ان کی خدمت کوسب سے بڑی سعادت اور عبادت بھے تھے۔ چنا نچہ جب تک دوز ندور ہیں ان کی ننهائی کے خیال سے جنہیں کیا۔اوران عی کی وجہ سے دہ جمال نبوی کے دیدار سے محروم رہے ہے۔ان کی وفات کے بعد فریعنہ جج اداکر نے کاموقع ملا کیون ان کے پاس کیا تھا چندلوگوں نے سامان سغر چیش کیا۔اس وقت وہ فریعنہ جج سے فارغ ہو سکے ہے۔

لعض اقوال: فرماتے تعے ضاکے کاموں میں ایسے رہوگویاتم نے تمام انسانوں کوئل کردیا ہے ہے۔ لوگوں کے لئے غائبانہ دعا کرنا ان کی ملاقات سے بہتر ہے۔ کیونکہ اس میں بھی نمائش اور رہا ، پیدا ہوجا تا ہے ھے۔

بعض خاص فضائل:

تابعین می اولی کے بعض فضائل ایسے ہیں جو تضوص ان کے طغرائے اتمیاز میں اور ان کے علاوہ کی کے حصہ میں نہیں آئے ، آپ کی دستار فضیلت کا سب سے نمایاں طرہ سرکار رسالت کا عطا کردہ ، خیرال ابعین ، کالقب ہے ، عبداللہ ابن الجا اوئی روایت کرتے ہیں کدرول اللہ اللہ فرماتے ہے کہ میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے بی تمیم کی بڑی تعداد جنت میں وافل ہوگی ، حسن کے میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے بی تمیم کی بڑی تعداد جنت میں وافل ہوگی ، حسن کے نزدیک اس سے مراولولیس قرنی ہیں گئے۔ اگر چداس قلیل کی روایت زیادہ لائق اعتبار نہیں ، تا ہم ان سے اولیس کے درجہ کا برتہ چانا ہے۔

اولیں کی شخصیت میں ملک کے اسباب:

یہ بجیب حیرت آنگبز امر ہے کہ خیرالیا بعین ، کے ان فضائل ومنا قب اور اخلاقی وروحانی کمالات کے باو جودبعض ایسی روایتیں بھی لمتی ہیں جن سے ان کا وجود مشتبہ ہوجاتا ہے کہ اولیس نام

ا اصابه بالداول من ۱۲۰ ع متدرک عالم بالدس من ۴۰۰ ع متدرک عالم بالدس من ۱۲۰ متدرک عالم بالدس من ۱۳۰۵ من ۱۳۰۵ من مع البنا من ۱۳۰۵ ه منوة السنو و من ۲۳۷ ع اصابه بلداول من ۱۱۹۰ بوالد دلائل بیلی

ان اوساف کے کوئی تابعی تھے بھی یائیس ہمثلا این عدی کا یہ بیان کر امام مالک ان کے وجود کے منکر تھے میاسمعانی کی بیدوایت کرائن حبان کا بیان ہے کہ مارے بعض اسحاب ان کے وجود کے وجود کے منکر تھے میاسمعانی کی بیدوایت کرائن حبان کا بیان ہے کہ مارے بخاری کے نزد یک ان کے اسنا و محل نظر ہیں۔

کیکن دومر علماء و کد ٹین اور کتب احادیث وطبقات کے ان کثیر بیانات کے مقابلہ میں جن کے بعد خیرال بعین کی شخصیت ہیں کسی شک وشبری مخبائش بیس رہتی ،ان چند کمز ور روایتوں کی کوئی حیثیت نہیں ،اسلسلہ میں چندامور قابل غور ہیں ،ایک بیا کہ جن روایات سے اولیس قرنی کا وجود مشتبہ معلوم ہوتا ہے ان کی روایتی حیثیت کیا ہے؟ پھر ان کی صحت کی صورت میں ان سے اولیس کے عدم وجود کا نتیجہ نکالنا کہاں تک صحیح ہے اور ان کے مقابلہ میں دومرے علماء اور کتب احادیث وطبقات کی شہادت کیا ہے۔

روایتی میشیت ہے اس ملم کی تمام روایتی نا قابل اعتاد ہیں معافظ ابن جر اور سمعانی نے اگر چہدیدروایتی نظر کی ہیں کی کوئی سندنیوں دی ہے۔ اس لئے محد ثاندامسول سے وہ ساقط الاعتبار اور نا قابل استناد ہیں۔

لیکن اگر انہیں میں جی مان لیا جائے تو بھی ان سے اولیں قرنی کے نہ ہوئے کا بتیجہ نکالنا میں میں ہے۔ انہاں میں کے میں ان کے دجود میں شک طاہر کیا ہے، یاس سے انکار کیا ہے وہ میں شک طاہر کیا ہے، یاس سے انکار کیا ہے وہ میرف اس بتا پر کہ انہوں نے اس عہد میں ان کاذکر نہیں سنایا ان کے حالات ان کے علم میں نہیں آئے، لیکن ان میں سے ایک چیز بھی ان کے نہوت نہیں۔ آئے، لیکن ان میں سے ایک چیز بھی ان کے نہوت نہیں۔

اصولاً ہرز مانہ میں انہی اشخاص کے حالات کالوگوں کو علم ہوتا ہے، جو کی حیثیت سے نمایاں ہوتے ہیں عزلت نشین اور خاموش اشخاص سے واقنیت نہیں ہوتی ،خود صحابہ کے متعلق بدر ہوئی نہیں کیا جا سکتا کہ ہر صحابی سے اس عہد کے لوگ واقف شخے یا ان سب کے حالات لکھے سے عمو ما انہی صحابہ کے معلوم ہیں ،جنہوں نے کوئی علمی کام کئے یا سلسلہ ، روایت میں کہیں ان کا نام آئیا ہے بعضوں کا صرف نام بی معلوم ہے۔ اور کسی حالات کا علم نہیں ،ایسی حالت میں کمنام تا بعین کا کیا ذکر۔

اس اصول کو پیش نظرر کھتے کے بعد اولیس قرنی کے حالات پرنظر ڈالن چاہئے ،جیسا کہان کے حالات پرنظر ڈالن چاہئے ،جیسا کہان کے حالات سے طاہر ہوتا ہے کہ دونہ مرف عملی دنیا ہے الگ تعلک ادر کوشنشین تنے ، ہلکہ اپنے اخفاء میں ان کواتنا اہتمام تھا کہ اہل دنیا کی نگا ہوں ہے جھیتے پھرتے تنے ، اوراس کے انہوں نے محدث ادر

مفتی بنا تک گوارانه کیا کہ اس صورت میں وہ مرکز توجہ ہوجاتے۔ انہوں نے اپنی زندگی ایسی بنائی تھی۔ کہ بعض خواص کے علاوہ خودان کے اہل وطن تک ان سے واقف نہ تھے، اور جولوگ جانے بھی تھے۔ وہ محض ایک وارفتہ مزاج سودائی کی حیثیت ہے۔

الی حالت میں اس عہد کے بعض علماء کاان سے داقف ندہونا کوئی تعجب انگیز ہیں کہ علماء کی واقف ندہونا کوئی تعجب انگیز ہیں کہ علماء کی واقفیت کے لئے علمی ادر مملی امتیاز ضروری تھا۔

لیکن بہر حال ان کی شخصیت چھنے والی نہ تھی ہاں گئے بہت سے خواس بران کی حقیقت آشکا ا ہوگئی جس کے حالات او برگزر بھیے ہیں، پھر جب ہم کتب احادیث دطبقات بزنظر ڈالتے ہیں اوضیح مسلم تک میں ان کے مستقل فضا کل ملتے ہیں، بلکہ حدیث کی کم اول میں ان کے حالات طبقت و جال سے نیادہ ہیں، حدیث کی حسب ذیل کم آبول میں ان کے حالات ہیں یا کسی نہ کی حیثیت سے ان کاذکر آیا ہے۔

(۱) منداحم بن طنبل (۲) صحیح مسلم (۳) دلاکل بیمی (۳) علیمة الاولیا وابونعیم (۵) منداح بیمانی (۵) مندابویعلی (۲) مندابویونه (۵) متدرک، حاکم وغیره۔

ان میں ہے اکثر ول کے حوالے حافظ ابن تجرنے اصابہ میں دیے ہیں۔ ممکن ہال کے علاوہ بعض اور کتابول میں بھی ان کے حالات ہوں۔ طبقات ور جال کی کتابول میں ان کا ذکر کم ہونے کاسب یہ ہے کہ ان میں محمو آ انہی لوگوں کے فصیلی حالات ہیں، جن کا تعلق علمی یا عملی دنیا ہے ہونے کا سبب یہ ہے کہ ان میں عمو آ انہی لوگوں کے فصیلی حالات ہیں، جن کا تعلق علمی یا عملی دنیا ہے رہا ہے۔ اس کے باوجود طبقات ابن سعد، اصابہ اسدالغابہ، حلیة الا ولیاء ابن عساکر، تہذیب میزان الاعتدال ، السان ، المیز ان وغیرہ قریب قریب تمام متداول کتابوں میں، ان کے حالات موجود ہیں۔ بیر جرجن نہا ، نے ان کے وجود کے انکار کی روایتیں نقل کی ہیں، آبیس خودان پراعتاد ہیں اور وہ اولیں قرنی کی شخصیت کو مانتے ہیں۔

چنانچہ حافظ ابن مجرامام مالک کے انکار کی روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان کی (اولیس قرنی) شہرت اوران کے حالات اسے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے وجود میں شک وشبہ کی کوئی مختب میں کوئی شک وشبہ کی کوئی مختب میں کوئی شک وشبہیں رہ جاتا۔ کی کوئی مختب میں کوئی شک وشبہیں رہ جاتا۔ تذکر ول میں ان کے حالات بہت ملتے ہیں، لیکن ان میں ہرفتم کی رطب ویا بس روایتیں ہیں، اس کے ہم نے تذکر والا ولیاء کے ایک دوبیانوں کے علاوہ انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہے۔

### (۸) ایاس بن معاولیهٔ

نام ونسب: ایاس نام ہے۔ابودا تلہ کنیت۔نسب نامہ بیہ : ایاس بن معاویہ بن قرہ بن ایاس بن بلال بن ریاب بن عبید بن سواۃ بن ساریہ بن ذیبان بن ثقلبہ بن سلیم بن اوس بن فرینه مزنی۔ فضل و کمال: ایاس اس عہد کے مشہور تضاۃ میں تھے۔

صدیث : حدیث بین ان کاکوئی قابل ذکر پایدندها، تا بم اس به بالکل تبی دامن بھی نہ تھے۔
ابن سعد لکھتے ہیں کہ احادیث میں انہوں نے اپ والد معاویہ، انس بن مالک ،سعید بن مستب،
سعید بن جیراورا بی مجلز وغیرہ سے خوشہ چینی کی تھی اورا بوب داؤر بن ابی ہند جمیدالطویل ، جماو، شعبان ،
شعبہ اور معاویہ بن عبدالکریم وغیرہ الن کے تلانہ وہیں ہیں ج

فقه : فقدان كا غاص فن ها، اس من وه الميازى درجدر كسته عنه ، بل أن كوفقيد لكسته بن الله عليه عنها عليمة المن الم

اپنے فقہی کمال کی دجہ ہے وہ اموی دور میں بھر ہ کے عہد ہ قضایر مامور ہوئے ،ان کے تقرر کے دفت حضرت حسن بھری ان کے پاس آئٹریف لے مکئے ،انہیں دیکے کرایاس رونے لگے <sup>ہی</sup>۔ فہم دفر است :

ایاس کونم وفراست سے غیر معمولی حصد ملاتھا اور وہ عقل ودائش کا پیکر تھے، ابن سعد لکھتے ہیں۔ کان عاقلا من الو جال فطنا ھے۔ ابن سیرین کے سامنے جب ان کاذکر آتا تو کہتے تھے، وہ جسم فہم ہیں گئے۔ ان کے عہد کے لوگ کہتے تھے کہ ہر صدی ہیں ایک بڑا عاقل پیدا ہوتا ہے، اور اس صدی کے عاقل لیاس ہیں گئے۔ ابن محاوضاً کی کھتے ہیں کہ ان کی ذکاوت اور فطانت ضرب المثل تھی، ابوتمام کا ایک شعرے ک

اقدام عمروفی شجاعة غنتر فی حلم احنف فی ذکاء ایاس

ذ مانت وذ کاوت کے بعض واقعات :

قضا میں مہارت بڑی حد تک ذہانت اور ذکاوت پر منحصر ہے اس لئے ایاس اس عہد کے متاز ترین قضا ق میں تنے ہاس موقع پران کی ذہانت کے بعض واقعات نقل کئے جاتے ہیں۔

ابک مرتبہ کی مقدمہ کے سلسلہ میں جار تورتیں ان کی عدالت میں آئیں۔ انہوں نے ان کو : کچھ کر کہا کہ ان میں سے ایک حاملہ ہے، ایک دودھ بلاتی ہے، ایک شادی شدہ ہے اور بید کنواری۔

لوگوں نے تحقیقات کی تو معلوم ہواان کا قیاس سیح تھا۔ن سے بوچھا گیا آپ کواس کا کیے اندازہ ہوگیا۔ انہوں نے کہا حالمہ جس دفت گفتگو کر دی تھی تو اس کا کیڑا پیٹ سے اُٹھ جاتا تھا، اس سے بیس نے جاتا کھا، اس سے بیس نے جاتا کہ دہ حالمہ ہے۔ اور دودھ پلانے والی کی چھاتیاں ہی تھیں، اس لئے بیس نے قیاس کیا کہ دہ دودھ پلاتی ہے۔ شادی شدہ ہونے کا جوت تھا اور باکرہ آنکھیں نیجی کرکے باتیں کرتی تھیں اُ

دوسراواقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک شخص کے پاس پچھ مال امانت رکھوایا تھا۔ جب اس نے واپس مانگا تو امانت دارنے انکار کردیا۔ مال کے مالک نے ایاس کی عدالت میں دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا اس وقت لوٹ جاؤ ، اس واقعہ کو پوشیدہ رکھنا۔ اس شخص کو یہ نہ معلوم ہونے پائے کہ تم میرے پاس آئے تھے ، دودن کے بعد پھر آنا۔

اس کولوٹ کرلیاس نے امانت دار کو بلوایا ،اوراس سے کہا کہ میرے پاس بہت سامال آھیا ہے، میں اس کوتمبارے پاس رکھوانا جا بتا ہوں بتمبارا گھر محفوظ ہے۔ اس نے کہا ، ہاں۔ ایاس نے کہا تو مال رکھنے کے لئے کوئی جگہ نتخب کرلو، اور دو بار بردار نے آؤ۔

اس گفتگو کے بعد ایاس نے مال کے مالک کو بلوا کرکہا کہ اب جاکرتم اس تنص سے اپنا مال ماگواگر دے دوج کا۔ اس شخص نے جاکر ماگواگر دے دوج کا۔ اس شخص نے جاکر کہا کہ میر ا مال دو، ورز قاضی کو جاکر اطلاع دیتا ہوں، ۔ بیس کر اس نے کل رو بید واپس کر دیا، اور صاحب مال نے آکر قاضی ایاس کو اطلاع دے دی کہ میر ا مال مجھکول میا۔ اس کے بعد سابق قرار داد کے مطابق و فخص ایاس کے پاس دو بے لینے کے لئے آیا نہوں نے اس کو ڈانٹ کر نکال دیا ہے۔

قضاة سے دا قفیت:

کسی شعبہ اور صنف کے اشخاص کا اس شعبہ کے متعلق ایک کمال یہ ہی ہے۔ کہ وہ اپ ہم پیشہ اشخاص کی خصوصیات پر بوری نظرر کھتے ہول۔ لیاس اس عہد کے تمام مفتوں اور قضاۃ کے کا ن معائب اور خصوصیات سے بورے طورے واقف تھے۔ صبیب بن شہید کا بیان ہے کہ ایک شخص لیاس کے پاس ایک مقدمہ ہی مشورہ کے لئے آیا کہ وہ اس میں کس کی طرف دجوع کرے۔ انہوں نے کہاا گرتم اس کا صحیح فیصلہ چاہتے ہوت عبدالمالک بن یعلی کے پاس جاؤ ہوہ بحج معنوں میں قاضی ہیں ہاورا گرمحش فتوی کا سے فیصد ہے تو صن بھری کے پاس جاؤ ہوہ بحج معنوں میں قاضی ہیں ہاورا گرمحش فتوی لیمنا ہے ہوت صافح کہا واور مہرے باب کے اُستاد ہیں ہاورا گرمت مقصود ہے تو جیدالمقویل کی طرف دجوع کرووہ اس طریقہ ہے سامح کراویں کے کہتم اپ حق کا مجمد صد لواور ہو تھی اور کرمقد مد بازی کرنا ہے تو صافح الددی کے پاس جاؤ ہوہ تم کورائے دیں گے کہ دومرے کئی سے بالکل انکار کردو ۔ اپ حق سے نیادہ کا مطالبہ کرواور جو دوئیس ہیں ان کو کواور تاؤ۔

صحت عقائداورمبتدعين يدمناظره:

ایا سابی ہمدذہانت عقا کد میں جدت ،اختراع اور موشکافیوں کو بخت تا پندکرتے تھے اور ان کی ذہانت اس کی تردید میں صرف ہوتی تھی ۔وہ مبتد میں خصوصاً قدر یول سے مناظرہ کیا کرتے سے قدریہ کا عقیدہ ہے کہ خداعادل ہے، یہاں تک توبالکل میچے ہے۔ لیکن اس اصول کے تیجہ میں وہ ان افعال کو جو بظاہر ظلم معلوم ہوتے ہیں، خداکی جانب منسوب نہیں کرتے اور اس میں یہاں تک شدت برتے ہیں کہ خداکی قدرت مسلوب ہوجاتی ہے۔

ایک مرتبان می اور قدر یوں می مناظرہ ہوا۔ انہوں نے قدریہ ہو چھاظلم کے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی تو تمام جیر سانہوں نے کہا کہ خدا کی تو تمام چیزیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی تو تمام چیزیں ہیں۔ یعنی جب وہ تمام چیز وں کا مالک ہواتو پھراس کے کی فعل پرظلم کا اطلاق سیح نہیں ہے ۔ لیعن اقوال : ان کے بعض اقوال نہایت دلچیپ ہیں۔ کہتے تھے کہ جس میں کوئی عیب نہیں وہ احتی ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں وہ احتی ہے کہا نسنول کوئی کی کہتے تھے کہ جس میں کوئی عیب نہیں وہ احتی ہے کہا تھی کہ جس کے انسان کی تمام فعنیاتوں کوآن مایان سب میں اشرف زبان کی جو بھر ہے۔

و**فات** : سير عمل وفات پائي هير

# (٩) الوب بن الي تميمه سختياني (٩

نام ونسب : ابوب نام ،ابو بركنيت ، والدكانام كيهان تها ،كين وه كنيت سے زياده مشہور ہيں ،ابوب قبيله عنز ه كى غلامى ميں تھے۔

فضل و کمال : ایوب اگرچه غلام سے بین اقلیم کم و مل کے تاجدار سے ، علامہ ابن سعد لکھتے ہیں ،
کان ثقة ثبنا فی المحدیث جا معا عدلا و ر عا کثیر العلم حجه الله ام نووی لکھتے ہیں کہ ان کی مطالب ان کی الم بلندی پر سب کا جلالت ،ان کی امامت ان کے حفظ ،ان کی تو بیت ،ان کے دفور علم ان کی فہم اور ان کی سر بلندی پر سب کا انفاق ہے ۔ ابن مماد منبلی ان کوعلم نے علام میں لکھتے ہیں ۔۔

### . اكابرعلماءكااعتراف :

ان کے عہد کے تمام اکا برعا مان کے علی اور اخلاقی کمالات کے معتر ف اور ان کی جلالت شان بر معنق ہیں۔ شعبہ ان کوسید العلم اء کے لقب سے ملقب کرتے تھے۔ این عین کہتے تھے کہ میں چھیای (۸۲)

تابعین سے ملاء مگر ان میں سے کی کو ایوب کے مثل نہ پایا۔ تماد بن زید کابیان ہے کہ آبیں جن جن جن محدثین اور علاء کے پاس میضے کا اتفاق ہوا مایوب ان سب سے فضل اور پابند سنت تھے۔ ایوب محمد العلم اع کہلاتے تھے۔ ایمن موری کہتے تھے کہ بھر و میں ایوب کا مثل نہ تھا۔ حضرت سن بھری ان کو جوانان بھر و کا سروار کہتے تھے۔ این عون کہتے تھے کہ این سیرین کی موت کے بعد ہم لوگوں کے سامنے والی پیدا ہوا کہ اب کون باتی رہ گیا ؟ لیکن پھرخود ہی جواب لی گیا کہ ایوب موجود ہیں گ

حدیث : بھرہ کے متازرین تفاظ صدیث تھے ،امام ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ حافظ اور اعلام میں تھے <sup>ہے</sup>۔

صدیث میں انہوں نے بڑے بڑے تابعین نے فیض پایا تھا، عمر بن سلمہ بڑی ،ابورجاء عطار دی ۔ابوعثان تہد ،ابوالشعثا، جابر بن زید ،حسن بھری ابن سیرین ،سالم بن عبدالله، نافع بن ابی مطیکہ ،ابن منکدر جمید بن بلال ،ابوقلا بہ بڑی، قاسم بن محمد ،عبدالرحمٰن بن قاسم ،عکر مداور عطاء وہ غیرہ جیدا کا برعلاء ہے سام حدیث کیا تھا، حدیث میں ان کی وسعت علم کا انداز ہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ان کی مرویات کی تعداد آئے سواور بعض روایات کے مطابق وہ بزارتک پہنچی ہے گئے۔

ع تهذیب الاساو بطداول بن اول من ۱۳۱۱ می شدرات الذہب مع تهذیب الاساو بہلداول من ۱۳۳۰ و تذکرة الحفاظ بطداول من ۱۳۱ مع تهذیب من ۳۹۹،۶۳۹۷ تهذیب الاساو بہلدات المن ۱۳۲۱ www.besturdubooks.net

یا این سعد بر جلدے بی آمس ۱۹۳۳ جلداول میں ۱۸۰ ۵ ینذ کرة الحفاظ بلدام ۱۳۱۰ امام مالک سفیان توری ، این عیبیته این الی عروبه معمر ،اعمش بقاده اور شعبه وغیره جیسے ا کابر علاءاور آئمہ آب کے خوشہ چینوں میں تھے <sup>ا</sup>۔

ارباب فن میں آپ کی مرویات کا پایہ:

کیفیت کے اعتبار ہے ان کی روایت کا جو پایہ تھا ہاں کا اندازہ و بل کی را ہوں ہے ہوگا۔ابوحاتم کا ان کی روایت کے متعلق خیال تھا کہ ان کے بھیے متعلق پوچھنے کچھنے کی ضرورت نہیں۔ابن سیرین ان کو مثبت کہتے تھے۔ مسلم بن اکیس کا بیان ہے کہ میں نے ابن اسیر بن ہے چھنے کہ ان سیر بن ان کو مثبت کہتے تھے۔ مسلم بن اکیس کا بیان ہے کہ میں نے ابن اسیر بن ہے پوچھا کہ آپ سے فلال فلال حدیث کس نے بیان کی ،انہوں نے جواب دیا مثبت ابوب نے اور بن مدائی نسائی اور ابن فیٹھ میں میں انہوں نے جواب دیا مثبت ابوب نے اور بن مدائی نسائی اور ابن فیٹھ میں انہوں نے جواب دیا جو اب کی ان روایات کو جن میں آنہیں خود کچھ شک ہوتا ہو مرول کی بھنی اور غیر مشتبد روایات پرتر جے دیے تھے ایک مرتبہ آنہوں نے جواب دیا مجھے اس میں شک ہے، شعبہ نے کہا آپ آنہوں نے ان سے ایک حدیث بوچھی انہوں نے جواب دیا مجھے اس میں شک ہے، شعبہ نے کہا آپ کا شک مجھے دومروں کے بھین سے زیادہ پہند ہے ۔۔۔

فقه: فقد من بھی پورا کمال حاصل تھا، شعبہ انہیں سید انتہاء کہتے تھے لیکن انہائی احتیاط کی دجہ سے ان کے کمالات فقیمی ظاہر نہ ہو سکے ہے۔

ا حقیاط: ان محد ثانداد رفقهی کمالات کے باوجودوہ صدیت بیان کرنے اور فقهی سائل بتائے میں بڑے تائے میں بڑے تائے می بڑے پختاط تھے۔ حماد بن بزید بیان کرتے ہیں کہ ایوب اور یونس سے زیادہ میں نے سوالات کے جوابات میں لاعلمی فلا ہر کرنے والانہیں دیکھا۔ جواب بھی دیتے تھے تو جواب دینے سے پہلے سائل کے جافظہ کا امتحان کر لیتے تھے ، کہ دہ ان کے جواب کو غلط قل نہ کرلے۔

حماد بن برید بیان کرتے ہیں، کہ جب کوئی شخص ایوب سے کی چیز کے متعلق پو چیتا تھا، تو پہلے اس کا سوال دہراتے تھے، اگر دہ یعنیہ پہلی مرتبہ کی طرح دہرادیتا تو جواب دیتے ،ادراگر ذرابھی تغیروتبدل اور غلط شلط کرتا تو جواب نہ دیتے اور جواب میں اپنی رائے کووخل نہ دیتے تھے، بلکہ صرف احادیث وسنن کا تھم بتادیتے اوراگر کوئی سندنہ ہوتی تو لاعلمی ظاہر کردیتے۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے کسی چیز کے متعلق سوال کیا، جواب دیا مجھے کوئی علم نہیں ، سائل نے کہاا بی رائے سے بتائیے۔ فرمایا میری رائے بھی کوئی نہیں ہے ہے۔

ع تهذيب الاساء بطدادل تراول من ١٣١١ ١٣٣٠

رائے کودہ ایک باطل شے بچھتے تھے ،کی نے ان ہے کہا،آپ مسائل میں دائے کو لنہیں دیتے ،آپ نے یہ تمثیلی جواب دیا کہ کی نے کدھے سے کہاتم جگالی کیوں نہیں کرتے ،اس نے کہا باطل شے کا چبانا پسننہیں کرتا ۔

یندارعکم کاخوف ادراس سے حرزاز:

انسان کی مرتبہ اور درجہ پر پہنچ کرمشکل عی ہے بجب وغرور ہے نی سکتا ہے اس لئے ایوب ہمیشہ اس سے خانف دہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کون انسان اس سے محفوظ روسکتا ہے جب کہ ایک مختص صدیت بیان کرتا ہے اور اس کی بنا پر قوم کے دل میں وہ ایک مقام حاصل کر لیتا ہے اس وقت اس کے دل میں بعض چیز دل (عجب وغرور وغیرہ) کی آمیزش ہوجاتی ہے ہے۔

لیکن ان کا دائن ال ہے محفوظ تھا۔علم کا ایک پنداریہ بھی ہے کہ صاحب علم اپنی لاعلمی ددسروں پرظاہر نہ ہونے دے او پرگزر چکاہے کہ وہ بہتر ہے۔سائلوں کوصاف جواب دیتے تھے۔ کہ مجھے نہیں معلوم بعض سائلوں سے کہ دیے کہ کی دوسر ہے صاحب علم سے یو چیلو<sup>س</sup>۔

الل علم کی عزت : الل علم کی بری عزت دیجت کرتے تھے خواہ وہ کیے بی معمولی حالت میں کیوں نہ ہواس کی دفعت میں فرق ندآ تاریج بن سلم بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایوب ختیانی کا ہم سفر تھا انظے میں ایک کیم شخص ہے جس کے جسم پر نہایت موٹا لباس تھا ملاقات ہوئی وہ ایوب کو چھر ہاتھا۔ میں نے ان کواطلاع دی کہ ایک شخص آپ کو تلاش کرد ہا ہے جسے بی ایوب نے اس شخص کو دیکھا دوڑ کر مجلے لیٹ سے ہوگوں نے یو چھا ریکون شخص ہے معلوم ہوا سالم بن عبداللہ ہیں ہے۔

ز مدوعباوت : ابوب مل جس درجه كاعلم تعاسب بحديد هكرزمد دلقوى تفاءام مالك كابيان بهدوعباوت بكدوه علائ بالك كابيان بها كدوه علائ بالمل صاحب خشوع بزے عبادت گزار اور اخيار لوگوں ميں تقط في على مرتبه جج كدوه علائك بالمل صاحب خشوع بزے عبادت گزار اور اخيار لوگوں ميں تقط في الله كابيان مرتبه جج كر فرف بوئ في -

عبادت كا اختفاء: لين بميشه عبادت درياضت كوچمپاتے تصفر ماتے تھے كرآدى كے لئے اپنے زمد كا چمپانا كلام كرنے سے كرتے تھے كرآدى كے لئے اپنے دم كا چمپانا كلام كرنے سے كہتا ہے كہ سادى سادى مادى دات عبادت كرتے تھے كيكن لوگوں سے چمپانے كے لئے مجمع كواس طرح آواز بلندكرتے كہ سفندالوں كومعلوم ہوكدا بھى موكراً تھے ہیں كے۔

ذات نبوی سے عقیدت و محبت:

ذات نبوی کے ساتھ والہانہ شیفتگی تھی، حدیث نبوی س کر ایبا زار زار روتے کہ دیکھنے والوں کورتم آ جا تا کے امام مالک کابیان ہے کہ بیس نے رسول اللہ اللہ اللہ کا کہ اللہ کا بیان ہے کہ بیس نے رسول اللہ اللہ کا کہ اللہ کا بیان ہے کہ بیس نے رسول اللہ اللہ کا کہ اللہ کا بیان کے اجلال کو دیکھ کر دی تھیں گئے۔ ان سے حدیثیں کھنی شروع کردی تھیں گئے۔

٥٩

انتاع رسول: اس عقیدت دمجت کا ایک بتیجه انتاع سنت بیس اہتمام تھا حماد بن زید بیان کرتے میں کہ جن جن لوگوں کے پاس میں جیٹھا ان سب میں زیادہ افضل اور تمبع سنت ایوب کو پایا <sup>س</sup>۔

شهرت سے نفرت اوراہل دنیا سے اجتناب:

ان اوصاف اور کمالات کی وجہ ہے ان کی ذات مرجع خلائق بن گئی تھی کیکن دنیا اہل دنیا اور شہرت ونمود ہے دور بھا گئے تھے، عام مجمعوں اور لوگوں کی نظروں ہے نیچنے کے لیئے راستہ چلتے میں عام مالوف راستوں کوچھوڑ کرنا مالوس اور دور دراز راستہ اختیار کرتے ہما دبن زید بیان کرتے ہیں کہ راہ چلتے میں ایوب مجھے دور کے راستوں ہے لیے جاتے۔ میں ان کو قریب کاراستہ بنا تا ہو کہتے میں ان مجالس سے بچنا جا ہتا ہوں۔

ایک دوسری روایت بیس حماد بیان کرتے ہیں بجھےا سے راستوں سے لے جاتے کہ ان کی تلاش پر تعجب ہوتا اور محض او کوں کی نگاہ سے بہتے کے لئے لیکن جب کسی کا سامنا ہوجا تا ہتو خود سلام بیس چیش قدی کرتے ، ان کی شخصیت کی وجہ سے لوگ ان کے سلام کے جواب بیس بہت پجھا ضافہ کرتے ، ان کو بیا تمیاز بھی کواران تھا۔ چنانچہ ان کے جوابات من کوفر ماتے ، خدایا تو خوب جانتا ہے کہ یہ میری خوابش نہیں ہے۔ میری خوابش نہیں ہے۔

لوگوں کی نظر بچانے کے لئے اکثر دوسرے کواپے ساتھ چلنے کی اجازت نددیتے ،شعبہ بیان کرتے ہیں کہ بسااوقات میں اپنی ضرورت سے ان کے ساتھ جاتا جا ہتا تو وہ جھے اجازت نددیتے اور کھرے نکل کرمختلف کلیوں میں ادھرادھ نکل جاتے تا کہ لوگ آئیس جانے نہ یا کیس کے۔

اس غرض کے لئے اپنے طبقہ کی مالوف وضع جھوڑ دی تھی کہ لوگوں کی نظرنہ پڑنے پائے۔ اس زمانہ کے عابدوں اور زاہدوں کے پیرائن کا دائن چڑھا رہتا تھا ہوریدان کا اقبیازی نشان تھا۔ اس لئے وہا پنے بیرائن کا وائن لڑکاتے تھے۔معبد بیان کرتے ہیں کہ ٹیس نے ایوب کی قیص کا دائن

ارباب دول وثروت ہے گریز:

ارباب دول سے ملنے میں بہت گریز کرتے تھے،اوراپنے گھر میں خلفاؤ سلاطین تک کے آرباب دول سے ملنے میں بہت گریز کرتے تھے،اوراپنے گھر میں خلفاؤ سلاطین تک کے آنے کے روادارنہ تھے بفر ماتے تھے کہ مجھے اپنالڑ کا بکر دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے لیکن مجھے کواسے فن کردینالیند ہے،لیکن خلفاء کا پاس آنالیند ہیں ہے۔

خوش افلاقی: اس سے بینہ قیاس کرنا جاہئے کہوہ مردم بیزار اور کی خلق تھے۔ وہ صرف اپنے کو چھیانے کے لئے لوگوں کے میل جول سے بچتے تھے، ورنہ طبغانہایت خوش خلق تھے۔

حماد بن زیدکا بیان ہے کہ میں نے ایوب سے زیادہ کی کولوگوں سے جسم اور خندہ بیشانی کے ساتھ طلے نہیں دیکھا۔ جب کوئی بیار ہوتا ، یا کسی کے بہاں موت ہوجاتی تو وہ عیادت اور تعزیت کے لئے ضرور جاتے اور بیمعلوم ہوتا کہ دہ شخص ان کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز اور محترم ہے۔ ایسے موقعوں پروہ معمولی درجہ کے آ دمیوں کے بہاں بھی ضرور حاضری دیتے تھے۔ یعلی بن تکم نامی ایک غلام ان کا ہم محلّہ تھادہ مرگیا ، اس کی صرف ایک مال تھی۔ ابوب اس کے بہاں تیمن دن تک برابر گئے اور اس کے دروازے پر بیٹھتے تھے۔ گ

وفات : الله بیم بقرہ میں طاعون کے مرض میں وفات پائی ۱۳ سال کی عمر تھی۔ ایک سرخ جا در انہوں نے عرصہ سے کفن کے لئے مخصوص کردی تھی اور اس کووہ حرام کی حالت میں اور رمضان کی تیسویں شب کواوڑ ھتے تھے لیکن بیرچا در مرنے سے پہلے چوری ہوگئی تھی ہے۔

حلیہ: سر پر چھے تھے جوسال میں ایک مرتبہ (غالبًا جج کے موقع پر) منڈوایا کرتے تھے سراور داڑھی دونوں کے بال سپید ہوگئے تھے،ان میں جمعی کبھی سرخ خضاب کرتے تھے۔

#### رو (۱۰) بسر بن سعید

نام ونسب : بسرنام ، والدكانام سعيد تها ، حضر ميول كے غلام تھے ، مدينة الرسول ميں بني جديله كے محلّد ميں رہتے تھے۔ زہدوورع كے اعتبارے مدينہ كے متاز برزگول ميں تھے۔

فضل وكمال : على اعتبار المان كاشار على عربانيين من ها، حافظة بى لكهة بي : بسرين سعيمة المعالم الرباني المسجاب الدعوة احلاله الابعين ...... المحد من رسول كل معتدبة تعدادان كحافظ من محفوظ في ابن سعد لكهة بي : كنان فقة كثير الحديث عربة عديث معتدبة من وه حضرت سعيد بن ألى وقاص ازيد بن ثابت بعبدالله بن عراد وسعيد بن مالك بي اجله حاب سعيد بن ألى وقاص الابين عرب ثابت بعبدالله بن عراد من الراجم المحقوب بن الشج الموسلم بن عبدالحن الراجم المحقوب بن الشج الموسلم بن عبدالحن المراجم المحقوب بن الشج الموسلم بن عبدالحن المراجم المحقوب بن الشج الموسلم بن عبدالحن المراجم المحقوب بن الشج المحسوب المحتوب المحت

رْمِهِ و ورع تها، ابن كه دستار فضيلت كا نمايال طره زمِو ورع تها، ابن سعد لكهت بي ، "كان بسسر من العباد المنقطعين واهل الزهد في الدنيا" على ابن محاومتها لكهتم بي، "بسربن سعيد المدنى الزهد العابد المجاب الدعوة "في

حضرت عمرٌ بن عبدالعزيز برارٌ:

وفات نواج میں مدینة الرسول میں وفات پائی انتقال کے وقت اُٹھتر (۱۸ سال کی عمرتقی۔ زہر کا بیام تھا کہ مرتے وقت کفن تک نہ چھوڑا ای زمانہ میں عبدالملک کے لڑکے عبداللہ کا انتقال ہوا تھا۔ اس نے اس مدسونا چھوڑا احضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس تفاوت راہ پر فرمایا کہ اگر دونوں کے جانے کی جگہ ایک ہوتی تو میں دنیا میں عبداللہ کی جیسی عیش وآ رام کی زندگی پند کرتا۔ اس تعریض پر عبداللہ کے بھائی مسلمہ نے کہا امیر المونین آپ نے اپنے خاندان پر چوٹ کی فرمایا میں صاحب فضل کی فنسیلت کا ذکر نہیں چھوڑ مکتا ہے۔

# (۱۱) كبرين عبداللدمزني

نام ونسب : برنام باب كانام عبدالله تفانسي تعلق قبيله مزينه عقار

ل دول الاسلام ذہبی مبلداول میں اور سے ابن سعد مبلدہ میں ہوئی ہے۔ جداول میں ۳۳۷ میں جبد یب مبلداول میں ۳۳۷ میں ا میں ابن سعد مبلدہ میں ۲۰۸ میں شذرات الذہب جلداول میں ۱۱۸ میں جندیب احبد یب جلداول میں ۳۳۷ کے ابن سعد مبلدہ میں ۲۰۸ میں www.besturdubooks.net

فضل وكمال : كرعلائ بسره من تصاوران كملى كمالات كى وجد الشيخ المعر و، معرت من كمالات كى وجد المشيخ المعر و، معرت من كم مقابله من الناف المعروف تقالي

فقد: فقد من بھی درک تھا۔ علامہ ابن سعدان کے حفظ صدیث کے ساتھ انہیں فقیہ بھی لکھتے ہیں ہے۔ عہدہ قضاء کی پیشکش سے انکار:

ان کے فقہی کمال کی بنا پر عہد ہ قضاء ان کے سامنے پیش کیا گیا گریاس کی ذمہ داریوں سے بہت گھراتے تھے، اس لئے قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے ،اوریہ معقول منطقی دلیل پیش کی کہ خدائے وصدہ لاشریک کی شم مجھے قضاء میں کوئی درک نہیں ہے، اگر میں بچ کہتا ہوں تو فلا ہرہے کہ اس عہدہ کا اہل نہیں اورا گر غلط کہتا ہوں تو جھوٹا محض قاضی بنائے جانے کے لائق نہیں ہے۔

متب حانه عقائد ئے نفرت:

عقائد میں برمحائر کرام کے معاف اور سادہ عقیدہ کے پابند تھے ، عقلی موشکا فیوں کو بخت نابسند اور جدت طراز یوں ہے بخت نفرت کرتے تھے ، اس زمانہ میں قدر کا مسئلہ چھڑ چکا تھا ، اگر بحر بھی اس کا ذکر بھی من لیتے تو اس کے کفارہ میں دور کعت نماز اوا کرتے تھے تئے۔

### فارغ البالي اورتحديث نعمت:

فدانے برکودنیادی حیثیت ہے بہت فارغ البال بنایا تھا۔اور وہ تحدیث نعمت کے لئے امیرانہ اور کی تھے، چارچار ہزارتک کی امیرانہ اور کیش وراحت کی زندگی بسر کرنے تھے،اچھے لباس کے بڑے شایق تھے، چارچار ہزارتک کی قیمت کا لباس استعال کرتے تھے،مزاج میں بڑی نفاست تھی،ایک مرتبہ چارسوکی ایک چاور خریدی،ورزی نے لباس قطع کرنے کے لئے اس پرمٹی سے نشان لگانا چاہا، بمرنے روک دیا اور کافور پسواکراس سے نشان لگانا چاہا، بمرنے روک دیا اور کافور

فروتني اورتواضع:

لیکن اس امارت میں عجب وغرور مطابق نہ تھا بلکہ اس تمیں میں وہ بے تکاف غربا کے مجمعوں میں صدیث منانے کے لئے جاتے تھے ۔ مجمعوں میں صدیث منانے کے لئے چلے جاتے تھے ۔

بارگاه ایروی می الحاح:

شرطارفاقت :

آپ کے بعض مسول برانسان کے لئے لائق عمل ہیں، نٹر طاب فاقت کے سلسلہ علی فرماتے تھے کہ اگر تمہد کے مسلسلہ علی فرماتے تھے کہ اگر تمہد کے مسلسلہ علی میں میں کہ استحاد میں کے بیٹ ہوئے۔ پیشاب کے لئے بیٹے ہوئم اس کے فارغ ہونے کا انتظام نہ کرد ہوئم اس کے مائٹی ہیں ہوئے۔

زياده باتيس مفترين:

یں ، فرماتے تھے زیادہ باتنی نہ کیا کرو ہاگرتم نے سیح دور درست باتنی کیں آو اس کا کوئی اجر نہ اللہ علاقہ اس کا کوئی اجر نہ اللہ کا موافذہ ہوگا ہے۔

وفات: والمع بن بعرومي دفات بإلى مقبوليت كابيعالم تماكر جنازه برخلقت ثوثي بزتي متى هي

(۱۲) ثابت بن اسلم بنانی

نام ونسب: تابت نام مابومحد كنيت بنسباً قريشى كى شاخ بى سعد سے بور بعر و كے صاحب علم وثمل تابعين ميں تھے۔

فصل و **کمال**: علمی اعتبارے وہ بھر ہ کے متاز علاء میں تھے۔ حافظ ذہی اُنہیں امام و ججت اور ابن عماد عنبلی علم فضل اور عبادت میں ساوات تابعین میں لکھتے ہیں <sup>ا</sup>۔

صدیث: انس بن مالک کے خاص اسحاب میں تصان کی صحبت نے اُن کو بڑا حافظ حدیث بنادیا تھا۔ان کی مرویات کی تعدادابن مدائن کے بیان کے مطابق وْ حائی سوتک بینی ہے ہے۔ صحابہ میں انہوں نے انس بن مالک ،عبداللہ بن عمراللہ بن الی مطرف بن عبداللہ ،ابورافع عمرو بن ابوسلہ ،شعیب ،عبداللہ بن رباح ،عبدالرحمٰن بن الی لیل ،مطرف بن عبداللہ ،ابورافع صائع سے بن ابوسلہ ،شعیب ،عبداللہ بن رباح ،عبدالرحمٰن بن الی لیل ،مطرف بن عبداللہ ،ابورافع صائع سے ساع حدیث کیا تھا ہے۔ حمیدالطویل شعبہ ، جربر بن الی حازم ،معمر ، ہمام ،ابوعوانہ ،جعفر بن سلیمان مبداللہ بن عبدوغیرہ الن کے زمر و تلا فدہ میں ،سلمان مغیرہ ،داوُ د بن الی ہند ،عطاء بن الی رباح ،عبداللہ بن عبیدوغیرہ الن کے زمر و تلا فدہ میں ہیں۔

زمدوورع : ان کی شہرت ان کے علم سے زیادہ ان کے علم اور زمدو ورع اور عبادت وریاضت کی وجہ سے ہے، صحابہ تک ان کے ذہبی اور اخلاقی اوصاف کے معتر ف تھے، حضرت انس "فریاتی تھے کہ ہم شے کی ایک بھی ہوتی ہے۔ ثابت خیر کی بھی ہیں ہے۔ بکر بن عبداللہ کہتے تھے کہ جسے دنیا کا سب سے بڑا عابد و یکھنا ہووہ ثابت کود کھے لئے ، میں نے ان سے بڑا عابد و یکھنا ہووہ ثابت کود کھے لئے ، میں نے ان سے بڑا عابد اللہ میں دیکھا آ۔

سوز و گراز: ان کادل سوز وگداز کی آتش سوزال تھا، گداز قلب سے ان کی آتکھیں ہروقت اشکبار دہتی تھیں، اوراس بے قراری کے ساتھ روقے تنے کہ معلوم ہوتا تھا پہلیاں الث جائیں گیں شدت گریے سے آتکھیں فراب ہوگئی تھیں اوران کے بنور ہوجانے کا خطرہ پیدا ہوگیا تھا، او گوں نے اتنی اشکباری پرعرض کیا تو فرمایا، آتکھول کی بھلائی ای میں ہے کہ روتی رہیں اور علاج کرنے سے انکار کردیا ہے۔

#### عبادت دریاضت :

ان کی زندگی کاسب ہے مجبوب مشغلہ عبادت تھا فرماتے تھے کہ کی شخص میں خواہ ساری دنیا کی بھلائیل کیوں نہ ہول کیکن جب تک دہ روز ہے نماز کا پابند نہیں ہاں ونت تک دہ عابد نہیں ہوسکتا ہوس محمد کی طرف ہے گزرتے تھے اس می نماز ضرور پڑھتے تھے تہجد کی نماز میں یہ پرموعظت آیت ،

"اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم نطفة "\_

''اےانسان تواس ہے کفر کرتا ہے جس نے بچھ کومٹی پھر نطفہ ہے پیدا کیا''۔ باربار تاثر کے ساتھ پڑھتے تھے،اور زار زار دار دوتے تھے <sup>ک</sup>ے

صائم الد برتے بھی روزہ ناغہ نہ ہوتا تھا تی شیانہ دیم میں بوراقر آن فتم کرتے تھے ہے۔ تو ہاوراستغفار:

غفار الذنوب کی بارگاہ میں تو بہ اور استغفار بہت پیند تھا، فرماتے تھے، مجھ سے بیہ بہند ہے کہ جھے سے گناہ کبیرہ سرز دہوں ، اور خدا ہے استغفار کر کے اس گناہ کو چھوڑ دوں ، اس کے مقابلہ میں کہ صغیرہ سرز دہوا در استغفار اور اس کوچھوڑنے کی تو فیق نہ ہو<sup>ہ</sup>۔

موت کی یاد کاعمل پراٹر پڑتا ہے:

فرماتے تھے کہ جو تحص موت کوزیاد میاد کرتا ہے۔ اس کے اعمال پراس کا نمایاں اثر پڑتا ہے ہے۔ وفات: سرا اسے میں وفات یائی، وفات کے وقت ای سال سے او پر عمرتمی کئے۔

### (۱۳) جابر بن زید

نام ونسب : جابرنام ، ابواشعثا ، كنيت بنسبا قبيله از و عصے

فضل و کمال : جابر نے بہت سے علاء صحابہ سے استفادہ کیا تھا،کین حبر الامت حضرت عبداللہ ابن عباس کی صحبت میں زیادہ رہے ہتھے، اس تعلق سے دہ مصاحب ابن عباس بینی ابن عباس کے ساتھی کہلاتے ہتھے کے۔ ان کے فیض صحبت نے جابر کادامی علم نہایت و سیج کردیا تھا، اور وہ اپ عہد کے ممتاز ترین علاء میں تھے، حافظ ذہبی انہیں علائے اعلام میں لکھتے ہیں کہ مناز ترین علاء میں تھے، حافظ ذہبی انہیں علائے اعلام میں لکھتے ہیں کہ علامہ نودی لکھتے ہیں کہ ان کی توثین اور جلالت پرسب کا اتفاق ہے۔ وہ آئمہ اور فقہائے تابعین میں ہیں ہی۔

قرآن: قرآن بحدیث فقہ جملہ علوم میں آئیس مکسال کمال تھا بعلوم قرآنیہ میں فاص مہارت تھی ان کے استاد حعزت عبداللہ بن عہاس جوخود قرآن کے بہت بڑے عالم تھے فرماتے تھے آگرائل بھرہ جابر بن زید کا قول اختیار کریں ہو کتاب اللہ کے بارہ میں ان کاعلم نہایت وسیع ہوجائے ۔۔۔

ع این سعد جلد کتی ۲۰ می ۳۰ تذکرة الحفاظ جلداول می ۱۱۲ تا اینیا سی این سعد جلد ک تا می ۳۰ می ۳۰ می ۳۰ می ۳۰ می هی اینیا مجلد ک تن ۱۳ می ۳۰ تذکرة الحفاظ جلداول می ۱۱۲ بی تذکرة الحفاظ جلداول می ۲۳ می ۱۳۸ می اینیا کار اینیا ک حدیث : حدیث کیجی بڑے حافظ تھے محافظ ذہبی حفاظ حدیث میں آئیس علی اعلام کا درجہ دیتے ہیں ،حدیث میں انہوں نے عبداللہ بن عباس حمیداللہ بن عرق ابن زبیر تعظم بن عرق وغفاری ،اور امیر معاویہ وغیرہ سے استفادہ کیا تھا ،اور عمرو بن دینار ، یعلی بن مسلم ،ایوب بختیانی اور عمرو بن حزم وغیرہ ان کے ذمرہ کا خاندہ میں ہیں الے۔

فقہ: فقہ بن بھی ان کو پوری مہارت تھی علامہ نووی انہیں آئمہ اور فقہائے تابعین بن لکھتے ہیں <sup>ع</sup>ے صحابہ اور تابعین ان کے تفقہ کے معترف شے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر نے ان سے فرمایا کہ تم بھی میں جو اور تابعین ان کے تفقہ کے معترف شے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر ان کے تفقہ اس کو تقیامیں ہو ماور لوگوں کو فتوی دیتے ہو،اس کا ہمیشہ خیال رکھنا کہ بھی نص قرآنی اور سنت کے خلاف فتوی نددینا،ورنہ تم خود ہلاک ہوگے،اور دوسروں کو ہلاک کرو سے سے۔

ابوب جیرت آمیز استعجاب کے ساتھ ان کاذکر کرتے تھے کی۔ ایاس بن معاویہ جو بھرہ کے نامور قاضی تھے کہتے تھے کہ جابر کے علاوہ الل بھرہ کا کوئی حقیقی مفتی ندتھا ھی دھنرت حسن بھری کی عدم موجودگی میں جابرا فتاء میں ان کی قائم مقامی کرتے تھے گئے۔

جابرایک مرتبہ کی سلسلہ میں قید ہو گئے تھے، قیاس یہ ہے کہ تجاج کے زمانہ میں جبکہ بہت سے صلحاوا خیار امت قیدو بند کا شکار ہوئے تھے جابر بھی اس کے مظالم کا نشانہ ہے ہوں گئے، اہل بھرہ کوان کے علم پراتنا اعتماد تھا کہ قید کی حالت میں بھی انہی کی طرف رجوع کرتے تھے، تمادہ کا بیان ہے کہ جابر بن زید قید کیے گئے تھے، لوگوں نے خنثی کی میراث کی بارے میں ان کے پاس استفتاء بھیجا، انہوں نے کہا کہ تم لوگ بھی خوب ہو جھے کوقید کراتے ہواور پھر جھے تی ہے فتوی پوچھے ہو، مرجمے کی جواب دیا گئے۔

جامعیت : جابر کی شخصیت جامع العلم تھی وہ اپنے عہد کے بہت بڑے عالم تھے بھرو بن دینار کہتے تھے کہ میں نے ابوالشعثاء سے زیادہ جانے والانہیں دیکھا کے ان کی موت کے وقت قمادہ کی زبان پریہ جملہ تھا کہ آج روئے زمین کاعلم دن ہوگیا ہے۔

كتابت ببندنتهي :

اس عہد کے بعض بزرگوں کی طرح جابر بھی علم کوللم بند کرنا پسندنہ کرتے تھے عمرو بن دینار یان کرتے ہیں کہ جابر بن زید ہے بعض او گوں نے کہا کہ لوگ آپ سے جو سنتے ہیں اس کولکھ لیتے ہیں۔

فضائل اخلاق :

ال علم كے ساتھ وہ فضائل اخلاق ہے بھى آراستہ تھے بھل خبر كے مقابلہ ہى دنیا كی نعت كو كوئى وقعت نددية تھے فرماتے تھے كہ ساٹھ برس كى عمر ہونے كوآكى ،اس طويل مدت ميں بہت كچھ ملاء اور خدانے بہت كی نعتیں عطافر مائيں ہيكن اس خبر كے علاوہ جے ہيں نے كيا ہے ، باقى اور تمام نعتیں مير ہے زويک جوتے ہے بھی فروتر ہیں ہے۔

دولت کے مقابلہ میں بھی ان سے لغزش نہ ہوتی تھی محمد بن حسین کہتے تھے کہ خداجا ہر پررحم کرے وہ درہم کے مقابلہ میں بھی مسلمان تھے <sup>ہی</sup>۔

ایک الزام سے برأت:

ماركي بال فرقد لباضير فرد كار في فرقد كى ايك شاخ ) كے فراد كى آمد ورفت رائتى كار اللہ اللہ اللہ ورفت رائتى الل كئے بعض لوگوں كويد كمان بدوا ہو كي تھا كہ وہ بھى اس جماعت سے تعلق ركھتے ہيں يا كم از كم ان كے خيالات سے متاثر ہيں۔ليكن اس كى كوئى اصليت نتھى۔وہ بار ہا اپنى زندگى ہمى اور آخروقت مرض الموت ہمى اباضيہ كے عقائد سے اپنى برأت فلا ہركى۔

جب ان کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو ٹابت البنائی نے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے۔ کہا حسن بھری کو ایک نظر دیکھنا جاہتا ہوں۔ اس وقت وہ (غالبًا حکومت) کے خواہش ہے۔ کہا خلیفہ کے گھر میں رو پوش تھے۔ ان کو جابر کی خواہش کی اطلاع دی گئی ، وہ فور آنے کے لئے آیادہ ہو گئے۔ ٹابت نے روکا کہ پکڑ جانے کا خوف ہے آپ نے جواب دیا، خدا مجھ کو دشمنوں کی نظر سے بچائے گا۔ چٹانچہ اس وقت جابر کے یاس پہنچے۔

جابر میں اٹھنے کی طاقت نقمی ، دوسرے کا سہارا لے کرائے ہے۔ حسن بھری نے انہیں کلمہ طیبہ بڑھنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کلام اللہ کی آیات تلاوت کیں۔ حسن بھری نے دم آخر اباضیہ کے مسئلہ کوصاف کر نے کے لئے بوچھا۔ اباضیہ تم ہے دوئ رکھتے ہیں۔ جابر نے کہا جم ضدا ہے ان ہے برائت جا ہتا ہوں۔ حسن بھری نے سوال کیا ، نہر وانیوں کے بارہ میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جابر نے ان ہے بھی برائت ظاہر کی۔ جابر کی حالت بہت نازک تھی۔ اس لئے حسن بھری صبح تک انہیں رخصت

کرنے کا انتظار کرتے رہے ہیکن ابھی وقت موعود پورانہیں ہواتھا ،اس لئے صبح کے آٹارنمودار ہونے کے ابتد نماز جنازہ کے طور پر چارتکبیریں کہہ کے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی اور صبح ہونے ہے مہلے اسینے قیام گا واوٹ گئے ۔۔۔
مہلے اسینے قیام گا واوٹ گئے ۔۔۔

وفات: ای یاری میں سواچ میں وفات یا کی کیے

# (۱۴) جعفرت بن محمد المقلب بهصادق

نام ونسب : جعفرنام ،ابوعبدالله کنیت ،صادق لقب،آپام محمد الملقب به باقر کے صاحبزاد ب اور فرقه امام بی بین ابی طالب ،آپ کی مال اور فرقه امام بی بیسے نامه بید ب جعفر بن محمد بن علی بن ابی طالب ،آپ کی مال فروه حضرت ابو بمرصدیق "کے پر بوتے قاسم بن محمد کی اثر کی تھیں نے سیالی شجرہ بیے: ام فروه بنت قاسم بن محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی بکر ،اس طرح جعفر صادق کی رکوں میں صدیقی خون بھی شاف تھا ہے۔

بن محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی بکر ،اس طرح جعفر صادق کی رکوں میں صدیقی خون بھی شاف تھا ہے۔

اکستان میں مدر اللہ بری

پیدائش: ۸<u>مه</u> می مدینه می پیدا هوئ<sup>ع</sup>

لِ ابن سعد وجلد کے قرادل میں اس سے الینا سے سیح نسب نامہ یوں ہے : جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (خورشید ) سے تذکرة الحفاظ وجلداول میں ۱۵ ھے ایسنا میں ۱۳۹۹ کے تہذیب المتہذیب وجلد المیں ۱۰ سے تہذیب الاسام میں ۱۵ ھے تہذیب الہذیب وجلد المیں ۱۰۳۔ بحوال ابن سعد مے تذکرة الحفاظ وجلداول میں ۱۵ سے المبذیب وجلد المیں ۱۰۳۔

احتر ام حدیث: حدیث رسول ﷺ کا تناحر ام تفاکه بمیشه طبهارت کی حالت میں حدیث بیان کرتے تھے لیے

فقد: فقد میں اتنا کمال حاصل تھا کہ افقہ الفتہاء امام ذمن امام ابوصنیفہ فرماتے تھے کہ میں نے جعفر بن محمد ہے برد افقہی نہیں دیکھا ج

علماء کامرتبہ: آپفرماتے سے کے علمانہ یا ہے۔ این ہیں جب تک وہ ملاطین کی آستان ہوں تکریں۔
اقوال: آپ کے اقوال وکلمات طیبات ، تہذیب اخلاق ، علم وحکمت اور پندوم وظت کا دفتر ہیں۔
سفیان توری ہے آپ نے ایک مرتبہ فر مایا ، سفیان جب خدائم کوکو کی نعمت عطا کرے اور تم اس کو ہمیشہ
باتی رکھنا چاہوتو زیادہ سے زیادہ شکر اواکرو ، کیونکہ خدائے تعالی نے ابنی کتاب میں فر مایا ہے کہ اگر تم
شکر اواکرو کے تو میں تم کو زیادہ دول گا، جب رزق ملنے میں تاخیر ہوری ہو، تو استعفار زیادہ کرو۔ الله
عزوج ل ابنی کتاب میں فرما تا ہے۔

"استغفرو اربكم انه كان غفار اير سل السماء عليكم مدراراويمد كم باموال وبنين ويجعل لكم جنت ويجعل لكم انها را " (سرهُ نوح) "الإرب معفرت عاموه وه برامغفرت كرف والله والمان م محملاد حاريا في برساك الإرباك والادنيا من المال الادالاد من تهارى دركريكا ورآخرت من تهارك لئ جنت اورنهري بنائكا." جبتهاري ملطان وقت يا اوركى كاكوئى عمم پنج تو لاحول و لا قوة الا بالله جبتهار على المنافلة

زیادہ پڑھو،دہ کشادگی کی تنجی ہے۔

جوفس اپن قست کے حصہ برقناعت کرتا ہوہ مستغنی رہتا ہے، اور جودوسرے مال ک طرف نظر اُٹھا تا ہے وہ فقیر مرتا ہے۔ جوفش خدا کی قسیم پر راضی نہیں ہوتا وہ خدا کواں کے فیصلہ برجہم کرتا ہے۔ جوفش دوسرے کی بردہ داری کرتا ہے، خدا ایس کے گھر کے خفیہ حالات کی بردہ داری کرتا ہے۔ خدا ایس کے گھر کے خفیہ حالات کی بردہ داری کردیتا ہے۔ جو بغاوت کے لئے گڈھا کردیتا ہے۔ جو بغاوت کے لئے گلاھا کہ دیتا ہے۔ دہ خورات بھی گرتا ہے۔ جو بغاوت کے لئے گلاھا کہ دہ خورات ہیں گرتا ہے۔ دو خوراس بیں گرتا ہے۔ جو بغاوت کے باس بیٹھتا ہے، دہ حقیر ہوجا تا ہے۔ جو علماء سے ماتا ہے دہ خورات ہیں گرتا ہے۔ جو بغاوت کی جو بغاوت کے باس بیٹھتا ہے، دہ حقیر ہوجا تا ہے۔ جو علماء سے ماتا ہے دہ خورات ہوجا تا ہے۔ جو بغاوت ہو باتا ہے۔ دو بدنام ہوجا تا ہے۔ ہیں جو بخواہ متا ہو بخواہ ہو باتا ہے۔ دو بدنام ہوجا تا ہے۔ ہیں جو باتا ہے دو بدنام ہوجا تا ہے۔ ہیں گارم بات کا دین ہے۔ اس کا کرم ہوائت ہو یا خالف آد می کی اصل اس کی عقل ہے۔ اس کا حسب اس کا دین ہے۔ اس کا کشوی ہے۔ تمام انسان آدم کی نسبت میں برابر ہیں۔ سلائتی بہت نادر چیز ہے۔ یہاں تک کہ اس کا تقوی ہے۔ تمام انسان آدم کی نسبت میں برابر ہیں۔ سلائتی بہت نادر چیز ہے۔ یہاں تک کہ

التجھے کاموں کے شرائط:

فرماتے تھے بغیر تین باتوں کے مل صالح کمل نہیں ہوتا۔ جب تم اے کر دتوا پے نزدیک اے چھوٹا سمجھو،اس کو چھپاؤ اور اس میں جلدی کرو، جب تم اس کوجھوٹا سمجھو گئے تب اس کی عظمت بڑھے گئی، جب تم اس کوچھپاؤ گے اس وقت اس کی تھیل ہوگی۔اور جب تم اس میں جلدی کرو مے تو خوشگواری محسوں کرد گئے۔

حسن طن : فرماتے تھے جب تمہارے بھائی کی جانب سے تمہارے لئے کوئی تاپندیدہ بات طاہر، ہوتو اس کے جواز کے لئے ایک سے سرتک تاویلیں تلاش کرو، اگر پھر بھی نہ طے تو سمجھو کہ اس کا سبب اور اس کی کوئی تاویل ضرور ہوگئی، جس کاتم کوئلم ہیں۔

اگرتم کسی مسلمان ہے کوئی کلمہ سنوتواس کو بہتر سے بہتر معنی پرمحمول کرد جب وہ محمول نہ ہوسکے تواپے نفس کو ملامت کرد۔

تهذيب واخلاق :

فرماتے تھے چار چیزول میں شریف کوعارنہ کرنا چاہئے ،اپنے باپ کی تعظیم میں اپنی جگہ سے اٹھنے میں ،مہمان کی خدمت کرنے اور خود اس کی سواری کی دیکھ بھال کرنے میں خواہ گھر میں سوغلام کیوں نہوں ،اوراپنے استاد کی خدمت کرنے میں۔

ایک نگتہ : جب دنیا کی کے موافق ہوتی ہے قودوسرل کی بھلائیاں بھی اسے دے دی ہاور جب مندی بھیرلتی ہے قودوس کی خوبیال بھی چھین لیتی ہے۔

فضائل اخلاق : آپ کی ذات نضائل اخلاق کازندہ پیکر تھی،آپ کاایک نظرد کھے لیما آپ کی خاندانی عظمت کی شہادت کے لئے کافی تھا،عمروبن المقدام کابیان ہے کہ جب میں جعفر بن محد کود کیمنا تھا تو نظر پڑتے می معلوم ہوجاتا تھا کہ وہیوں کے خاندان سے ہیں ہے۔
عمبادت ور باضت: عبادت آپ کے شبانہ یوم کا مشغلہ تھی ، آپ کا کوئی دن اور کوئی وقت عبادت
سے خالی نہ ہوتا تھا ، امام مالک کابیان ہے کہ میں ایک زمانہ تک آپ کی خدمت میں آتا جاتا رہا آپ
کو ہمیشہ یا نماز پڑھتے پایا یاروز ورکھتے ہوئے یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ۔

انفاق في سبيل الله :

انفاق فی سبیل الله اور فیاضی وسرچشی الل بیت کرام کا امتیازی اور مشترک وصف رہا ہے جعفر صادق کی ذات اس وصف کا کمل ترین نمونہ تھی ، ہیاج بن بسطام روایت کرتے ہیں کہ جعفر صادق بسااوقات گھر کا کل کھانا دوسر ل کو کھلاتے تھے اور خودان کے الل وعیال کے لئے بچھنہ باقی روجا تا تھا ہے۔

لباس امارت میں خرقہ فقر:

آپ بظاہرائل دنیا کے لباس میں رہتے تھے بیکن اندرلباس فقر مخفی ہوتا تھا سفیان توری
کابیان ہے کہ میں ایک مرتبہ بعفر بن محد کے پاس گیا۔ اس وقت ان کے جسم پرخز کا ہبداور دخانی خز کی
چادرتھی ، میں نے کہا یہ آپ کے بزرگوں کالباس نہیں ہے بفر مایا وہ لوگ افلاس اور تنگ حالی کے زمانہ
میں تھے، اور اس زمانے میں وولت بہدری ہے یہ کر انہوں نے او پر کا کیڑ ااٹھا کر دکھایا تو خز کے
یہ پیٹی یہ کاجبہ تھا۔ اور فر مایا توری یہ ہم نے خدا کے لئے بہنا ہے، اور وہ تم لوگوں کے لئے جوخدا کے
لئے بہنا تھا۔ اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اور جوتم لوگوں کے لئے تھا، اس کواو پر دکھا ہے۔

نر ہی اختلافات سے بینے کی ہوایت:

ندہب میں جھکڑنا سخت تاپیند کرتے تھے ہم لوگ خصومت فی الدین سے بچو،اس کئے کہ وہ قلب کومشغول کردیتی ہے،اورنفاق بیدا کرتی ہے ھے۔

جراًت : نہایت جری بٹر داور بے خوف تھے، بڑے بڑے جابر کے سامنے ان کی ہے باک قائم رہتی تھی ،ایک مرتبہ منصور عباس کے اُوپرایک کمعی آگر بیٹھی وہ بار بار ہنکا کا تا تھا اور کمھی بار بارآ گر بیٹھتی تھی ہنصوراس کو ہنکاتے ہنکاتے عاجز آگیا مگروہ نہ ہی استے میں جعفر پہنچ گئے۔منصور نے ان سے کہا ابوعبداللہ کمھی کس لئے بیدا کی گئے ہے فرمایا جبابرہ کوذلیل کرنے کے لئے ۔

س تذكرة الحفاظ مبلداول يص ١٥٠ ٢ مغوة الصغور م ١٣١١ ع تهذیب بطولارس ۱۰۴ مروره نا

ل تهذیب الاساء - جلداول من ۱۵۰ مع الیناً

حضرت ابوبكر "كے متعلق عقيدہ:

محوتمام حق پرست اہل آبیت کرام کوخلفائے اربعہ کے ساتھ کیمال عقیدت تھی لیکن جعفرصادق کی رگوں میں صدیقی خون بھی شامل تھا،اس لئے آپ کوحفرت ابو بکڑ کے ساتھ خاص تعلق تھا،اوروہ اپنے جدامجد حفرت علی گئی کے طرح ان پر بھی اپنا حق سجھتے تھے، چنانچ فرماتے کہ مجھے گئے ہے جس قدر شفاعت کی امید ہے، اتن ہی ابو بکڑ ہے ہے!۔

وفات: هماج من وفات يالي على

### (۱۵) حسن بن حسن

نام ونسب : حسن نام ہے۔ خاندان نبوت کے چشم وج اغ بیعنی حضرت امام حسن بن علی علیما اسلام کے فرزندار جمنداور آپ کے جانشین تھے۔ مال کا نام خولہ تھا۔ نصیالی نسب نامہ یہ تھا : خولہ بنت منظور بن زبان بن سیار بن عمرو بن جاہر بن عقبل بن ہلال بن می بن مازن فزاری۔

فضل و کمال فضل دکمال کے لحاظ ہے حسن کا کوئی قابل ذکر پایدند تھا۔ تاہم اپنے جدا مجد کی باتوں بعنی احادیث نبوی کے امین تھے، اور اس کواپنے والد بزرگوار حفرت حسن اور عبدالله بن جعفر سے سناتھا۔ آپ کے صاحبز اوے ابراہیم ،عبدالله، حسن اور چیرے بھائی حسن بن محمد بن حفیہ اور حباب بن سدید کوئی ،سعید بن الی سعید ،عبدالرحمٰن بن حفص اور ولید بن کثیر وغیرہ سے آپ نے روایتیں کی ہیں جو

### خلافت کے ہارہ میں باطل عقائد کی تر دید:

کسن خلق میں اپنے بے نیاز عالم والد برزرگوار حضرت کسن کے خلف الصدق تھے، ہی افخر وغرور کا ادنی شابند نہ تھا بعض سادات کرام، حالی مدعیان محبت اہل بیت کے فریب میں پھنس جاتے تھے، اگر چدان کے عقائد و خیالات ہے ان کا دامن پاک ہوتا تھا الیکن بعض حالات کی وجہ ہے وہ ان کے ہفوات کو آنگیز کر لیٹے تھے۔

لیکن حسن اس باپ کے بیٹے تھے ،جس نے ملتی ہوئی خلافت جھوڑ دی۔اس کے وہ خلافت کے ہارہ میں گمراہ کن خیالات کو پخت تاپیند کرتے تھے،اور بر ملاان کی تر دید کرتے تھے۔

پر فرمایا جو پجرتم لوگ کہتے ہو، اگر وہ فدا کے دین کی بات ہے ہو ہار کول نے ہمار سے ساتھ بری برائی کی کرانہوں نے اس کونہ بھیں بتایا اور نداس کی جانب رغبت ولائی بین کراس رفضی نے کہا کیا مولاعلی کے بارہ بھی رسول اللہ بھٹٹ نے ارشاد نہیں فرمایا ہے کہ من کست مولاہ فعلی مولاہ فرمایا ہالہ ہا ہے کہا گاراس سے مراد خلافت اور حکومت ہوتی تو نماز مروز وہ جے اور ذکو ہ وغیرہ اسلامی ارکان کی طرح اس کی بھی وضاحت اور تصری فرماد سے اور صاف صاف ارشاد فرمات کہ لوگوم ہے بعد یہ تمہارے ولی جی وضاحت اور تصری فرماد سے اور نے فیر خواہ رسول جھٹے تھے لوگوم ہے بعد یہ تمہارے ولی جی ، کیونکہ مسلمانوں کے سب سے بڑے فیر خواہ رسول جھٹے تھی اس کے تمہارے ولی جی مسئلہ میں مریح تھم دینا جا ہے تھا) اگرتم لوگوں کے قول کے مطابق سے کے مان لیا جائے کہ اللہ اور اس کے دسول جھٹے نے کی شائی ہے تھا) اگرتم لوگوں کے قول کے مطابق سے کے مان شخب فرمایا ہے۔ تو ایسی صورت جس علی سب سے بڑے بحرم اور خطاکا کر تھم رتے جی کہ انہوں نے اس منتخب فرمایا ہے۔ تو ایسی صورت جس علی سب سے بڑے بحرم اور خطاکا کر تھم رتے جی کہ انہوں نے اس خیز کو جس کے تیام کارمول اللہ نے تھم دیا تھا چھوڑ دیا گے۔

ابوالعباس سفاح سے تعلقات ومراسم:

ابوالعباس سفاح عبای جسن اور ان کے بھائی عبداللہ دونوں کو بہت مانیا تھا۔ بیدونوں طابعین علی عبداللہ براتنا طابعین علی محدمت کرتا تھا بعبداللہ براتنا مہربان تھا کہ دربار میں جانے کے لئے ان ہر پورے لباس کی پابندی نہتی، اور وہ بلا تکلف محض

معمولی کرنا بہن کرسفاح کے سامنے چلے جاتے تھے۔ان کے ساتھ پیغیرمعمولی برناؤ دیکھ کرلوگ ان سے کہتے تھے کہ امیر المونین تمہارے علاوہ کی کواس لباس میں نہیں دیکھتے ہم کو انہوں نے اپنافرزندتصور کیاہے۔

لیکن ان تعلقات دمراسم اور اس شفقت و کرم کے باوجود سفاح کوان کے از کول محمد اور ابراہیم کی جانب سے اٹی مخالفت کا برا خطرہ تھا ایک دن اس نے عبداللہ سے یو چھا کہتمہارے دونوں لڑ کے اینے خاندان والوں کے ساتھ میرے باس کیوں نہیں آتے ،عبداللہ خاموش رہے،سفاح نے دوبارہ پھر ہوجھا ،عبداللہ نے حسن ہے اس کا تذکرہ کیا انہوں نے کہا ،اگراب وہ سوال کرے تو کہد یا كدان كے بچا ( يعنى خودسن )كوان كا حال معلوم بان سے يو چھے بعبداللہ نے كہاتم ميرے كيے اتی بردی د مداری برادشت کرو مے انہوں نے کہا ہاں

چنا نچے سفاح نے جب دوبارہ پھر بوچھاتو عبداللہ نے کہدویا کدامیر الموسین ان کے چیا كوان كاعلم بـ سفاح في حسن كوبلاكران سے يو جها، انہوں نے جواب دياكه بمبلے آپ يہ بتائيك من آب سے سطرح کی گفتگو کروں۔ خلافت کی عظمت وجلالت کو کمحوظ رکھ کریا چیرے ہمائی کی طرح -سفاح نے کہابالکل بے لکلف جیے بھائی بھائی ہے کرتا ہے۔

حسن نے کہا میں آپ کو خدا کا واسطہ دلا کرآپ ہے سوال کرتا ہول کر اگر خدانے خلافت کا كوئى حصة محداور ابرائيم كے لئے مقدر كرديا بي توكيا آپ اور آپ كے ساتھ سارى روئے زين كى طافت اور کوشش خدا کی تقدیر کوروک سکتی ہے۔ سفاح نے کہانہیں جسن نے کہامیں آپ کوخدا کاواسط دلا كريو چمتابول كراكرخدان كقست من كرنبيل لكمائية كياده دونول سارف دوئين کی حمایت اور کوشش سے بچھ یالیں مجئے ۔سفاح نے کہانہیں جسن نے کہا تو بھرآب ان پیرومرد (عبدالله) كى ان نعتول اورالطاف وعنايات كوجوآب ان يركرت بي بلطف اور مكدر كيول كرتے میں۔ حسن کی اس گفتگو کے بعد سفاح نے وعدہ کیا کہ وہ آ بندہ بھی ان دونوں کا تذکرہ نہ کر یگا، اور مرتے ونت تك إس عبد برقائم رہا۔

#### ق*ىدادر*وفات :

نكين اس كے جانشين منصور نے اس كالحاظ نبيس ركھا، اور محمد اور ابراہيم كے جرم ميس حسن اور عبدالله دونوں بھائیوں کوگرفآر کرکے قید کردیا، چنانچہ دونوں نے قیدی میں ایساچے میں وفات یائی،وفات کے وقت حسن کی عمرا ٹھای سال کی تھی <sup>ا</sup>۔

### (۱۲) حسن بصری

تام ونسب: حسن نام مابوسعید کنیت، والد کانام بیارتها علمی کمالات کے لحاظ ہے سرخیل علماء اور اخلاقی وروحانی فضائل کے اعتبار ہے سرتاج اولیاء تھے۔

ان کے والدین غلام تھے،ان کی غلام کے بارہ میں مختلف بیانات ہیں،ایک روایت بیب کہ ان کے والدیبان کے قید بوں میں تھے ،انس بن مالک کی چوپھی رئیج بنت نفر نے خرید کرآ زاد کیا تھا۔ دوسری روایت بیہ کہ ان کے والداور والدہ دونوں بی نجاریعنی ایک انصاری کی غلامی میں تھے،انہوں نے بیوی کے مہر میں بی سلمہ کو دیدیا تھا، بی سلمہ نے ان کوآ زاد کر دیا، تیسری روایت بیہ کہ ان کے والد حضرت زید بن ثابت کے غلام تھے،اوران کی مال اُم المونین حضرت سلمہ کی لوغری تھے،اوران کی بال اُم المونین حضرت سلمہ کی لوغری تھیں،ان اختلافات نظر کر کے اتنامسلم ہے کہ بیاراوران کی ہوی لوغری غلام تھے، اورجیسا کہ آئے چل کرمعلوم ہوگا آخری روایت زیادہ متندہے۔

أم المونين أم سلمه وكارضاعت:

حسن بھری آخری عہد فارتی ہیں جب کہ حضرت عرسی خلافت کودوسال ہاتی رہ گئے تھے لین ساچے ہیں ہیدا ہوئے ، اُم المونین ام سلمہ "کی غلامی کی نسبت سے ان کودہ شرف میسر ہوا جو کم خوش قستوں کے حصہ ہیں آیا ہوگا۔ ان کی مال لونڈی تھیں۔ اس لئے اکثر گھر کے کام کاج میں گئی رہتی تھیں۔ جب وہ حسن بھری کو چھوڑ کرکسی کام میں لگ جا تیں اور وہ رونے کئتے ہو حضرت اُم سلمہ" ان کو بہلانے کے لئے چھاتی منہ میں دے دیتیں ، پھران کی مال لوٹ کردودھ پلاتیں ،اس طرح ان کو الموسین کی رضاعت کا شرف حاصل ہوا۔

حسن بھری حفزت اُم سلم یہ کے سامیہ شفقت میں بلے تنصبان کے علاد ودومری از وائے مطہرات کے گھروں میں بھی ان کی آ مدرفت رہتی تھی۔ان کا خود بیان ہے کہ حضرت عثمان یہ کے عہد خلافت تک جب کہ ان کی عمر تیرہ چودہ سال کی تھی دہ بے تکلف از دائے مطہرات کے گھروں میں آتے جاتے تنصے لیے۔

علمی کمالات : حسن بھری ایسے ذمانہ میں بیدا ہوئے تھے جب کہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد موجود مضی کا لات : حسن بھر انہوں تھی اور ایسے مقام پران کی نشو ونما ہوئی تھی جہاں کی گلی علوم نبوی کا محزن تھی ، پھر آنہیں صحبت ایسے

بزرگول كى ميسرآئى جوتعليمات اسلامى كازنده نمونه اور اخلاق نبوى كى مجسم تصوير يقين ال لئے ان كاوامن علم وقمل فضل و كمال اور زبدوورع جمله اخلاقى اور روحانى فضائل سے مالا مال ہوگيا ، علامه ابن سعد لكھتے ہيں، "كان السحسين جا معاً عالما عاليا كوفيعاً فقيها ، ما موناً ، عابدا ، ناسكاً ، كبير العلمه فصيحا جميلا و سفياً " ليا ك

حسن بصرى جامع كمالات بتقدعالم تقى بلندم تبتد فيع المنزلت تقى فقيد تقى مامون يقى عابدوزابد تقى وسيع العلم تقى وليغ اور سين وجيل تقى غرض وه جمله ظاهرى اور باطنى نعمتول عنده عالمال تقى حافظ وجمله ظاهرى اور باطنى نعمتول عنده ما العلم وفقيه النفس وكبير عالا مال تقى حافظ والمعلم وفقيه النفس وكبير للشان وعديم المنظير ومليح التذكير وبليغ الموعظة واس في انواع المحيولي للمنان وعديم المنظير ومشهور عالم تقى ال كالم المالت ثمان برسب كا القاق بي الدوم مشهور عالم تقى ال كالم علامة وكالم المنظاء كى رائد كالم المنطاء كى رائد كالم المنطق المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة ا

اس عبد کے تمام علماء اور ارباب کمال کاان کی جلالت شان پراتفاق ہے۔ امام معمی کہتے تھے کے میں نے میں کے تھے کے می کے میں نے اس ملک (عراق) کے کسی خص کو بھی ان سے افضل نہیں پایا۔ قیادہ لوگوں کو ہدایت کرتے تھے کہاں شخص (حسن بھری) کادائن بگڑو، میری رائے میں اس سے زیادہ کسی خص کو عمر بن الخطاب کے مشاینہیں و یکھا۔ اُٹمش کہتے تھے کے حسن حکمت کو کھونظ رکھتے تھے مادراس کو بولتے تھے۔

امام باقر فرماتے تھے کہ ان کی باتیں انبیاء کی باتوں کے مشابہ ہیں۔ عالب القطان کہتے تھے کہ اس عہد کے علاء پر سن کوالی ہی فضیلت عاصل تھی جیسے طیور میں بازگوگور یوں پر ہوتی ہے جو تحض اس زمانہ کے سب سے بڑے عالم کودیکھنا چاہے اسے سن کودیکھنا چاہے نے مروبین مرہ کہتے ہیں کہ مجھے اہل بھرہ پر سن اور محمد دوشیخوں کی وجہ سے دشک ہے، یوس بن عبیداللہ اور جمیدالطّویل کہتے تھے کہ میں نے بہت ہے فقہ اکودیکھا کین سن سے زیادہ کی کوکال الرویز ہیں پایا بعطاء بن الی رباح لوگوں کو ہدایت کرتے تھے کہ تم لوگ اس محض (حسن) کی طرف مسائل میں رجوع کیا کردہ وہ بہت بڑے عالم ملام اور مقداء ہیں۔

امام مالک فرماتے تھے کہتم لوگ حسن بھری سے مسائل ہو چھا کرو کیونکہ انہوں نے محفوظ رکھا اور ہم مائل ہو چھا کرو کیونکہ انہوں نے محفوظ رکھا اور ہم نے بھلادیا۔ بعض لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ اگر حسن نے من شعور میں عہد صحابہ پایا ہوتا تو ہیے برز گوار رائے میں ان کھتاج ہوتے ہی۔

اگر چدست بھری جامع العلوم تھے ہیکن ان کی زندگی زیادہ تر زبدوعبادت اور روحانی مشاغل میں بسر ہوتی تھی،اس لئے ان کے روحانی مرتبہ کے مقابلہ میں ان کے علم کی تفصیلات بہت کم مشاغل میں بسر ہوتی تھی،اس لئے ان کے روحانی مرتبہ کے مقابلہ میں ان کو تفسیر فقد اور حدیث ملتی ہیں، تاہم جینے حالات ملتے ہیں وہ مرسری انداز ولگانے کے لئے کافی ہیں،ان کو تفسیر فقد اور حدیث جملہ ندہجی علوم میں کیسال دستدگاہ حاصل تھی۔

تفسیر: مفسری حیثیت ہے انہوں نے کوئی خاص شہرت حاصل نہیں کی بیکن تفسیر کی تعلیم انہوں نے بڑی محنت ہے حاصل کی تھی، بارہ برس کے سن میں وہ حافظ قر آن ہو گئے تھے، ابو بکر البندالی کا بیان ہے کہ جب تک وہ ایک سورۃ کی تفسیر دتاویل اور شان نزول وغیرہ سے بوری واقفیت نہ حاصل کر لیتے تھے، اس وقت تک آھے نہ بڑھتے تھے، کی اس محنت نے ان کوقر آن کا بڑا عالم بناویا تھا اور وہ تفسیر کا درس ویتے تھے ہے۔

حدیث: حدیث نی ان کا جودرد کا اندازه حافظ ذہبی کے بان الفاظ ہے ہوسکتا ہے کہ دہ علا مداور علم کے سمندروں میں تھے تلے حدیث میں انہوں نے ان بر رکوں سے فیض پایا تھا جن میں سے اکثر اس فین کے اساطین اور رکن اعظم تھے چنا نچ سے المیر سے معان "حضرت عثمان "حضرت علی "ابوموی اشعری" بمبداللہ بن عمر بعبداللہ بن عمر و بن العاص "انس بن مالک"، جابر بن معاویہ " معقل بن بیار، ابی بر عمران بن حسین اور جند ب بکل " ہے براہ راست استفاده کیا تھا اور عمر بن الخطاب"، ابن کعب، سعد بن عبادة ، عمار بن یاسر، ابو جریرہ ، تو بان عثمان دبن ابی العاص اور معقل بن سنان سے بالواسط مستفید ہوئے ، محابہ کے علاوہ اکا برتا بعین کی ایک بڑی جماعت سے ماع حدیث کیا تھا " ۔

منافقين حديث كامرجوعه:

جبال تک ان کے حالات سے بنتہ چلنا ہے، غالبان کا کوئی خاص طقد درس ندتھا اور وہ اس سلسلہ کواپنے لئے پہند ندکرتے تھے اور حدیث بدورجہ مجبوری بیان کرتے تھے، چنانچ فر ماتے تھے، کہ اگر خدانے الل علم سے عہد نہ لیا ہوتا تو ہم ہم لوگوں کے سب سوالات ہم حدیث نہ بیان کرتا ہے۔
اگر خدان کی شخصیت الی تھی کہ لوگ ان کا دائس نہ چھوڑ تے تھے۔ اکثر شائقین علم خودان کی خدمت میں حاضر ہوکر مستفید ہوتے تھے، اور جہاں وہ جاتے تھے خلق الند کا مرجع بن جاتے تھے۔ مکہ تک میں جو مدینہ کے بعد علم کا دوسرام کر تھا لوگوں کا ججوم لگ جاتا تھا۔ اہل مکہ آپ کو تخت پر بھا کر

ع تهذیب المتهد یب تذکره جابر مین زید. ع تهذیب التهدیب -جلدا - ص۲۱۳

۾ ايضا

لے شذرات الذہب جلداول میں ۱۳۳۱ میں تذکرہ الحفاظ بہلداول میں ۱۳ حدیثیں سنتے تھے،اورمجاہد،عطاءاورطاؤس جیسےا کابرعلاء سننے والوں میں ہوتے تھے،اوران کی زبان ہر پیکمہ ہوتا تھا کہ ہم نے اس مخص کامثل نہیں دیکھا! ۔

روایت بالمعنی : احادیث کو بالفاظهاروایت کرنا ضروری نبیس سیجھتے تھے،صرف معنی اور مطلب کے ادا ہو جانے کو کافی سیجھتے تھے عموماً ان کی روایات بالمعنی ہوتی تھیں <sup>عی</sup> بعض الفاظ میں اختلاف اور کمی وبیشی ہو جاتی تھی 'لیکن معنی ایک ہی رہتے تھے <sup>علے</sup>۔

تلافده : روایت حدیث میں احتیاط کے باوجود آپ کے تلامذہ کادائرہ نہایت و سے تھا۔ ان کی مختصر فہرست یہ ہے، تمید الطّویل ، یزید بن ابی مریم ، ایوب ، قبادہ ، ابو بکر بن عبداللّه مرفی جریر بن ابی هام ، ابوالا شہب ، رہے بن صدی ، صدی بن ابراہیم ، ساک بن حرب ، ابن عدن ، خالد الحذاء ، عطاء بن سائب ، عثمان (لمتی ) قرہ بن خالد ، مبارک بن فضالہ ، یعلی بن زیاد ہشام بن حسان ، یوس بن عبید منصور بن زادان ، سعید بن ہلال ، مجاہد اور عطاء اور طاؤس وغیرہ سے ۔

فقد: فقد کے امام اور بھرہ کے مفتی اعظم تھے۔قاوہ کا بیان ہے کہ حسن حلال وحرام کے سب سے بڑے عالم تھے۔ قادہ کا بیان ہے کہ حسن سے بڑا فقید میری آنکھوں نے نہیں دیکھار بھے بن انس کا بیان ہے کہ حسن سے بڑا فقید میری آنکھوں نے نہیں دیکھار بھے بن انس کا بیان ہے کہ میں کامل دس سال تک حسن کے پاس آتا جاتار ہا، اور ان سے ہمیشہ نے نے مسائل معلوم ہو۔ نے نتھے لئے۔

بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حدیث وفقہ میں بعض کتابیں بھی کھی تھیں۔
اس تفقہ کے لئے جمہدانہ نظر ضروری تھی۔ چنا نچہ جن مسائل میں روایتی سند نہ ہوتی تھی ،اس میں رائے اور قیاس سے اجتہا وکرتے تھے،ایک مرتبہ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے پوچھا کہ آپ جن جن مسائل میں لوگوں کوفتوی دیتے ہیں کیاان سب میں آپ کے پاس سائی سند ہوتی ہے۔ فرمایا نہیں خدا کی شم سب میں سائی سند ہوتی ہے۔ فرمایا نہیں خدا کی شم سب میں سائی سند ہوتی ہے۔ فرمایا نہیں جدا کی شم سب میں سائی سند ہوتی ہے۔

ان کی رائے اصابت وصحت میں اصحاب رائے صحابہ کے برابر ہوتی تھی ، ابو قارہ لوگوں کو مسائل میں ان کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت کرتے تھے اور کہتے تھے غدا کی تتم میں نے ال آگی رائے سے زیادہ کسی کی رائے کوعمر و بن الحطاب کی رائے کے مشابہ بیں دیکھا کہ بعض ارباب علم تو

لِ تَهِذَ يِبِ النَّهِذَ يِبِ عِلْدًا عِنْ ١٢٣ عِ إِبْنَ سِعَدَ عِلْدِكِ قَ اولَ عِنْ اللَّهَ أَنَّ الْمُؤَلِّ عَيْ تَهِذَ يِبِ النَّهِذَ يِبِ عِلْمًا عِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

يهال تك ان كى اصابت رائے اور وقت نظر كے معترف تنے اور كہتے تنے كه اگر حسن من شعور ميں عهد صحابیم ہوتے تو وہ بزر کواررائے میں ان کھتاج ہوئے ا

زبان وادب : ان نه بی علوم کے علاوہ وہ زبان وادب کے بڑے ماہر اور تصبیح و بلیغ تھے، این مجاو حنبلی لکھتے ہیں کدو وفصاحت زبان اور عربیت میں روب بن عجاج کے مشابہ تھے ۔

ارباب علم كي صحبت:

ارباب علم کی محبت اوران ہے علمی ندا کرہ اور ذکر وفکر کاشغل بہت مرغوب خاطر تھا، ایک مرتبہ چندالل علم آب ہے ملنے کے لئے آئے ، باتوں باتوں میں دو پہر کا وقت آگیا، بلکہ اس ہے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ان کےصاحبزادے نے حاضرین سے کہا آپ نے دالدیر بہت بار ڈالا،آپ انہیں آرام لینے دیجئے ،ابھی تک انہوں نے کھایا تک نہیں ہے، یہن کرآپ نے صاحبز ادے کو تنبی فرمائی کہ ان لوگوں کی دید سے زیادہ میرے لئے کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ جب دومسلمان آپس میں ملتے ہیں تو باہم حدیث بیان کرتے ہیں خدا کا ذکر اور اس کی تحمید و نقتہ لیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ قىلولە كاموقع بىمىنېيى ماتا<sup>س</sup>ە

حقیقی عالم : آپ کے نزویک تنها بارعلم ہے کوئی شخص عالم کہلانے کاستحق نہ ہوتا تھا، بلکہ اس کے لئے بہت سے شرائط تھے۔ ایک مرتبہ مطرالوارق نے آپ سے ایک مسئلہ ہو چھا اور عرض کیا، فقہا آپ کی مخالفت کرتے ہیں ،فرمایا تیری مال تجھ کوروئے ،تو نے فقید ویکھا بھی ہے ،اور جانتا بھی ہے تھمیہ کے کہتے ہیں، تھمیہ وہ ہے جوزام ومتورع ہو،اینے سے بلندمر تبدی پرواہ نہ کرتا ہو، اورائے ہے کم رتبدوالے کا غداق نداڑا تا ہو،اور خدانے اس کو جوعلم عطا کیا ہے اس سے قلیل دنیاوی

منغعت ندحاصل کرتا ہو<sup>جی</sup>۔

علم ماطن : موحس بعرى علوم ظاہرى ميں بھى شيخ الاسلام كا درجه ركھتے تھے اليكن بيعلوم ان كے كَيُسر ماسيهُ فخر والتمياز نه تنصيان كالصل اور حقيقي مقام عرفان وحقيقت كاكتكر ه قعاان كي ذات تصوف کامنبع اورعلم باطن کاسرچشمتھی بقصوف کی تمام نہریں ای سرچشمہ ہے پھوٹی ہیں، چنانچ تصوف کے اکثر بڑے بڑے سلامل آپ بی کے واسطہ سے حضرت علی " تک منتبی ہوتے ہیں، اس طرح گویا آب بی کے واسطے دنیا میں بیدریائے نوروارد ہوا۔

اگر چہ محدثین کے مزد یک حضرت علیٰ ہے آپ کا استفادہ روحانی ثابت نہیں ہے کیکن ارباب تصوف کاس پراتفاق ہے کہ حسن بھری حضرت علیؓ ہی کے فیض یافتہ تھے۔ چنانچے شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ دوار باب طریقت کے نزدیک حسن بھری حضرت علیٰ کی جانب بقینی منسوب میں بحدثین کے نزد یک بیانتساب ثابت نہیں ہے لیکن شیخ احمد تستاثی نے اپنی کتاب عقدالفرید فی سلاسل الل التوحيد ميں ايك تشفى بخش بحث كے ذريعيہ سے الل تصوف كى تايمدكى ہے، ايك دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ صوفیہ کااس برا تفاق ہے کہ حسن بھری نے حضرت علی ہے نیض پایا ہے!۔

سلف سے لے کر خلف تک تمام ا کابر صوفیہ حضرت حسن بھری کواس سلسلہ نورانی کاسر چشمہادر شیخ الشیوخ مانتے ہیں ،ان کے اقوال سے سندلاتے ہیں جسوفیہ کے تذکر دں **میں ا**ن کا نام سر فہرست ہوتا ہے،ان کے اقوال تعلیم تصوف کا انصاب مانے جاتے ہیں۔

شیخ فریدالدین ان الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر شروع کرتے ہیں ،ان برور دہ نعمت آن خوکر د ہ فتوت ،آن کعبه علم ممل،آن خلاصته ورع جلم،آل سبق بروه ُبصاحب صدری صدرسنت حسن بقری رضی الله عنه مناقب اوبسیار است دمحامداو بشاریم.

شيخ على بن عثمانه جوري التوفي <u>١٦٥٪ ه<sup>-</sup>ابني</u> كتاب كشف أمجوب ميں جو فارى ميں تصوف کی سب سے قدیم کتاب ہے لکھتے ہیں ،امام عصر فرید دہرابوطی انسن بھری رضی اللہ عنہ، دے داقد رے وخطرے بزرگ است بزدیک الل طریقت لطیف الاشاره بوده است اندرعلم ومعاملت عملی

شیخ ابونصر سراج المتوفی مستراج اور شیخ شہاب الدین سبرور دی وغیرہ اکا برصوفیہ نے اپنی کتابوں کتاب اللمع اورعوارف المعارف میں حسن بصری کے اقوال سے استناد کیا ہے $^{f a}$ فضائل اخلاق :

روحاتی اور اخلاقی کمالات کے اعتبارے حسن بھری زیددورع کامجسم پکیر اور فضائل اخلاق مجسم تصویریتے،اگر چیانہوں نے رسالت کامقدی زبانہیں دیکھاتھا،اورآنخضرت ﷺ کی صحبت ہے مشرف ندہوئے تھے کیکن ان کے اخلاق ای مقدی سمانے میں ڈھلے ہوئے تھے، تابعین کی جماعت میں ان سے زیادہ کوئی مخص محاب رسول سے مشاب نہ تھا، ان کی ہرادا سے شان صحابیت آشکار اُتھی ا کابر تابعین کواس کااعتراف تھا،حضرت ابو بردہ جوایک بلند مرتبہ تابعی ہیں فرماتے تھے کہ میں نے کسی

ی میں وں سلاس اولیاء اللہ میں اسلے سے ۱۸ سے تذکر ۃ الاولیاء فریدالدین عظار ہے اول میں سام ہے۔ سے ان کے سندوفات میں اختلاف ہے ۲۵۳ تک کی سندھی وفات پالی سے کشف المجوب نے تعلی وارا استفین دے دیکھوکتاب المع وجوارف المعارف

غیر صحابی کوشن سے زیادہ اصحاب رسول سے مشابنہیں دیکھا !۔ امام شبعی نے ستر صحابہ کرام کو دیکھا تھا ،اور اس شرف میں وہ شاید حسن بھری ہے بھی ممتاز تھے الیکن اس کے باد جودان کی بڑی عظمت کرتے تھے۔

ایک مرتبدان کے صاحبزادے نے ان سے پوچھا،ابا میں دیکھتا ہوں کہ جیسا برتاؤ آپ اس شیخ (حسن بھری) کے ساتھ کرتے ہیں دیسا کسی دوسر ہے خص کے ساتھ نہیں کرتے ہیں۔ شبعی نے جواب دیا بیٹا میں نے رسول اللہ اللہ اس اسحاب کودیکھا ہے،اور حسن سے زیادہ کسی کوان سے مشانبیس بایا کے۔

سوز وگداز : روحانیت سرچشر سوز وگداز قلب ہے،ای سے عبادت وریاضت زمدوور ع وغیرہ تمام اخلاقی اورروحانی فضائل کے سوتے بھوٹے ہیں، حسن کادل ایسا شکتہ سازتھا، جس سے درد کے سواکوئی نغمہ نہ نکلیا تھا، یونس کا بیان ہے کہ ان پر ہمیشہ جزن اور ممکینی چھائی رہتی تھی ان کے لب ہنی سے بالکل نا آشنا تھے، فرماتے تھے کہ مومن کی ہنی قلب کی خفلت کا بھیجہ ہے زیادہ ہنے سے دل مرجا تا ہے۔ کلام یاک کی آیات پڑھ کر شدت تا شرے زارز اررودیا کرتے تھے ہے۔

خشیت اللی : خشیت اللی کا اس قدر غلبه تھا کہ ہرآن لرزاں رہے تھے، یونس بن مبید کا بیان ہے کہ جب حسن آتے تھے تھے معلوم ہوتا تھا کہ اپنے کی عزیز قریب کوفن کیے ہوئے آرہے ہیں۔ جب بینے تھے قدمعلوم ہوتا تھا کہ وہ ایسے قیدی ہیں جس کی گردن مارد ہے جانے کا تھم دیا جاچ کا ہے، اور جب دوذخ کا ذکر کرتے تھے تو ایسامعلوم ہوتا تھا کہ دوذخ صرف انہی کے لیے بنائی گئی ہے جب

ز مدوورع : ان کی زندگی سرتا پاز ہر و درع میں ڈو بی ہوئی تھی ،ان کی ذات عبادت دریاضت اور نامور علی میں ڈو بی ہوئی تھی ،ان کی ذات عبادت دریاضت اور نہوورع کا مجسم پیکرتھی ، حجاج الاسود کابیان ہے ، کہ ایک شخص آرز وکیا کرتا تھا کہ کاش مجھے حسن کا زہد ،ابن سیرین کاورع ،عامر بن عبد قیس کی عبادت اور سعید بن مسیت کا تفقہ میسر آئے لوگوں نے دیکھا تو یہ تمام اوصاف حسن کی تنہا ذات میں جمع تھے گئے۔

ان کی مجلس میں آخرت کے علاوہ کس شے کا ذکر نہ ہوتا تھا ،اشعث کا بیان ہے کہ ہم جب حسن کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم سے نہ کوئی دنیا وی خبر پوچھی جاتی ، اس مرف آخرت کا ذکر رہتا تھا <sup>ہے</sup>۔

ل این سعد بلد که تن اول یس ۱۸ تر این این عدر جلد که تر اول سم ۱۳۵ می سم ایننا می ۱۳۷ می شذرات الذهبید ماداول ۱۳۸ می ۱۳۸ می ۱۳۸ می ۱۳۸ می ایننا

عبادت کے بعض خاص احوال:

فرائض وسن کے علاوہ آپ کی خاص عبادت تنہائی میں ہوتی تھی۔ اس وقت آپ کسی اور عالم میں ہوتی تھی۔ اس وقت آپ کسی اور عالم میں ہوتے تھے۔ جمید کابیان ہے کہ ہم ایک مرتبہ مکہ میں تھے کہ تعمی نے حسن ہے کیا ہی ملاقات کی خواہش طاہر کی۔ میں نے حسن ہے اس کا ذکر کیا ، انہوں نے کہا جب دل جا ہے آئی ملاقات ہوجائے گی۔ چنا نچہ وہ ایک وان آگئے ، میں درواز ہے پر موجود تھا۔ میں نے ان ہے کہا اس وقت حسن گھریں تنہا موجود ہیں اندر جاؤلیکن تنہا جانے کی ان کی ہمت نہ پڑی۔ اس لئے انہوں نے جمھ ہے تھی ساتھ جلنے کی خواہش کی ، میں بھی ساتھ ہولیا۔

جس وقت ہم لوگ اندر پنچاس وقت حسن قبلہ روایک عجیب عالم میں کہہ رہے تھے، ابن آ دم تو نیست تھا ہست کیا گیا تو نے مانگا تجھ کو دیا گیا الیکن جب تیری باری آئی اور تجھ ہے مانگا گیا تو تو نے انگار کرویا، انسوس تو نے کتنا کہ اکام کیا۔ یہ کہہ کروہ بے خبر ہوجاتے تھے، پھر ہوش میں آکر بہی کلمات دہرائے۔ یہ نگھ کر شبعی نے مجھ سے کہا کہ لوٹ چلواس وقت شخ کسی اور عالم میں ہے الے عمل اور اخلاص فی العمل :

آب كنزد يك زم محض زبانى دعود كا ادر ظاهرى وضع بنانے كانام ندتھا بلكه اصل شيمل داخلاص تھا بفرماتے تھے كہ انسان جو بچھ كہتا ہے اگر اس كو بچھ كرتا بھى ہے توبي فضليت ہے اور اگر كرنے سے زيادہ كہتا ہے تو وہ عاربے كے۔

آپ کا زندگی سرتا پائل تھی۔ ابو بکر ہذلی کا بیان ہے کہ وہ جب تک خود ایک کام نہ کر لیتے ہے۔ اس وقت تک دوسروں کو اس کے کرنے کی ہدایت نہ کرتے تھے اور جب تک خود کی کام کوچھوڑ نہ دیتے تھے اس وقت تک دوسرے کو اس منع نہ کرتے ، یونس بن عبدے کس نے پوچھاتم کسی ایسے شخص کو جائے ہوجو جس بھری کے ایسے اٹمال کرتا ہوانہوں نے کہا ان کے جیسے اٹمال کرتا تو کوائیں کسی ایسے خفس کو جائے گال کرتا تو کوائیں کے بیسے اٹمال کرتا ہوانہوں نے کہا ان کے جیسے اٹمال کرتا تو کوائیں کسی ایسے خفس کو بھی نہیں جانتا جو زبان سے ان کی با تبس کہتا ہو گا۔

بغیرا خلاص کے محض حلقہ نشینی اور گلیم پوٹی کوفریب تصور کرتے ہتے، چنا نچہ فرمایا کرتے ہتے کہ ہمارے حلقہ میں بہت سے لوگ جیٹھتے ہیں لیکن اس سے ان کی غرض و نیا ہوتی ہے، ایک مرتبہ آپ کے سامنے گلیم پوشوں کا تذکر ہ کیا گیا قرمایا بہلوگ ول کی گہرائیوں میں غرور کے بت جمہیائے ہیں اور ظاہری لباس ہے تو اضع اور فروتی ظاہر کرتے ہیں بخدایہ اپنی گلیم گدائی میں بیش قیمت ردا پوشوں ے زیادہ مغرور ہیں۔

#### بزير ديق مرقع كما نها وارند

کلاہ تنزی : اس برفریب وضع ہے بینے کے لئے آپ بھی بھی اچھالباس بھی پہن لیتے تھے کلثوم بن جوشن کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حسن یمنی جبداور رواءاوڑھ کر نکلے اس پوشاک میں ویکھے کر فرقد نے اعتراض کیا کہ آپ جیسے شخص پر بیاباس زیب نہیں ویتا آپ نے جواب دیا ابن ام مزقد تم کو یہ معلوم نہیں کہ دوز خیوں کا بڑا حصہ گلیم پوشوں میں ہے ہوگا گے۔

اب بساخرقه كهمستوجب آتش باشد

فريب نفس كاخوف 🗀

انسان کاسب سے بڑاد تمن خوداس کانفس ہے جواس کو بھی قبولیت عامداور شہرت طبی بھی ریا کاری اور بھی عجب وغرور کے قریب میں مبتلا کر کے بر باد کمر ویتا ہے حضرت حسن بھری اس پر فریب اور حکیکیا سراب ہے بہت خالف رہتے تھے اور اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کرتے تھے خدا یا شرک بخرور نفاق، ریا فریب بشہرت طبی اور اپنے دین میں شک وشید سے ہمارے قلوب کو بچاا ہے مقلب القلوب ہمارے دلوں کوایے دین برقائم اوراستوار کھاوراسلام قیم کو ہمارادین بنا سے

عوام كى عقيدت كوبر البتلا بحصة تصفالب القطان كابيان كدا يك مرتبة من محداً ان كاسوارى كا كدهاوالي جاج كاتھا ال لئے أبيس والي بہنچانے كے لئے بيس نے اپنا كدها مذكاليا الى كادت تھى كدا كثر سوارى كى ٹا نگ بكر ليا كرتا تھا الى لئے ميں نے تفاظت كے خيال سے الى ك لگام بكر في حسن كى سوارى تھى الى لئے بہت سے آدى ساتھ ہو گئے أبيس د كي كرحسن نے كہا تمہارا براہو اگر مسلمان اپنفس كا جائز وہيں ليتا ہے اور دوا في حقيقت سے آگا ہيں كدوه بالكل تى دامن ہو الله كان ہے واللہ تى دامن ہو كان كور بادكر نے كے لئے كانى ہے "۔

فریب نفس ادر مجب و خردرے بیخے کے لئے اپنی تعریف سنمالیندنہ کرتے تھے سعید بن مجمہ ثقفی کابیان ہے کہ اگر کوئی محض حسن کے منہ پران کی تعریف کرتا تھا بقودہ آئیس سخت تا گوار ہوتی تھی اور اگر لوگ ان کے لئے دعا کرتے تو دہ اس ہے خوش ہوتے تھے ہم۔

جهاد في سبيل الله:

عمو ما جمروں کی برودت راہ خدامیں جانبازی کی حرارت کو سرد کردیتی ہے لیکن حسن بھری کی حرارت کو سرد کردیتی ہے لیکن حسن بھری کی حرارت کو کاخون ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ میں گرنے کے لئے جوش زن رہتا تھا اگر چہ چندم ہمات کے علاوہ جہاد میں ان کی شرکت کی تصرح نہیں گئی ایکن ارباب سیر کا اس پراتفاق ہے کہ بجیبن ہے ان کے دل میں جہاد فی سبیل اللہ کا دلولہ موجز ن تھا اور انہوں نے سن شعور کو بہنچنے کے بعد جہاد کو مشغل نہ حیات بنالیا تھا کی۔

ال بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر مہمات میں شریک رہے ہوں گے۔لیکن تھری کے کے ساتھ کائل ،اند قان اور زا بکستان کی مہمات کے علاوہ اور دوسری مہمات میں شرکت کا پہتہ نہیں چاتا ، غالبًا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک خاموش اور شہرت سے نفور نزرگ تھے جہاد سے غرض نام ونمود نہیں بلکہ حصول شرف تھا ،اس لئے عام سپائی کی حیثیت سے شریک ہوتے رہے ہوں گے ،جن کا تذکرہ عموماً تاریخوں میں نہیں ہوتا ہے۔

ظلم کی تکوار کے مقابلہ میں تو بہ کی سپر:

ظالم حکومتوں اور جابر امراء کے مقابلہ میں اعلان حق اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صلحائے امت کا خاص طغرائے احتیاز رہا ہے ہیکن اس باب میں حسن بھری کا طرز تمل ان سے مختلف تفاء وہ ان کے مقابلہ میں سکوت افضل سمجھتے تھے بھارہ بن مہران کا بیان ہے کہ حسن بھری سے لوگوں نے کہا آپ امراء کے باس جا کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں نہیں فرماتے۔ جواب دیا بمومن کو اپنا نفس ذکیل نے کرنا چاہئے۔ اس ذمانہ کے امراء کی آلواری ہماری زبانوں سے آگے بڑھ گئی ہیں۔ جب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ ہمیں آلواروں سے جواب دیتے ہیں تک ان صالات میں آپ ظلم کی الوار کے مقابلہ میں آو ہی ڈھالی استعمال کرنے کی ہوایت کرتے تھے۔

ابوما لک کابیان ہے کہ من ہے جب کہاجاتا کہ آپ میدان میں نکل کران حالات کو بدلتے کیوں نہیں ہو فرماتے کہ القد تعالیٰ ملوار ہے نہیں بلکہ تو ہے بدلتا ہے گئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب لوگ اپنے حکمران کی جانب ہے آز مائش میں جتاا کئے جائیں اور اس پر صبر کریں تو خدان کو جلد اس مصیبت ہے نکال دیگا ہیکن جو کموارنکال لیتے ہیں اور اس پر اعتاد کرنے گئتے ہیں، خدا کی متم اس کا کمھی کوئی اچھا تیج نئیں نکاتا۔

شوروفتن ہے کنارہ کشی:

ای لئے آپ ہمیشہ شور دفتن اور انقلاب سے علیحدہ رہتے تھے۔ اُمویوں کے زمانہ میں بڑے سیای انقلاب ہوئے مختلف اوقات میں مختلف جماعتیں ان کے خلاف اُٹھیں ہمیکن حضرت حسن بصری اینے اصول کی بنایر بھی ان میں شریک نہ ہوئے ، بلکہ دوسروں کوبھی اس میں پڑنے سے رو کتے تھے۔

عبدالملك كے زماند ميں جب ابن اضعث نے اور يزيد ابن عبدالملك كے زماند ميں ابن مہلب نے علم بغاوت بلند کیا تو سمجھ آومیوں نے حضرت حسن بھری سے بوچھا کہ ان فتنوں میں شرکت کے بارہ میں آپ کا خیال کیا ہے فرمایا فریقین میں ہے کسی کا ساتھ نہ دو۔ ایک شامی نے کہا امیرالمومنین کابھی ساتھ نہ دیں۔آپ نے شامی کو ہاتھوں ہے دھکا دے کراس کا جملہ دھرا کر فر مایا، بال امير الموثين كاساته بهي نبيس-

ابن اهعث تجاج کےخلاف انعاقفا ،اورایک بزی جماعت جس میں بعض اکابر تابعین بھی تے،اس کے ساتھ ہوگئ تھی عقبہ بن عبدالغافر،ابوالجوزاء،اورعبداللد بن غالب چندسر برآ وردہ آ دمیوں نے آکران سے یو تھا، ابوسعید اس طاغیہ ( حجاج ) سے جوخون ناحق بہا تا ہے، حرام مال لیہ ہے، تارك نمازے ايسا بويسا برانے كے بارہ من آپ كاكيا خيال ب فرمايا مير بنزويك نارتا جائے۔اس کے کہ اگر وہ خدا کاعذاب ہے تو تم اے تکوار ہے نہیں دور کر سکتے اور اگریہ آز ماکش ہے بتو اس يرصبركرنا جائة تاكه خداخوداس كافيصله كرد \_ خدابر افيصله كرنے والا ہے۔

ابن اشعث کی شورش کے زمانہ میں حسن بھری خود بڑی آ زمائش میں بھنس کئے تھے۔ لیکن جان پرکھیل کرکسی نہ کی طرح اینے کواس سے نکالا۔ آپ کی شخصیت ایک تھی کہ بھرہ کیا سارے عراق برآب كااثر تعاراس انقلاب مسآب كى عليحد كى كاوجدت بهت معقاط ابن اشعث كاساته دیے میں پہلو بھاتے تھے۔اس لئے لوگوں نے اس سے کہاتم جا ہے ہو کہ جس طرح لوگ جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے اُونٹ کے گرد جانبازی دکھاتے تھے ای طرح تمہارے لئے جان دیں توحسن کو کسی نہ کسی طرح میدان میں لاؤ۔

اس مشورہ پر ابن اشعث زبر دی آپ کو مھنچ لے گیا۔ آپ جراو قبرا چل تو گئے کیکن جیسے ہی لوگ آپ کی طرف سے غافل ہوئے آپ جان پر تھیل کرایک دریامیں بھاندیزے اور کسی نہ کسی طرح جان بحا كرنكل آئے۔

ای زمانہ میں ایک شخص سعید بن الی ایس نے جو جاج کے بخالفین میں تھا۔اور اوگوں کواس کے خلاف ابھارا کرتا تھا حسن بھری ہے ہو چھا کہ ہم نے نہ امیر المونین کی اطاعت ہے منہ موڑا ہے اور نہ ان کو تخت ہے اتارتا جا ہے ہیں بلکہ ہم کو صرف اس لئے امیر المونین ہے برہمی ہے کہ انہوں نے جاج جی بارہ میں نے جاج جی کو حالم بنایا ہے ایک صورت میں آپ کی کیارائے ہا اور اہل شام کے بارہ میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ نے حمد و ثنا کے بعد فر مایا، لوگو خدا نے تجاج کو تحض عقوبت کے لئے مسلط کیا ہے، اس لئے کو ارسے عقوبت خداوندی کا مقابلہ نہ کرو، بلکہ صبر و سکون اور خاموثی اور بارگاہ خداوندی میں سکون اور نظر عسے کام لوج نے شامیوں کے بارہ میں میری رائے پوچھی ہے میرا خیال ہے کہ جاج ای میں دنیا کالقہ تر دے کران سے ہرکام کراسکتا ہے ۔

اظہار حق: کیکن حکام اور سلاطین کے مقابلہ میں وہ ہر موقع پر خاموثی ہی ہے کام نہیں لیتے ہے، بلکہ جب بھی ان کے سائے خیالات کے اظہار کاموقع آ جاتا تھا تو وہ بلاخوف وخطرا پے حقیقی خیالات ظاہر کر دیتے تھے، ہزید بن عبد الملک کے زمانے میں جب عمر بن ہمیر و خراسان اور عراق کا والی مقرر ہواتو اس نے عراق کے اکابر علاء حسن بھری بحمہ بن سیر بن اور امام شعبی کو بلا کر ان سے لطور استفتاء سوال کیا کہ ہزید فعدا کا خلیفہ ہے، خدانے اس کو بندوں پر اپنا تا تب بنایا ہے، اور ان سے اس کی اطاعت اور ہم ( حکام ) ہے اس کے احکام کی تحمیل کا وعدہ لیا ہے، آپ لوگول کو معلوم ہو کہ اس نے ہم کو والی بنایا ہے، اور ہمارے پاس احکام بھیجتا ہے، میں اس کی تعمیل کرتا ہوں ان حالات میں آپ کی اس بارہ میں کیا رائے ہے، ابن سیرین اور شبعی نے گول جواب دیا حسن بالکل خاموش تھے، ابن ہمیرہ و نے ان سے بوچھا آپ اپناخیال طاہر سیجنے، انہوں نے جواب دیا۔

ابن جمیر ہیزید کے بارہ میں خدا کا خوف کر اور خدا کے معالمہ میں اس کا خوف نہ کیا کر خدا تجھ کو یزید ہے بچاسکتا ، وہ زمانہ قریب ہے کہ خدا تیرے پاس ایسا فرشتہ بھیجے گا جو تجھ کو تخت حکومت ہے اُتار کر اور قصر کی وسعت ہے نکال کو قبر کی تنگی میں ڈال دے گا اس وقت تیرے اعمال کے سواکوئی اور شے تجھ کو نجات نہ دلا سکے گی خدا نے باوشاہ اور حکومت کو اپنے دین اور اپنے بندوں کی امداد واعانت کے لئے بنایا ہے ، اس لئے خدا کی دی ہوئی حکومت کو اپنے دین اور اس کے بندوں پر سوار نہ ہو جاؤ ، خدا کی معصیت میں کی خلوق کی اطاعت نہ کرنی چاہئے گا۔

مسئلہ تقدیر: بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حسن بھری قدری تھے ۔ جو سیحی نہیں ہے،اس شہرت کی وجہ غالبًا ہیہ ہے کہ بعض اکا برتا بعین اس باب بیس اتنے خشد و تھے کہ قدر یوں ہے ملنا بھی پند نہ کرتے تھے،اور حسن بھری ان ہے ملئے جلنے میں کوئی مضا نقد نہ جھتے تھے،اس لئے نا واقفوں نے اس میل جول کی وجہ سے قدر یوں کے خیالات کوان کی طرف منسوب کردیا۔ حالا نکہ ان کا دامن اس سے پاک تھا۔ عمر کا بیان ہے کہ قدری حسن کے پاس آتے جاتے تھے۔لیکن ان کے خیالات ان کے خالف تھے۔ حسن کہتے تھے۔

ابن آ دم خدا کوناراض کر کے کسی انسان کی خوشنودی حاصل نہ کر خدا کی نافر مانی میں کسی کی افطاعت نہ کرخدا کے افضال پر کسی انسان کی تعریف نہ کرجو شے خدا نے بھیے نہیں دی اس پر کسی انسان کی افراعت نہ کرخدا نے فضال پر کسی انسان کی تعریف نہ کا مت نہ کر خدا نے فلق اور خلائق کو پیدا کر دیا ، اور وہ اپنی تخلیق کے اصول پر چل رہے ہیں ، جوشخص بید گمان کر تا ہے کہ اپنی حرص ہے اپنی رزق ہیں اضافہ کر سکتا ہے تو اگر اس کا یہ گمان سے جو و راا پی عمر برحما کر دکھا دے اپنارنگ بدل دے اپنا تھیں کر سکتا ہو معلوم ہواانسان کا کوئی وظل نہیں ہے۔ ہرشے تقدیم النہی پر چل رہی ہے۔

اصل یہ ہے کہ ان کے بعض مشتبہ اتوال سے یہ غلط تیجہ نکالا گیا ہے، اگر کی صدتک وہ اس سے متاثر بھی تھے تو آخر میں اس سے رجوع کرلیاتھا، اصمعی اپنو والد کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ حسن بھی قدر کے بعض حصوں پر گفتگو کرتے تھے، لیکن پھراس سے رجوع کرلیاتھا قاضی عطاء بن میں اس کے زبان میں جادو کا اثر تھا، وہ اور سعید جہی حسن کے پاس آتے تھے، اور ان سے سوالات کرتے تھے اور ان میں جادو کا اثر تھا، وہ اور سعید بیسلاطین وفر بان روا مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں اور انکامال لیتے ہیں کہ جارے بیا کہ اور انکامال لیتے ہیں کہ جارے بیا کہ اور انکامال لیتے ہیں کہ جارے بیا کہ اس خواس کے دوسرے واقعات سے لوگوں نے ان کے وشمنان خدا جموعے ہیں اس تر دید اور بعض اس قبیل کے دوسرے واقعات سے لوگوں نے ان کے قدری ہونے کا تیجہ نکالا ہے جی صال نکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک خاص موقع تھا جس کو عقیدہ قدر ہے کوئی تعلق نہیں۔

لبعض اقوال اوركلمات ِطيبات<sub>ِ</sub> :

ب كاراورب نتيجه باتنى بهت كم كرتے تھے،ان كى گفتگوكا بيشتر حصه حكمت اور موعظت اور موعظت اور كا يشتر حصه حكمت اور موعظت اور كے موتى ہوتے تھے ہے۔ ان كے حكيمان اقوال معنويت اور بلاغت ادا كے اعتبارے بندوموعظت اور

- (۱) فرماتے تھے جو وسوے ایسے ہیں کہ پیدا ہوتے ہیں اور نکل جاتے ہیں وہ شیطان کی جانب ۔ ۔، ہیں ان کے ازالہ میں ذکر خدا اور تلاوت قرآن سے مدد لینی جا ہیے، اور جو پیدا ہو کہ قائم ہوجاتے ہیں وہ نفس کی جانب ہے ہیں، ان کے دور کرنے میں نماز ، روز واور ریاضت سے میں، ان کے دور کرنے میں نماز ، روز واور ریاضت سے مدد لینی جائے۔
- (٢) فداجس بنده كے ساتھ بھلائى جا ہتا ہے اس كوائل وعيال كى بند شوں من نہيں بھنسا تا ہے۔
- (٣) متواضع ہونے کی پیٹرط ہے کہ گھرے باہر کس ہے بھی مطبقوال کوائے سے افضل اور برتر سمجھ
- (4) جب بنده گناه کے بعد تو بکرتا ہے تواس سے ضدا کے ساتھ اس کی قربت میں اضاف ہوتا ہے۔
- (۵) ایک شخص نے آپ ہے اپنے قلب کی قسادت کی شکایت کی ،فرمایا اس کوذکر وفکر کے مقامات میں لے جایا کرو۔
- (۱) مردہ کے لئے سب سے بڑے خودال کے گھر والے ہوتے ہیں کہ اس پرروتے ہیں، حالانکہ اس کے مقابلہ میں اس کے قرض کا اواکر ناان پر آسان نہیں ہوتا۔
  - (۷) ایک شخص کی عداوت کے بدلہ میں ہزار آ دمیوں کی دوتی بھی نہ خرید د\_
    - (٨) طمع عالم كورسواكرديق ب\_
    - (۹) انسان کاعلانیا پنفس کی ندمت کرنادر حقیقت اس کی درج به
  - (۱۰) این بھائیوں کی عزت کروتو ہمیشدان کے ساتھ تمہاری دوئ قائم رہےگی۔
  - (۱۱) اگرا پی موت کی رفتار پراین آ دم کی نظر ہوتی ہے تو وہ اپنے فریب امید کا دیمن بن جاتا۔
- (۱۲) جو تحض عاجزی کے لئے خدا کے سامنے صوف بہنتا ہے تو خدااس کی نگاہ اور قلب کا نور بردھاتا ہے،اور جو پندار کے لئے بہنتا ہے وہ سرکشوں کے ساتھ جہنم میں بھینک و یا جائے گا۔
- (۱۳) کاش میں کوئی ایسا کھانا کھالیتا جو میرے بیٹ میں اینٹ بن جاتا کیونکہ میں نے سنا ہے کہا بنٹ یانی میں تین سوبرس تک باقی رہتی ہے۔
- (۱۴) ایک مرتبه تذکرہ ہورہاتھا کہ نقیمہ ایسا ایسا کہتے ہیں،فرمایاتم لوگوں نے نقیمہ دیکھا بھی ہے،فتیمہ وہ ہے جودنیا ہے کنارہ کش ہو،دین میں بصیرت رکھتا ہو،خدا ئے عزوجل کی عبادت برمدادمت کرتا ہو۔

(۱۵) فدا کی تم کھا کر کہا کرتے تھے کہ جس شخص نے مال وزرکوعزت دی خدانے اس کو ذلیل کیا۔

(۱۲) عقلمندی زبان قلب کے پیچھے ہے، جب وہ پھے کہنا چاہتا ہے تو قلب کی طرف رجوع کرتا ہے، اگروہ بات اس کے فائدہ کی ہوتی ہے تو کہتا ہے، ورندرک جاتا ہے اور جاہل کا قلب اس کی زبان کی نوک پر رہتا ہے، وہ قلب کی طرف رجوع نہیں کرتا جو زبان پر آتا ہے بک جاتا ہے۔

(۱۷) دنیادر حقیقت تمہاری سواری ہے،اگرتم اس پرسوار ہو گئے تو وہ تمکو( اپنی پیٹیر پر ) اُٹھائے گی اوراگروہ تم پرسوار ہوگئی تو تم کو ہلاک کرڈالے گی۔

(۱۸) جبتم کسی خص ہے دشمنی کرنا جا ہوتو پہلے اس پرنظر کرواگر وہ خدا کا مطبع ہے تو اس ہے بچو ، کیونکہ خدا اس کو بھی تمہارے قبصہ میں نہ دے گا اور تمہارے لئے اس کو نبانہ چھوڑیگا اور اگر وہ خدا کا نافر مان ہے تو تم کواس کی عداوت کی ضرورت ہی نہیں اپنے نفس کوخواہ مخواہ اس عداوت میں بریشان نہ کرو بعنی وہ خود ہلاک ہوجائے گاخدا کی دشمنی اس کے لئے کافی ہے۔

(۱۹) جھنفس خداکی اطاعت کرتاہے اس سے دوئی تم پرضروری ہے کیونکہ جوشخص صالح آدمی کودوست رکھتاہے وہ کو یا خدا کودوست رکھتاہے۔

(۲۰) میں نے کسی ایسے مخص کوئیس و یکھا جس نے دنیا جابی ہواورا ہے آخرت ملی ہواس کے برخلاف جوآخرت جابتا ہے اسے دنیا بھی مل جاتی ہے، یعنی پھرالیں چیز کیوں نہ جاہی جائے، جس سے دونوں چیزیں مل جامیں۔

(۲۱) اسلام یہ ہے کتم اپنے قلب کوخدا کے سپر دکر دواور ہرمسلمان تمہارے ہاتھوں سے محفوظ رہے۔

(۲۲) محبت کا متوالا ہمیشہ مست و بے خودرہتاہے اے صرف محبوب کامشاہدہ جمال ہوشیار کرتاہے ا

وفات : بعض خاصان حق کے دنیا چھوڑنے ہے پیشتر وصل محبوب کے اشارات مل جاتے ہیں خود قرآن نے وفات نبوی کا اشارہ کردیا تھا بعض آ دمیوں کو عالم رویا ہیں حسن بھری کی وفات کا بھی اشارہ مل گیا تھا چنا نجیان کی وفات سے چند دنوں پیشتر ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ایک طائر نے مسجد کی سب سے خوبصورت کنگری اٹھالی مشہور معرخواب ابن سیرین نے اس کی بیتعبیر دی کے حسن کا انتقال ہوجائے گائے۔

9.

اس خواب کے چند بی دنوں کے بعد حسن بھری مرض الموت میں مبتلا ہوئے ،دوران ملات میں فرمات میں مبتلا ہوئے ،دوران ملالت میں فرماتے تھے کاش انسان نے اپنی صحت و تندری کے زمانہ میں بیاری کے دن کے کچھ رکھ چھوڑ اہوتا۔وقت آخراہے صاحبز اوے کواپنی کہ بیں اکھی کرنے کا تھم دیا ،انہوں نے تھم کی تمیل کی۔ اس کے بعد خادم کو تنور جلانے کا تھم دیا ،اس نے جلادیا اور چیٹم زون میں علوم وفنون کا سارا دفتر جل کے داک می مسلوم وفنون کا سارا دفتر جل کے خاکم دیا ،اس کے ایک رخاکت ہوگیا کہ اب کی ایس میں علوم وفنون کا سارا دفتر جل کے خاکم دیا ،اس کے ایس کا دفتر آگیا تھا۔

صدکتاب وصدور آرد تارکن جان و دل راجانب دلدارکن صرف ایک کتاب باقی رہنے دی کی ممکن ہے بیقر آن کے متعلقات میں رہی ہو جس کو احتر اما حجوز دیا ہو۔

دم آخر کا تب کو بلا کر ککھوایا کہ حسن اس کی شہادت دیتا ہے کہ لا النسب الا الله و ان محمد ارسول الله جس نے موت کے وقت صدق ول سے اس کی شہادت دی وہ جنت میں داخل ہو گیا گی۔

ان تیار یول سے فراغت کے بعد مالے میں شب جمد کوسفر آخرت کیا محدث ایوب اور حمید الطّویل نے خسل دیا ہے۔ دوسرے دن بعد نماز جمد عاشق کا جنازہ تھا بڑی دھوم سے اُنھا ساری خلقت جنازہ بڑی شہرا تنا خالی ہو گیا کہ اس دن جامع بھرہ میں کوئی عمری نماز پڑھنے والا نہ تھا ہے۔ حظیمہ : حضرت حسن بھری جمال معنوی کے ساتھ حسن ظاہر سے بھی آراستہ تھے۔ صورہ نہایت حسین وجمیل تھے جہ اس حسن کے ساتھ خدانے و جاہت اور رعب بھی عطافر مایا تھا جس جمع میں بیٹھنے تھے سب میں متاز نظر آتے تھے، عاصم احول کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بھرہ جاتے وقت امام شعنی سے بوجھا کہ بھرہ میں آپ کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے تعنی نے کہا حسن کو میرا سلام بہنچا دینا عاصم نے کہا جس کو میرا سلام بہنچا دینا عاصم نے کہا جس وقت کے بعد تم کوجو عاصم نے کہا جس اور تھی ہوں۔ شعنی نے کہا جس کو میرا سلام بہنچا دینا سب سے زیادہ حسین شخص نظر آتے اور تہارے دل پر جس کا سب سے زیادہ رعب پڑے ای کوسلام بہنچا یا جو تھیک حسن بھری کو بہنچا ہے۔

لباس : اس سن طاہری کے ساتھ بڑے خوش لباس اور جامدزیب ہتے۔ چنانچے ظاہری وضع قطع میں زیادہ آتقضے کو پسندنہ کرتے بلکداس کوجائد اُریا سمجھتے تھے،ای لئے نہایت بیش قیمت اورخوبصورت کپڑے استعال کرتے تھے مشہور مقامات کے عمدہ کپڑے منگاتے تھے، ٹنگاہ کا کٹان بنس کی ہ جادراور بھول دار جادریں استعال کرتے تھے لباس میں جبدرداءاور عمامہ پورے کپڑے ہوتے تھے، بغیر عمامہ کے گھرے باہر نہ نکلتے تھے <sup>ا</sup>۔

# (۱۷) تحکم بن عیتبه

نام ونسب : حكم نام ابوعبدالله كنيت، كنده كے غلام شے۔

قصل و کمال : علمی انتبارے کوفہ کے متازترین علیا دیس تھے علامہ ابن سعد لکھتے ہیں۔

کان الحکم بن عنیدة ثقة فقیها عالمها رفیعا کثیر الحدیث کیرای ان کرایات کان الحکم بن عنیدة ثقة فقیها عالمها رفیعا کثیر الحدیث کیرایات کے معترف تھے۔ این میدند کابیان ہے کہ کوفہ من تھم کامٹل نہ تھا ،اس عہد کے تمام عاما ،ان کی دوات علم کے مسامنے دامن احتیاط پھیلاتے تھے ،مجاہدین رومی کہتے تھے کہ مجھ کو تھم کے حقیقی کمال کا بوراانداز واس وقت ہوتا تھا، جب بڑے بڑے علما محمد منی میں جمع ہوجاتے تھے ،اوروہ سب ان کی دوات علم کے دست تھرمعلوم ہوتے تھے کا درات علم کے دست تھرمعلوم ہوتے تھے کے درات علم کے دست تھرمعلوم ہوتے تھے کے دوات سے دست کے معلوم ہوتے تھے کی دوات علم کے دست تھرمعلوم ہوتے تھے کی دوات علم کے دست تھرمعلوم ہوتے تھے کی دوات سے دست کے معلوم ہوتے تھے کی دوات کا دوات کی دوات کے دست کے معلوم ہوتے تھے کے دوات کو دوات کی دوات کا دوات کی دوات کی دوات کے دوات کے دوات کے دوات کے دوات کی دوات کی دوات کی دوات کے دوات کی دو

صدیت کوفد کے متاز حفاظ صدیت میں تھے، حافظ ذہبی آبیں حافظ اور شیخ کوفد کے۔ اور علامہ ابن سعد ثقد اور کثیر الحدیث کیسے ہیں جو صدیت میں آبیوں نے سحابہ میں ابو جیفہ رئے یہ بن ارقم معبد اللہ بن اوقی اور تابعین میں قاضی شرح جمیں ابن حازم ہموی بن طلحہ ذید بن شریک تیمی ،عبد اللہ ابن شداد، سعید بن جبیر ، بجابہ ،عطاء ، طاؤس ، قاسم بن تیمر و ہمصعب بن سعد جمیر بن کعب قرظی اور ابن ابی لیل وغیرہ نے فیض اُ مُعالماتھا۔

آپ کے تلافدہ میں ،اعمش منصور مابو اسحاق سبیلی ،ابواساق شیبانی بقادہ ،ابان این صالح ،حجاج بن دیناراوزاعی مسعر شعبہ ،ابوعوانہ جیسے علماء تھے گئے۔

فقد : ابراہیم نخی ائمہ فقد میں تھے جھم ان کے خاص اسحاب میں تھے محی ان کے فیض محبت نے ان کو کوف کا بہت برافقیہ بنادیا تھا ،عبدہ بن الی لبانہ کہتے تھے کہ میں نے دونوں کناروں کے درمیان حکم سے برافقی میں دیکھا،لیٹ بن ملیم کہتے تھے کہ کھم اما شعمی ہے بھی بزے فقید تھے کہ۔

شعبی کی جاشینی :

سنرشغی کے بعد کوفدی مندعلم انہی کے حصد میں آئی، اسرائیل بیان کرتے ہیں۔ کہ میم کومیں نے سب سے پہلے معمی کی موت کے دن جانا مان کی موت کے بعد ایک شخص کوئی مسئلہ پوچھنے آیا، اوگوں نے اس سے کہاتھم بن محتیبہ کے پاس جاؤ کے۔

عبادت وریاضت : اس علم کے ساتھ وہ بڑے عبادت گذار بھی تھے،عباس مروزی کا بیان ہے کہ دہ صاحب عبادت فضل تھے، یابندی سنت میں خاص اہتمام تھا کے۔

عظمت واحترام:

ان کے علمی واخلاقی کمالات کی دجہ ہے لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی عظمت تھی۔ مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ مدینہ آتے تھے تو لوگ ان کے لئے رسول اللہ عظمہ کا ساریہ خالی کردیے تھے ،اس میں دہ نماز بڑھتے سی۔

وفات : شام بن عبدالملك عرد خلافت فواج من وفات يالي مر

### (۱۸) خارجه بن زید

نام ونسب : خارجہ نام، ابوزید کنیت، مشہور صحافی زید بن ثابت کے صاحبز ادے ہیں نسب نامہ یہ ہے، خارجہ بن زید بن ثابت بن ضحاک بن زید بن لوذ ان بن عمر و بن عبد مناف بن ، مالک بن امرا ، کفیس بن مالک بن ثعلبہ فزر رقی۔

فضل و کمال: خارجہ کے والد حضرت زید بن ثابت علما وصحابہ میں تھے بخصوصاً حفظ قرآن میں جماعت صحابہ میں متاز تھے ،کلام اللہ انہی کی زیر نگرانی مدون ہوا تھا ،خارجہ نے ای آغوش علم میں پرورش پائی تھی ،باپ کے فیض تعلیم ہے ان کا شاران کے عہد کے کبار علما ، میں ہوگیا تھا حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ علم میں امام بارع تھے ،اوران کی تو ثیق وجلالت برسب کا اتفاق ہے ہے۔

حدیث : حدیث بن انہوں نے اپنے والدزید اپنے بی پیارید اسامہ بن زید ہمل بن سعد، عبدالرحمٰن ابن الی عمرہ سے ساع حدیث کیا تھا،خودان سے روایت کرنے والوں میں ان کے لڑکے

یم ۲۳۱ می تبذیب التبذیب بطورایم ۳۳۳ می تذکرهٔ الحفاظ بطداول بس ۱۰۳ می س ۳۳۱ می تذکرهٔ الحفاظ بطدایم ۱۸۰۰ می تبذیب الاسا بنو وی بطدایس ۱۷۲ ۱ www.besturdubooks net

سلیمان به پیتیج سعیداورتیس بن سعداور عام لوگون میس عبدالله بن عمر دبن عثان مطلب عبدالله اوریزید ابن قسیط وغیرولائق ذکر بین ای

فقه نفتان کا المیازی فن تعامیس می دوامامت ادراجتهاد کادرجه رکھتے تھے، چنانچیدینہ کے سات مشہور فقہاء میں ایک ان کا نام بھی تھا گے۔

فرائض : حضرت زید بن ثابت فرائض کے بھی بڑے عالم تھے، اس لئے خارجہ کو یہ دولت گویا ورا است ملی تھی، چنانچہ علمائے مدینہ بیل وہ اور طلحہ بن عبداللہ بن عوف میراث تقسیم کرتے تھے اور تقسیم کے وشیعے لکھتے تھے، اور اس بیس ان کا قول سند مانا جاتا تھا تی۔

وفات : حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد خلافت واجے عمل وفات پائی ، وفات سے کچھ دنوں پہلے خواب دیکھا کہ ستر سیر صیال بنائی جیں ،انہیں بنانے کے بعد گر پڑے۔ای سال انقال ہو گیا۔ وفات کے وقت پورے ستر سال کی عمرتھی۔ابو بکر بن محمد والی مدینہ نے جنازہ کی نمازیرُ حالی سی۔

#### حليهاورلباس :

خارجه كاجسم نهايت سرول اورخوبصورت تقاخزكى جادر اور هن تقديبيد عمامه باند هنة تصاور بائيس باته من الكونفي مينتي تقيم في -

### (١٩) خالد بن معدان

تام ونسب : خالدنام الوعبدالله كنيت بنسبنامه بيب خالد بن معدان بن ابي كريب كلابي -فضل وكمال: خالد كوعلم فن كے ساتھ خاص ذوق وشخف تھا اور وہ ان كا مشغله حيات بن گيا تھا، بحير كابيان ہے كہ ميں نے ان سے زيادہ علم سے چسپاں رہنے والانہيں و يكھا تحيراس ذوق نے ان كوچمس كام متاز عالم بناديا تھا ^۔ حدیث: حدیث کے دوبڑے عافظ تھے۔ (۲۰) ستر سحابہ سے ملاقات کا شرف عاصل تھا گے۔ ان میں سے تو بان آبن قمر آبن قمر و بن العاص منتبہ بن عبدالسلمی معاویہ بن ابی سفیان مقدام بن سا معد میرب اور ابوامامہ سے ساع حدیث کیا تھا، عبادہ بن ثابت ابودروا ، معاذ بن جبل ابوسبیدہ آبوذر خفاری اور عائشہ تصدیقتہ ہے مرسل روایات کی بین کے۔

فقہ فقہ میں بھی انہیں بورا درک تھا صحابہ کرام سکی جماعت کے بعد فقہائے شام کے تیسر سے طبقہ میں ان کا شارتھا گئے۔ طبقہ میں ان کا شارتھا گئے۔

صافقہ در ک : ان کا طلقہ در کہ بھی تھا الیکن شہرت ہے اس قدر گھبراتے تھے کہ جب علقہ زیادہ بر حما تو شہرت کے نوف ہے درس دیدر دیس کی مسندا ٹھادی ہے۔

تلا م*ده : ان کے تلافہ میں بحیر بن سعید محمد بن ابراہیم تیمی تو ربن پر بیرتر یذ بن عثان مامر بن حشیب* حسان بن مطیبه اورفعنیل بن فضالہ وغیر ولائق ذکر میں <sup>8</sup>نه

کتابت علم: انہوں نے اپنے تمام معلومات قلم بند کر لئے تھے،ان کے قمید بحیر کا بیان ہے کہ ان کاسارہ کلم ایک مصحف میں تھا <sup>ہ</sup>ے۔

ارباب علم كااعتراف :

الس عبد کے بڑے بڑے ائر ان کے ملمی کمالات کے معتر ف تھے تفیان توری کہتے تھے۔ کہ میں خالد بن معدان برسی کوتر بیٹ نبیس دیتا کے امام اوزاعی ان کی بڑی عظت کرتے تھے،اورلوگوں کوان کی لڑکی عبدہ کے یاس بھیج کران کے طریقے معلوم کراتے تھے آ۔

عبادت : اس علم كساته و ممل كى دولت م يجى مالا مال تهے ابن حبان ان كوبہترين خداك بندول من كيست ميں الله على بيثاني بيتاني بيثاني 
موت كاذوق : موت فاصان فداك لئے بيام وسل باس لئے فالداس نوفزده بونے كى بائب كے باك اس كے فالداس نوفزده بونے كے بائب كے بائب اللہ بوتى جس كى بائب

إِنَّهُ كُرُوَّا أَبُعْنَا ظَارِ جِلْدَاول مِسْ ١٨ ﴿ إِنْ تَبَدْ يَبِ النَّبَدُ يَبِ مِلاَّا مِسْ ١١٩ ﴾ إلينا ٣ يَمْ كُرُوَّ النفاظ وجِلُوارِ مِسْ ١٨ ﴾ في تَهَدْ يَبِ النَّهَدُ يَبِ وَجِلُوا مِسْ ١١٨ ﴾ لا تَدَّ كُرُوا أَنْفَاظ وجِلُوا ول رس ١٨ ٢ إلينا هم تَهَدُ يَبِ النَّهَدُ يَبِ وَجِلُوا وَ ١١٩ ﴾ إلينا ﴿ وَ لَمَدَّ كُرُوا أَنْفَاظ وجِلُوا وَمِلْ ١٢٩ ١٤ إبَنَ مِعْدُ وَجِلُونِ مِنْ ١٢٤

وفات : یزید بن عبدالملک کے عہد میں بیذوق پورا ہوا اور سواھ میں وفات پائی وفات کے دن روزے سے تھے <sup>ہی</sup>۔

### (r۰) داوُد بن دينارُ

نام ونسب: داؤدنام،ابو بمركنيت،طههان القسيري كے غلام تھے،اصل وطن سرخس تھا،كين بصره ميں سكونت اختيار كرلى تھى۔

فضل و کمال : واؤد کاپیشد خیاطی تھا جیلین مید پیشدائیں تخصیل علم اور کسب کمال سے ندروک سکا، انہوں نے خیاطی کے ساتھ قرآن ،صدیث اور فقد میں اتنا کمال کرلیا کہ حافظ ذہبی انہیں امام حافظ اور مفتی لکھتے ہیں ہے۔

تعلیم قرآن : قرآن کے ساتھ انہیں خاص شغف تھا، اس شغف کا باعث ایک ناص واقعہ ہوا جو خود انہی کی زبان میں یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ طاعون میں مبتلا ہوا، ہے ہوشی کی حالت میں مجھے نظر آیا کہ میرے پاس دوآ دمی آئے ہیں، ان میں ہے ایک نے میری زبان کی جڑکواور دوسرے نے میر سے تکوے کو د باکر ایک نے دوسرے نے جواب دیا تبیخ تکمیر اور کو د باکر ایک نے دوسرے نے جواب دیا تبیخ تکمیر اور کی حصور کی طرف چلنا اور تھوڑی ہی قرآن کی قرآت میں نے اس وقت تک قرآن حاصل نہ کیا تھا، باری سے انہونے کے بعد ہم تن تعلیم قرآن کی طرف متوجہ ہوگیا اور اس کو حاصل کر لیا تھا، باری سے انہونے کے بعد ہم تن تعلیم قرآن کی طرف متوجہ ہوگیا اور اس کو حاصل کر لیا تھا۔

صدیت: حدیث کوه ممتاز تفاظ میں شے، علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کان ثقة کشر الحدیث ماہ فظ فہ جبی المام حافظ اور ثبت لکھتے ہیں کی حدیث میں انہوں نے ابوالعالیہ سعید بن مستب، ابوعثان نہدی شعمی ، مکرمہ، عززہ بن عبدالرحمٰن ، محمد بن سیرین ، ابوالز ہیر ، محول شامی وغیرہ سے مائ کیا تھا اور شعبہ، توری ، مسلمہ بن علقمہ ابن جرح ، حماد ، وہیب بن خالد، عبدالوارث ابن سعید ، عبدالاطی ابن الاطی ، کی القطان ، یزید بن زرائع اور یزید بن ہارون وغیرہ الن کے زمرہ کا ندہ میں شھے کے۔

ان كے مرویات كى تعداد دوسوتك پہنچق ہے لئے كیفیت كے اعتبار ہے ان كى مرویات كے متعلق ائم فن كى بيرائے ہے ، ایک مرتب كى فرائے ہے كہ دہ اُلقہ ہے، ایک مرتب كى فے داؤد كے بارے ميں آپ ہے ہو چھا، آپ فر مایا داؤد جیسے خص کے متعلق بھى ہو چھنے كى ضرورت ہے ہے۔ این بارے ميں آپ ہے ہو چھا، آپ فر مایا داؤد جیسے خص کے متعلق بھى ہو چھنے كى ضرورت ہے ہے۔ این حبان لکھتے ہیں كہ وہ متقنین فى الروایہ میں ہے ہے جیلى كہتے ہیں كہ ہو تقہ، جید الا سناد اور رفع ہے ہے۔ ان كى روایات صحاح كى تمام كم آبوں میں ہیں۔

فقہ: ان كتفقہ كے لئے يہ سندكافى بكر بھرہ جيئے لمى مركز كے مفتى تقے ہے۔ قوت استدلال:

اس ملم کے ساتھ اُن کا د ماغ نہایت عقلی تھا بقوت استدلال ایسی زبر دست تھی کہ بڑے ہے بڑے معترضین کو دو جملوں میں خاموش کردیتے تھے۔ ایک مرتبہ شام گئے، وہاں غیلان قدری سے ملاقات ہوئی اس نے کہا میں آپ سے چند مسائل پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے جواب دیا تم بچاس مسائل پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے جواب دیا تم بچاس مسائل پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے جواب دیا تم بچاس مسائل پوچھنا جاہتا ہوں، آپ نے ہوئیکن مجھددو سوالوں کی اجازت دو۔ غیلان نے کہا فرمائے۔

آپ نے سوال کیا خدانے انسان کوسب سے افضل کون کی شے عطا کی ہے۔ غیلان نے کہا عقل ۔ فرمایا ، اچھا بتاؤ عقل اختیاری شے ہے کہ جس کا دل جا ہے نہ کہا عقل ۔ فرمایا ، اچھا بتاؤ عقل اختیاری شے ہے کہ جس کا دل جا ہے اور جس کا دل جا ہے اور جس کا دل جا ہے ، یا خدا کی جانب سے تقسیم ہوتی ہے۔ غیلان ان چند جملوں کوئن کر خاموثی سے جلا گیا ، اور کوئی جواب نہ دے۔ کا۔

اس وقت داؤد نے کہاعقل ہی کی طرح خدانے ایمان و ندہب ہر شے تقسیم فر مائی ہے۔خدا بی کی قوت اصل ہے '۔ اور جب تمام امور خدا کی طرف ہے ہوئے تو پھر قد رکبال رہ گیا۔
عمل : اسلم کے ساتھ داؤد نے ممل کی دولت ہے بھی دافر حصہ پایا تھا، حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ دہ راس فی اعلم واقع مل ہے کے حافظ این جمر لکھتے ہیں کہ دہ صالح آدمی ہے '۔ دراستہ چلتے بھی خدا کاذکر جاری دہتا تھا ہے۔ چالیس سال تک مسلسل روز ہے دیے اور راوگول کو خبر تک ندہونے پائی جبح کو گھر ہے کھانا کے کردکان چلے جاتے ہے اور راستہ میں اس کو خبرات کرد نے تھے اور شام کو گھر واپس ہوکر افظ ارکرتے ہے 'ا۔ وفات یا گی "۔

#### ربیع بن خشرره (۲۱) ربیع بن خیم

تام ونسب : ربح نام، ابویزید کنیت، نسبا قبیلد تقلبه کی ایک شاخ تورے تھے، نسب نامہ یہ ہے۔ ربح بن عظیم بن عائمذ بن عبداللہ بن مھذ بن تور توری، ربھے ان تابعین بیس ہیں، جنہوں نے رسالت کامقد س دور پایا تھا، کیکن شرف صحابیت ہے محروم رہے، تاہم وہ اس عہد کے برکات ہے ماا مال تھے، اور ممل علم اور زہد دتقوی کے اعتبارے متاز قرین تابعین میں ہیں۔

فضل و کمال : وه صاحب علم تابعین میں تھے، کین ان کے علم کی روشی کوز ہدوور کے کور نے مدہم کردیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ علم سے زیادہ تقویٰ میں مشہور ہیں، ورنہ جہاں تک ان کے علمی کمالات کا تعلق ہے اس میں بھی وہ اپنے اقران میں ممتاز تھے۔ انہوں نے زمانہ ایسا پایا تھا جب علما وسحا ہے کری جماعت موجود تھی۔ چنانچے سحا ہمیں انہوں نے عبداللہ بن مسعود اور ابو ابوب انصاری سے نیش انھایا تھا ۔۔

انھایا تھا ۔۔

عبدالله بن مسعودٌ مضوصیت کے ساتھ زیادہ مستفید ہوئے تھے،ان لی بارگاہ میں رہے کو اتنا تقرب حاصل تھا کہ جب وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تو جب تک دونوں کی تنبائی کی صحبت ختم نہ وجاتی اور دونوں کی ضرور تیں پوری نہ ہوجاتیں،اس دقت تک کسی کواندرداخل ہونے کی اجازت نہلتی، این مسعودٌ پران کے فضائل و کمالات کا اتنا اڑتھا کہ دہ ان سے فر مایا کرتے ہے کہ ابویزیداگرتم کورسول الله علی تعلیم کے تی تھے کہ ابویزیداگرتم کورسول الله علی تعلیم کے تو تم سے محبت فرماتے، جب میں تم کود یکھتا ہوں آؤ متواضعین یادا تے ہیں ہے۔

عبدالله بن مسعود کی صحبت وہ تھی جس نے معمولی انسانوں کو پیقل علم ہے جلادے کر چیکادیا۔ رئیج تو فطرۂ نہایت صالح اور صاحب استعداد تھاس لئے وہ ابن مسعود کے علمی برکات ہے زیادہ سنفید ہوئے۔

قرآن : رئیج کوقرآن ، صدیث ، فقد جمله علوم میں درک حاصل تھا جملی حیثیت ہے قرآن کے ساتھ زیادہ شخف کا بڑا ملکہ تھا، جس کا ذکر آئندہ آئے گا ، قرآن کی تفسیر وتاویل وآیات قرآنی ہے استعمال کا بڑا ملکہ تھا، جس کا ذکر آئندہ آئے گا ، قرآن کی تفسیر وتاویل وآیات قرآنی کو کھیاتے تھے، استعمال کا بڑا ملکہ تھا، اپنی داعظانہ تقریروں میں وہ نہایت موز ونیت ہے آیات قرآنی کو کھیاتے تھے، جس کا اندازہ ان کے مواعظ ہے ہوتا ہے ان کا دعظ عموماً یہ وتا تھا۔

اے خد کے بندے ہمیشہ جملی بات کہا کر،اور بھلائی پڑمل کیا کر، ہمیشہ بھلی خصلتوں پر رہا کر،اپنی مدت (حیات) کوزیادہ نہ بچھ،اپنے قلب کو بخت نہ بنا،اوران لوگوں کا مصداق نہ بن جو کہتے ہیں ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔

"لاتكون كالذين قالواسمعنا وهم لايسمعون" (انال س) "لاتكون كالذين قالواسمعنا وهم لايسمعون" (انال س) "انالوگون كالمرح نه بوجو كمتے بين كهم في سناحالاتكه بين سنت" ـ

اے خدا کے بندے اگر تواجھے کام کرتا ہے توایک بعدد دمرابرابر کیے جا، کیونکہ عنقریب کچھے وہ دن پیش آنے ولاا ہے ، جب تجھ کو بیرحسرت رہ جائے گی کہ کاش زیادہ اچھے کام کئے ہوتے اگر تجھ سے بچھ برائیال مرز دہو چکی بیل تو بھی اچھے کام کر کہ خدافر ماتا ہے۔

' أن الحسنات مذهبن السيات ذالك ذكرى للذاكرين" (مور-١٠) '' بهلائيان برائيول كودوركرديق بي اوريضيحت حاصل كرتے والوں كے لئے نفيحت ہے'۔

اے بندہ خداخدانے اپی کتاب میں جوعلم تجھے عطا کیا ہے،اس پراس کاشکرادا کر،ادراس نے تجھ کونہیں دیا بلکہ اپنے لئے مخصوص رکھا ہے اس کواس کے جانبے والے کے سپر دکرادر بناوٹ نہ کر کیونکہ خدافر ماتا ہے <sup>ا</sup>۔

"قل ما اسئلكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان هو الاذكر للعلمين ولتعلمن نبأه بعد حين" \_ (ص ده)

"(اے پیغیبر) کہدوے کہ میں اس پر جھ سے کوئی اجر نہیں مانگا اور میں تکلیف کرنے والوں میں نہیں ہوں، قرآن دونوں عالموں کے لئے نصیحت ہے اور ایک وقت آئے گا، جب تم کواس کی حقیقت معلوم ہوگی'۔

حد بیث : حدیث بین ہے انہیں حافظ ذہبی امام اور قد دو لکھتے ہیں بی عبداللہ بن مسعود ، ابوابوب انصاری ، عمر و بن میم ون اور عبد الرحمٰن بن الح لیان وغیرہ ہے ساع حدیث کیا تھا، اور ابراہیم نخعی ، امام علی ، منذ رثوری ، مالا بن بیاف اور بکر بن ماغر وغیرہ جیسے اکابران کے تلافہ وہیں ہیں کی معیار کے اعتبار ہے ان کی روایات کا جو پاریتھا اس کا انداز وان آرا ، ہے ہوسکتا ہے امام علی کہتے ہے کہ رہتے سے کی کامعدن میں ، ابن عین کا قول تھا کہ رہتے جیسے خص کے متعلق کھے بوجیتے کہتے کے کہ ورت نہیں ہیں۔

ال التن معا رجد الأمس 1810 - 1 مثل كرة الفرائل رجد الأمس و هذا السبع التبغ يب التبغ يب رجد المسلم المسلم المسل مع فترن بعد رصد الأمس 1810

فقہ : آگر چرری نے فقید کی حیثیت ہے کوئی شہرت حاصل نہیں کی بیکن ان کے تفقہ کے لئے یہ سند کافی ہے کہ وہ فقیدالا مت عبداللہ بن مسعود کے جن کے فقاد کی پرعراتی فقہ کی بنیاد ہے ، تربیت یافتہ اور خاص اصحاب میں تھے ، لیکن جیسا کہ او پر گذر چکا ہے ان کی ان حیثیتوں کوان کی زمدوورع نے بالکل دباویا تھا۔

#### بى تۇركى بعض خصوصيات :

عموماً ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو کم وہیں اس کے تمام افراد میں پائی جاتی ہیں۔کوئی خاندان علم فن میں ممتاز ہوتا ہے کوئی زید دورع میں کوئی اور کسی خاص وصف میں۔رہنے کا خاندان بعنی بنی تو رعبادت وریاضت میں نمایاں اور ممتاز تھا۔

شرمہ کا بیان ہے کہ میں نے کوفہ میں بی ٹورے زیادہ فقیہ اور عبوت گذار شیوخ اور کسی قبیلہ میں نمیں و کیھے ،انی بکر زبیدی اپنے باپ کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے توریوں اور غریبوں سے زیادہ مسجد میں ہیٹھنے والا کوئی خاندان نہیں و یکھالی

ز مدوورع : رئیج ای عبادت گذار قبیله کے فردیتھے جونہ بی ادروحانی کمالات میں سب سے زیادہ نمایاں ادر متاز تھا، وہ نہ صرف اپنے قبیلہ بلکہ جماعت بتا بعین کے عابد ترین افراد میں تھے ان کا شاران چند تا بعین میں تھا جوز مدوورع کے لحاظ ہے یوری جماعت میں متازیتھے ہے۔

ان کے زہدوورع اور عبادت وریاضت پرتمام علماءاور صنفین کا تفاق عام ہے امام معمی کا بیان ہے کدر نتے اپنی جماعت میں سب سے زیاد و متوزع تنص<sup>س</sup>

الی عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رئیج سے زیادہ لطیف العباد ونہیں دیکھا گئے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ رہنٹے کا زہداور ان کی عبادت اس قدرمشہور ہے کہ اس کے تعلق کچھ کیسے کی تشرورت نہیں قدر

خشیمت الہی : اعمال حسنه کالصل سرخ شمه خشیت البی ہے۔ رہیج پزخشیت اتن طاری رہی تھی کہ روقے روت دارھی آنسوؤں ہے تر ہو ہاتی تھی ، مذاب دوزنے کا معمولی نموز و کیچ کریسے وٹس ہو ہاتے ہتھے، آخمش بیان کرتے ہیں کدایک مرتبار زخ لو ہاری جمنی کی طرف ہے گزرے تو جمنی و کیچ کریں وٹس ہو کئے آنہ

ع تَدَّ مُرْقَالُهُ فَاظْ مِنْدَاهِ لِيهِ مِنْ هِذَا 1- اين هار بند 1 رس ۱۳۳

ع ان عدر جارا رنس ۱۳۳۳ ع این سعدر جارا رس ۱۳۵

شب بیداری: ان کی عبادت کا فاص وقت شب کی تاریکی تھا، ساری رات عبادت کرتے تھے اور موسوط تھا اور شدت تا تریس ان کود ہراتے دہراتے سے کردیتے ان کے فلام نسر بن فلاق بیان کرتے ہیں کدر تھے رات کی تاریک میں تبجد زیڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچ :
"ام حسب الذین اجتو حوا السیات ان نجعلهم کالذین امنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مما تهم سآء ما یحکمون"۔ (جائے۔ ۲)
الصالحات سواء محیاهم و مما تهم سآء ما یحکمون"۔ (جائے۔ ۲)
"کیا جنہوں نے برائیاں کی ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو ان لوگوں کے برابر کریں گے جن کی زندگی اور موت برابر ہے، وہ لوگ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں"۔

توال کود ہراتے دہراتے صبح کردیتے تھے <sup>ہی</sup>۔ جماع**ت کا اہتم**ام :

نمازباجماعت بھی نامذہ ہوتی تھی۔ آخر عمر میں فالج کے اڑ ہے چلنے پھرنے ہے معذورہ ہوگئے سے معذورہ ہوگئے سے کہ کار سے چلنے پھرنے سے معذورہ ہوگئے سے کہ کہارے یا گھٹے ہوئے مجد بہنچتے تھے۔ ابو حیان اپنے والد کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ رہتے فالج سے معذور ہوگئے ہے۔ کین نماز کے لئے بیروں سے گھٹے ہوئے یادوسروں کی صالت میں آتے تھے۔ لوگ کہتے ابویزیداس مجبوری کی صالت میں آو گھر برنماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ جواب دیتے حی علی الصلوق اور حی علی الفلاح سننے کے بعد جہال تک ہوسکے اس کا جواب دینے اجواب کے خواہ گھٹنے کے بل چلنا پڑے گے۔

جہا ولوجہ اللہ: اگر رئے ایک زاہد گوٹ نشین تھای لئے وہ خلافت راشدہ کے دور میں موجود ہونے کے باوجود اس عہد کی عملی زندگی میں نہیں نظرا تے لیکن جہاد فی سبیل اللہ کے لئے گوشۂ و لت سے باہر نکل آتے تھے، اور یہ جہاداس قدر خالص اور لوجہ اللہ ہوتا تھا، کہ مال غنیمت بھی اپنے تصرف میں نہ لاتے تھے، بلکہ جو کچھ ماتا تھا، اس کو خدائی کی راہ میں صرف کرویتے تھے۔

عبد خیربیان کرتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں رہیج کارفیق جہادتھا، اس میں انہیں فنیمت میں بہت سے غلام اور مولیثی ملے، چند دنوں کے بعد مجھے اُن کے پاس جانے کا اتفاق ہوا تو ان میں سے کوئی چیز نظر نہ آئی، میں نے بوجھا غلام اور مولیثی کیا ہوئے؟ اس مرتبہ انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، جب میں نے دوبارہ یوجھا تو فرمایا۔

فی سبیل اللہ: سبیل اللہ ان کا خاص وصف تھا، آپ کوشیرین مرغوب تھی، اس لئے جب کوئی سائل آتا تواے شکر دیتے ہلوگ آپ سے کہتے کہ وہشکر کیا کرے گا۔ اس کے لئے تو اس سے بہتر روٹی ہے، جواب دیتے خدا فرما تا ہے: ویطعمون الطعام علی حید للے۔

صاجت مند، ناداراور مجنون پڑوسیوں کواجھے کھانے بکواکر کھلاتے تھے منذرتوری کا بیان ہے کہا کہ نے اپنے گھر دالوں سے خبیص (ایک قسم کا کھانا) پکانے کو کہا، چونکہ وہ اپنے گئر دالوں سے خبیص (ایک قسم کا کھانا) پکانے کو کہا، چونکہ وہ اپنے گئے کہ می کئی چیز کی فرمائش نہیں کرتے تھے ،اس لئے ان کی بیوی نے بڑسے اہتمام سے خبیص تیار کیا، ان کے بڑوی میں ایک دیواندر ہتاتھا، ربیع نے خبیص لے جاکرا ہے ہاتھ سے اس کو کھلا یا،اس کے منہ سے لعاب بہتا جاتا تھا۔ جب کھلا کر گھر واپس آئے تو بیوی نے کہا ہم نے زحمت اٹھا کرائے اہتمام سے پکایا اور تم نے لے جاکرا ہے خص کو کھلا دیا جو رہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ اس نے کیا کھایا، آپ نے جواب دیا خواب دیا خو

امر بالمعروف فنهى عن المنكر

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کی زندگی کا اہم مشغلہ تھا، اگر چہ وہ نہایت خاموش اور عزلت نشین سے ایکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے یہ خرلت نشینی اور خاموش نوٹ جاتی تھی، آپ کے پاس جو خص آتا اس سے فرماتے اچھی باتیں کہا کرو، اور خود اچھی باتوں بڑمل کیا کرو، ہمیشہ بھلائی پررہا کرو، جہال تک ہوسکے نیک کاموں میں زیادتی کرواور پُر ہے کاموں میں کی، اپ دلوں کو سخت نہ بنالو، تمہاری مدت زیادہ نہیں ہے، ان لوگوں میں نہ ہو جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم سنتے ہیں بھی سنتے ہیں جم سنتے ہیں جم سنتے ہیں جم سنتے ہیں تھی تھے۔ نہیں سنتے ہیں جم سنتے ہیں تھی تھی تھی تھی تھی ہیں جم سنتے ہیں تھی تھی تھی تا ہوں میں نہ ہو جو زبان سے تو کہتے ہیں جم سنتے ہیں تھی تھی تھی تھی تا ہوں میں نہ ہو جو زبان سے تو کہتے ہیں جم سنتے ہیں تھی تک تھی تا تھی تا تھی تھی تا ہوں میں نہ ہو جو زبان سے تو کہتے ہیں جم سنتے ہیں تھی تا تھی تھی تا تھی تا تھی تھی تا تھی تھی تا تھی تا تھی تا تھی تھی تا تھی تھی تا تھی تا تھی تا تھی تا تھی تا تھی تھی تا تو تا تھی تا تو تا تھی تھی تا تھی تھی تا تھی تھی تھی تھی تھی تا تھی تا تھی تھی تا تھی تھی تا تھی تھی تا تھی ت

جوشخص نفیحت کی درخواست کرتا اے قرآنی ادکام بکھوادیتے ایک شخص نے درخواست کی کہ کھوادیتے ایک شخص نے درخواست کر کا کہ کھے دصیت فرمائیے ،اس کی درخواست برکا غذمنگا کر قبل تبعیالو اها حوم علیکم سے لبعلکم نتیقون تک قرآن کی آیات کھوادیں ،اس شخص نے کہا ہیں آپ کے پاس اس لئے آیا تھا کہ آپ جھے وصیت فرمائیس کے فرمایا بس اس برعمل کروئے۔

پندار تقوی سے احتراز

اس راہ کی سب سے کٹھن منزل پندار تقوی ہے، جس میں بوے بزے زاہدوں کے قدم ڈ گرگاجاتے ہیں اور عبائے زہد کا دامن پندار کے داغ ہے داغدارین جاتا ہے رہیج کا پیاض کمال تھا کہ وہ تقوی کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہونے کے باو جود گنہگاروں کے لئے بھی اپنی زبان ہے کوئی ٹارواکلہ نہ نکالتے تھے ،نسر بن ذعلوق کا بیان ہے کہ کسی نے رہتے ہے ہو چھا کہ آپ او کوں کو برانہیں کہتے۔ آپ نے جواب دیا خدا کی تئم مجھے خود اپنے نفس پر اظمینان نہیں ہے۔ کہ دوسروں کو ٹر اکبوں ، لوگوں کا جیب حال ہے کہ وہ دوسروں کے گنا ہوں پر تو خدا ہے ڈرتے ہیں لیکن خود اپنے گنا ہوں کی جانب ہے۔ کہ ذو دوسروں کے گنا ہوں پر تو خدا ہے ڈرتے ہیں لیکن خود اپنے گنا ہوں کی جانب ہے۔ کہ خوف ہیں ہے۔

شمدت احتیاط: ربع کواوامرونوائی کی بابندی میں اتنا اہتمام تھا اور وہ چھوٹی چھوٹی اور معمولی معمولی باتوں میں اتن احتیاط برتے تھے کہ برخص کا ذہن بھی ان کی طرف نتقل نہیں ہوسکتا۔ بحر بن ماعز کا بیان ہے کہ ایا جو ان ہے کہ برخص کا ذہن بھی ان کی طرف نتقل نہیں ہوسکتا۔ بحر بن ماعز کا بیان ہے کہ ایا جاؤ ، اچھی باتی میں کہو، چھوٹی بی اس کوکیا بھتی وہ مربوئی کہ میں کھیلنے جاتی ہوں لوگوں نے ربیع ہے کہا آپ اے کھیل کہو، چھوٹی بی اس کے لئے کیوں نہیں جانے کہ میں جانے کہ میں جانے کہ میں جانے کہ میں خشیت بھی ای جائے کہ میں نے کھیل کا تھم دیا گئے۔ فرمایا میں بینیں جانے کہ میں ہواراس کی ممانعت کی حیثیت بھی ای صد تک ہے لیکن ربیع شدت احتیاط میں کہتے تھے کہ میں فرد شیر کے پانسوں کو اپنے ہاتھوں سے النے صد تک ہے لیکن ربیع شدت احتیاط میں کہتے تھے کہ میں فرد شیر کے پانسوں کو اپنے ہاتھوں سے النے کے مقابلہ میں سور کے گوشت کو اٹھالینازیادہ پیند کرتا ہوں گئے۔

انکسار وتو اضع : ان کمالات پرانکسار دتواضع کا بیمال تھا کہ پاخانہ تک اپنہ ہوں سے صاف کرتے تھے، ایک تخص نے کہااس کام کے لئے دوسر اوگ موجود ہیں جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ گھر کے کارہ بار میں بھی حصاول، ان کی خاکساری کود کھے کر حضرت عبدالقد بن مسعود فرماتے تھے کہ آکو دکھے کرمتواضعین کی باد آجاتی ہے کہ کہ موقع بر بھی ان کی زبان سے براکلہ نہ ذکا تھا، کس سے تکلیف بہتی تو اس کو دعا دیتے ، ایک مرتبہ مجد میں نمازیوں کا جوم زیادہ تھا، جب جماعت کھڑی ہونے گئی اور لوگ آگے بر صحولیکن کم تہ جور بھے کے جھے تھا، ان سے کہا کہ آگے بر ھولیکن کم تہ اور دیا میں نے جور بھے کے جھے تھا، ان سے کہا کہ آگے بر ھولیکن کم تہ اور دیا میں نے جور بھے کے جھے تھا، ان سے کہا کہ آگے بر ھولیکن کم تہ اور دیا میں نے مرف اس قدر کہا، خداتم پر دم کر سے اس خفص نے آگھا تھا کہ و کہا تو رہے جھے نہیں دکھے کہ و فرط ندامت سے دونے لگا ھو

مجمعول ہےاحتراز:

رئع نبایت تنبائی بند تھ، نہیں آتے جاتے تھ، نہیں جمع میں میضتے تھ، امام عمی کا بیان ہے کررئ جب سے سن شعور کو پہنچ نہ کی مجلس میں بیٹے نہ کی شاہراہ پر گئے،اس کی وجدوہ یہ بیان 1+1

کرتے تھے کہ میں اسے بسندنہیں کرتا کہ میں کسی مقام پر جاؤں اور وہاں کوئی ایسی چیز دیکھوں جس میں شہادت میں بلایا جاؤں اور شہادت ندد ہے سکوں ، یا کسی گرانبار آ دمی کودیکھوں اور اس کی مددنہ کرسکوں یا مظلوم کودیکھوں اور اس کی اعازت نہ کرسکوں <sup>ا</sup>۔

سكوت وخاموشي:

ا کے بھر میں بھی محموماً خام وش رہتے ہے بہت کم یا تیں کرتے ہے اُضوا کی بڑوزبان سے نکانا ہی خدمت میں بیار سال کی طویل نہ تھا ایک ہوتے ہیں سال کی طویل مدت میں اور کی خدمت میں بیار سال تک رہا تھا، بیان ہے کہ میں نے میں سال کی طویل مدت میں ان کی زبان ہے کوئی ایسا کلم نہیں سنا جس پر نکتہ جنی کی جاسکے کی ایسا کی خیان ہے کہ میں نے میں سال کے عرصہ میں دیجے کوئی کہ کہ خیر کے ملاوہ دو مراکل زبان سے نکا لتے ہوئے ہیں وہ کے میں اور کے ملاوہ دو مراکل زبان سے نکا لتے ہوئے ہیں وہ کی میں اور کے میں اور کے میں اور کے ملاوہ دو مراکل زبان سے نکا لتے ہوئے ہیں وہ کے میں اور کے میں کے میں اور کے میں کے میں کی کے میں کی کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کر کے میں کی کے میں کی کے میں کی کے میں کی کے میں کے کے میں کے

ایک تیمی کابیان ہے کہ میں دو سال تک رہیج کے پاس بیشا اس دوران میں انہوں نے مجھ ے انسانوں کے دنیادی حالات کے تعلق کوئی سوال نہیں کیا بصرف ایک مرتبدا تنا پوچھا کہ تمہاری مال زندہ ہیں۔ادر تمہارے محلہ میں کتنی مسجدیں ہیں ؟۔

دوسرول پراخلاق کااڑ:

ربیع گوخاموش اور عزلت نظین تھے ہیں پھول کی نوشبواور آفآب کی روشی قیز بیس کی جاسکتی،

اس لئے ان کی گوشہ گیری کے باوجود ان کی گلبت اخلاق ہر طرف پھیل گئی، اور ہرخض ان کے اخلاقی فضائل میں متاثر ہوگیا، شقق روایت کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ، بن مسعود کے بنداسحاب کے ساتھ ربیع کی ملاقات کو گئے ، ایک شخص نے راستہ میں ہو چھا کہاں جاتے ہو، ہم نے کہار بھے سے ملئے کے لئے، اس نے کہا تم اوگ ایسے خص کے پاس جارہ ہوکہ جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو جموث نہیں کہتا، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا گراس کے پاس امان در کھوتو اس میں خیات نہیں کرتا اگراس کے پاس امان در کھوتو اس میں خیات نہیں کرتا اگراس کے پاس امان در کھوتو اس میں خیات نہیں کرتا اگراس کے پاس امان در کھوتو اس میں خیات نہیں کرتا اگراس کے پاس امان در کھوتو اس میں خیات نہیں کرتا اگراس کے پاس امان در کھوتو اس میں خیات نہیں کرتا اگراس کے پاس امان در کھوتو اس میں خیات نہیں کرتا گئی

کی انسان کی حقیقی عظمت اس کے معاصرین کااعتراف ہے، ربیج کے معاصرین ان سے اتنا متاثر سے کہ انسان کی حقیقی عظمت اس کے معاصرین کا اعتراف ہے، ربیج کے معاصرین ان سے سے ایک شخص نے ابودائل سے پوچھا کہتم بڑے ہویارہ جا ، انہوں نے جواب دیا کہ من میں ان سے بڑا ہوں لیکن وہ عقل میں مجھ سے بڑے ہیں ۔۔۔ عقل میں مجھ سے بڑے ہیں ۔۔۔

تو کل علی اللہ: تو کل اوراع مادی اللہ کے اصل معنی ہیں کوشش کر کے سی کام کی کامیا بی اور ناکامی کو مدا کے حوالہ کردینا، لیکن تو کل کا ایک درجہ اس ہے بھی بلند ہے جو صرف خاصانِ خدا کا حصہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ دنیاوی وسائل ہی نہ اختیار کئے جا کیں اور اس کو بھی خدا کے حوالہ کردیا جائے ، رنتے اس درجہ قصوی پر فاکز ہے کہ دوموت وزیبت کے سوال کے موقع پر دنیاوی وسائل نہ اختیار کرتے ہے۔ فالح جیسے موذی اور زندہ در گور کردینے والے مرض میں مبتلا تھے، نیکن کی طرح علاج نہیں کرتے ہے۔ لوگ ان سے کہتے ، کاش آپ علاج کرتے فرماتے ، عادو خمود اور اصحاب رس سب گزر گئے ، ان کے درمیان بہت سے قرن تھے اور ان میں علاج کرنے والے بھی موجود تھے، لیکن نہ تو علاج کرنے والے مرمیاتی بہت سے قرن تھے اور ان میں علاج کرنے والے مرمیاتی بہت سے قرن تھے اور ان میں علاج کرنے والے بھی موجود تھے، لیکن نہ تو علاج کرنے والے بی بی باقی رہ گئے اور نہ علاج کرانے والے ، سب مٹ گئے ہی۔

وفات : اس تو کل کا بتیجہ بیہ واکہ بالآخر فالج نے مرض الموت کی شکل اختیار کر لی دم آخرانہوں نے لوگوں کے روبر و بیا عتر افات کیے کہ میں اپنے نفس پر اللہ کو گواہ بنا تا ہوں ، وہ اپنے نیک بندوں کی شہادت ، آئیس بدلہ دینے اور ثواب دینے کے لئے کافی ہے ، میں خدا کی ربویت ، دین اسلام ، گھر ﷺ کی نبوت اور رسالت اور قرآن کی امامت ہے راضی ہوں اور اپنی ذات اور اس خفس ہے جو میر کی نبوت اور رسالت اور قرآن کی امامت ہے راضی ہوں اور اپنی ذات اور اس خفس ہے جو میر کی اطاعت کرے ، اس بات پر داضی ہوں ، کہ ہم سب عابدین کے دمرہ میں خدا کی عبادت کریں ، اور حمد کرنے والوں میں اس کی حمد کریں اور مسلمانوں کی خیر خواجی کریں <sup>اور</sup> بان وصیتوں کے بعد واصل بحق ہوے ، یکو ف پر عبیدہ اللہ بین زیاد کی ولایت کا زمانہ تھا <sup>ہی</sup>۔

## (rm) رہیجہ بن فروخ المقلب بدرائے

نام ونسب: ربیدنام،ابوعثان کنیت،رائے لقب، باپ کا نام فروخ اور کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی ،فروخ قبیلہ بن تمیم بن جرو کے غلام تھے،اس غلام کے گھروں میں ربیعہ پیدا ہوئے جوآگے چل کر اقلیم علم کے تا جدار ہے۔

فضل وكمال:

فضل و کمال کے اعتبار ہے رہے ائمہ تابعین میں تھے، ان کی علمی جلالت تمام علما ، دمحدثین میں تھے، ان کی علمی جلالت تمام علما ، دمحدثین کا میں سلم تھی ، علامہ نووی لکھتے ہیں کہ رہے گی توثیق جلالت اور علمی اور عقلی عظمت پر تمام علما ، اور محدیثین کا انفاق ہے گئے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ امام تھے، حافظ تھے ، فقیہ تھے ، مجتبد تھے ، اور رائے میں آہیں خاص بصیرت تھی ، اس لے رہیعۃ الرائے کہلاتے تھے " فظیب بغدادی لکھتے ہیں کہ وہ فقیہ تھے ، اور فق

پيدائش وتعليم

رہید کے ابتدائی اور تعلیمی حالات نہایت سبق آ موز اور دلچیپ ہیں۔ ابھی و وشکم مادر میں تھے کہ ان کے والد فروخ کوخراسان کی مہم میں چلا جانا پڑا اور کچھا ہے اتفا قات چیش آ گئے کہ وہ کامل ستائیس برس تک وطن نہ آ سکے۔ رہیعہ کی مال نہایت عاقلہ اور ماقبت اندیش خاتون تھیں۔رہیعہ کی پیدائش کے بعدان کی تعلیم وتربیت کا بڑا خیال رکھا۔

چنانچیشو ہر کی عدم موجودگی میں انہوں نے پوری توجہ ہے لڑکے کی تعلیم وتربیت ولائی اور شوہر کا کل اندوختہ جس کی تعداد تمیں ہزار اشر فی تھی، ربیعہ کی تعلیم پرسرف کر دیا۔ ربیعہ نود نہایت ذیبین طباع اور شاکل تھے، اس کئے انہوں نے بہت جلد تعلیم مانسل کرلی، اور آغاز شباب ہی میں وہ جملہ علوم میں کامل ہو گئے جھیمیں ستائیس سال کی عمر میں ان کا شہرد ور دور تک پھیل گیا، اور ان کی ذات مرجع خلائق بن گئی۔

ستائیس سال کے بعدان کے والدگھر واپس آئے۔ گھر جہنے کر ورواز و کھنگھٹایا۔ باپ بیٹے دونوں ایک دوسرے سے ناواقف تھے۔ ربیعہ باہر نکلے تو درواز و پرایک اجنبی کود کھے کر سخت برہم ہوئے اور کہاڈیمن خداتو میر سے گھر برحملہ کرتا ہے۔ فروخ نے جواب دیا ہٹمن خداتو میر سے گھر برحملہ کرتا ہے۔ فروخ نے جواب دیا ہٹمن خداتو میر سے حرم میں گھسا ہوا ہے۔ دونوں میں یہاں تک گفتگو برحمی کہ باہم دست وگر یہان ہوگئے۔ میشور ہنگامہ نن کر پاس بردی کے آدمی جمع ہوگئے، یہاں آ کر دیکھا تو دونوں آدمی گتھے ہوئے تھے۔ ربیعہ فروخ سے لیٹے ہوئے کہدر ہے تھے کہ خداکی تسم تجھ کو حاکم شہر کے پاس لے جانے بغیر نہ جھوڑ وں گا۔ فروخ کی زبان برجمی بہی کلمات تھے۔

ا تهذيب المتهذيب بالحداول ق اول من ١٥٩ من الأمام عن تذكرة الحفاظ بطداول من الم

اتے میں حضرت انس بن مالک پہنچ گئے، اور فروخ ہے کہا، بڑے میاں آپ کسی دوسرے کھر میں تفہر جائے۔ اس وقت فروخ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں بی فلال کا ملام ہوں میرا نام فروخ ہے، اور نہ میرا گھر ہے۔ ان کی آواز من کران کی بیوی گھر ہے نکل آئیں اور آئیں بیرا نام فروخ ہے، اور نہ میرا گھر ہے۔ ان کی آواز من کران کی بیوی گھر ہے نکل آئیں اور آئیں بیچان کر ہٹے ہے کہا کہ بیتم اس کی حالت میں جیوڑ گئے تھے۔

یہ پردہ اُ ٹینے کے بعد دونوں باپ بیٹے گلیل کرخوب روئے گھر میں داخل ہونے کے بعد فروخ نے بیوی ہونا اور ہیں۔ بیوی کلی روخ نے بیوی کلی روٹ ہیں۔ بیوی کلی روٹ نے بین جارہ دینار اور ہیں۔ بیوی کلی روٹ نے بینی جارہ بین ہیں جواب دیا ابھی اسی جلدی ہی کیا ہے۔ روپیہ تفاظت نے بنن ہیں جلدی ہی کیا ہے۔ روپیہ تفاظت نے بنن ہی جارہ بین ہیں ہے۔ کی ذات طالبان علم کا مرجع بن چکی تھی۔ میں نبون ہیں ان کا حاقہ در ان آئی تھی، جس میں مدینہ کے بڑے بڑے بڑے ارباب علم ، نما کہ اور اشراف شرک بوٹ سے بڑے ان کی مال نے در ان کا وقت کی بیان کرشو ہر ہے کہا، ذرام بحد نبوی میں جا کرنماز بڑھا ہے۔

فروخ معجد گئے تو دیکھا کہ آیک محض کے گرداوگوں کا جوم لگا ہوا ہے۔ امام مالک،
حسن بن زید، ابن ابو ملی لہی اور ساحتی و غیرہ مدینہ کے شرفا ، اور اکابر صلقہ درس میں شریک میں ۔ فروٹ یہ جوم دیکے کرقریب چلے گئے ،اوگوں نے راستہ دے دیا۔ رقع نے درس میں خلل پنے نے دیاں میں خلل پنے نے دیاں میں خلل بنے نے دیاں میں خلل بنے نے دیاں سے رہنا ایا۔ فروٹ نے باکر دوف رسرت میں بول آھے ، خدا نے میرے بینے کو یہ رتبہ عطا کیا ، اور گھر ابی بہرائر میں فروخ یہ بین کروفور مسرت میں بول آھے ، خدا نے میرے بینے کو یہ رتبہ عطا کیا ، اور گھر جا کر دوف ہے بہرائر میں نے تبار سے لاکے کوالیے رتبہ بردیکھا کہ اس بینا کی صاحب ملم فقید کونہ بین کر دوف ہے بین کر دوف ہے جو بین کی سے مناب ہیں ہے تبار اس کے بعد یوی نے کہا ، اب بتاؤ کیا جا ہے بو و بینے کی یہ مناب ہے تو کہا ، اب بتاؤ کیا جا ہے بو و بینے کی یہ مناب ہے تو بھر تم کو معلوم ، وتا جا ہے کہ میں نے تمباری کل دوات اس کی تعلیم میں صرف کردی۔ فروٹ نے کہا خدا کی تعملی میں صرف کردی۔ فروٹ نے کہا خدا کی تعملی میں صرف کردی۔ فروٹ نے کہا خدا کی تعملی میں صرف کردی۔ فروٹ نے کہا خدا کی تعملی میں صرف کردی۔ فروٹ نے کہا خدا کی تعملی میں صرف کردی۔ فروٹ نے کہا خدا کی تعملی میں صرف کردی۔ فروٹ نے کہا خدا کی تعملی میں صرف کردی۔ فروٹ نے کہا خدا کی تعملی میں صرف کردی۔ فیل کے کہا خدا کی تعملی میں میں کے تعملی کی تعلیم میں صرف کردی۔ فیل کی خوا کے کہا خدا کی تعملی کی تعلیم میں صرف کردی۔ فیل کی خوا کی کہا خدا کی تعملی کی تعلیم میں صرف کردی۔ فیل کی خوا کے کہا خدا کی تعملی کی تعلیم میں صرف کردی۔ فیل کے کہا خدا کی تعملی کی تعملی کی تعلیم میں صرف کردی کی تعملی کے تعملی کی تعم

صدیث: ﴿ ربیدگی شہرت زیادہ تران کے فقی کمال کی وجہ سے سے کیکن وہ صدیث کے بھی متاز تفاظ مں تھے،ان کے دنظ صدیث برتمام ائر کا اتفاق ہے،علامہ ابن سعد انہیں اُقدادر کشرالحدیث کے۔ خطیب بغدادی حافظ فقد و صدیث اور حافظ حدیث لکھتے ہیں ج ان کی حدیث دانی ان کے مدید دانی ان کے محاصرین ہیں مسلم تھی۔ ایک مرتبہ عبد العزیز بن ابی سلم عراق کئے ، عراقیوں نے ان ہے کہا کدر بعد "رائے" کی حدیث نی ہیں۔ انہوں نے کہاتم لوگ ان کو" ربعد رائے" کی حدیث نی ہیں۔ انہوں نے کہاتم لوگ ان کو" ربعد رائے" کہتے ہو، خدا کی تم میں نے ان سے زیادہ کی کوسنت پر حادی نہیں دیکھا تا۔

صدیث میں ان کے درجہ کا انداز واس سے ہوسکتا ہے کہ بچیٰ بن سعید جوان کے تلمیذرشید تھے۔ان کی زندگی ہی میں صاحب درس''محدث' بن گئے تھے اور ربیعہ کی عدم موجودگی میں صدیث کا درس دیتے تھے عمی۔

صحابہ میں رہید نے انس بن مالک اور سائب بن پریداور تابعین میں محمر بن یجی بن حبان ، ابن مستب ، قاسم بن محمر بن اللی ، اعرج ، مکول ، حظلہ بن قیس اور عبدالله بن ید وغیرہ جیسے محد ثین استفادہ کیا تھا اور بحل ، بن سعید ، ان کے بھائی عبدر بہ سلیمان التیمی مالک شعبہ ، دونوں سفیان ، حماد بن سلیماورلیث وغیرہ اکا برمحد ثین ان کے تلا فدہ میں تنے هی ۔

فقد: ليكن ربيعه كاخاص اورامتيازى فن فقد تها،اس من وه امامت واجتها وكادرجه ركعتے تھے اوراپ تمام معاصرين برفائق تصان كفتهى كمالات ميں ان كى فطرى استعداد كو بہت برادخل تھا۔وہ نهايت فرجي معاصرين برفائق تصان كفتهى كمالات ميں ان كى فطرى استعداد كو بہت برادخل تھا۔وہ نهايت فرجين اور طباع تھے۔ كئ بن سعيد كتب تھے كہ ميں نے ان سے زيادہ زيرك نہيں و يكھا، دوسرى روايت ميں ہے كہ ميں نے ان سے ذيادہ تريك نہيں و يكھا كار النہيں و يكھا كے۔

اس ذہانت وذکادت نے ان میں اجتہاد ،استنباط اورتفریج مسائل کا خاص ملکہ پیدا کردیا تھا۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ رہیدام ، حافظ فقیہ اور جمتہد تھے ،رائے میں انہیں آئی بصیرت حاصل تھی کہ ''رائے''ان کا لقب ہوگیا تھا <sup>کے</sup>۔

اس فقهی کمال کی وجہ ہے وہ مدینة العلم مدینة کے مسندافقا پرفائز ہوگئے ، کسان صاحب الفتوی بالمدینة کے رعبای حکومت کے قیام کے بعد سفاح عبائ نے اُن کو بلاکر عہدہ قضا پرممتاز کیا۔ امام مالک ان کے تلافہ و خاص میں تھے۔ ربیعہ کی موت کے بعد اُن کی زبان پریہ صرت کلمہ تھا کے دبیعہ کے بعد اُن کی زبان پریہ صرت کلمہ تھا کہ دبیعہ کے بعد فقہ کا مزاجا تا رہائے۔

ع تاریخ بغداد میلا ۸ می ۱۳۳۱ می تا تذکرة الحفاظ میلدادل مین ۱۳۱۱ می تاریخ بغداد میدل ۸ مین ۳۳۳ میلادد. میرین کنید با در میرود میرود میرود می تا در میان با در میرود میرود با در میرود میرود از میرود میرود با در میرود

ع تاریخ بغداد مبلد ۸ مس ۱۳۲۳ ه تهذیب التبذیب مبلاس ص ۲۵۰ بی تاریخ بغداد مبلد ۸ مس ۱۳۳۳ می ۳۲۳ می ۳۳۳ می ۳۳۳ می کے تذکرة الحفاظ مبلدادل من ۱۳۱ میلادی التاریخ التاریخ التاریخ ۱۳۵۸ میلاد و تاریخ بغداد مبلد ۸ میس ۳۳۲ میلاد

امام ابوصنیفہ جوفقہ رائے اور قیاس کے امام اعظم ہیں ، ربیعہ کی خدمت میں استفادہ کے لئے آتے تھے،اوران کے اقوال وآ راء کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے!۔

فآوى ميں احتياط:

لیکن اس قوت اجتہاد اور رائے اور قیاس میں اس ملکہ کے باوجود وہ اس قدر محاط تھے کہ مسائل میں اپنی رائے اور قیاس کو کم خل دیے تھے اور بغیر سند کے جواب دینا سخت ناپند کرتے تھے، عبدالعزیز بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رہیعہ کے مرض الموت میں ان سے کہا کہ ہم لوگوں نے آپ بی سے فیض پایا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایسے مسائل بو چھتے ہیں جس کے بارے میں ہمارے کی سندنہیں ہوتی اور ہم کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں ہماری رائے ان کی رائے سے بہتر ہوگی۔ ایسی حالت میں کیا ہم اپنی رائے سے فتو کی دیا کریں۔

یین کررسید سہارا لے کراٹھ بیٹے ،اور فر مایا عبدالعزیز تم پرافسوں ہے کسی مسئلہ میں بغیرعلم کے جواب دینے سے یہ بہتر ہے کہتم جاہل مرجاؤ ،اس جملہ کوتین مرتبہ دہرایا ہے۔

حلقہ درس : رہیعہ کی ذات مرجع خلائق تھی،ان کا حلقہ درس نہایت وسیع تھا،اس میں مدینہ کے تمام بڑے برے ملاء، عما کداور شرفاء شریک ہوتے تھے،امام مالک یحیٰ انصاری امام اوزاعی اور شعبہ وغیرہ ائمہ ای حلقہ درس کے فیض یافتہ تھے،خطیب کابیان ہے کہ ایک مرتبہ شار کیا گیا تو جا لیس بڑے بڑے عمامہ یوش ان کے حلقہ درس میں تھے "۔

تلامدہ : ربیعہ کے تلامدہ کا دائرہ نہایت وسیع تھا، متاز تلامدہ میں امام مالک ، یکی انصاری، سفیان توری، شعبہ، لیث ، اوزاعی ، ابن عیبینہ ، سلیمان بن ہلال وغیرہ لائق ذکر ہیں۔ عام تلامذہ کی فہرست نہایت طویل ہے ۔

ربیعہ کےمعاصرین کااعتراف :

ربیعہ کے تمام معاصرین میں ان کی علمی فضیلت مسلم تھی۔ عبیداللہ بن عمر کہتے تھے کہ ربیعہ ہماری مشکلات کے عقدہ کشا، ہمارے عالم اور ہم سب میں فضل تھے ہے۔

معاذبن معاذکابیان ہے کہ موار بن عبداللہ کہتے تھے کہ میں نے کسی کوربیعہ رائے ہے بڑا عالم بیس دیکھا۔ میں نے ان سے بوچھا، حسن اور ابن سیرین کو بھی نہیں ۔انہوں نے کہا، حسن اور

کے تاریخ بغداد ۔ جلد ۸۔ ص۲۲ ہے تہذیب التہذیب ۔ جلد۳۔ ص۲۵۹ ہے ایضا وتہذیب التبذیب۔ جلد۳۔ ص۔۲۵۸ میں تاریخ خیلید کا اللہ ۱۳۵۷ کا ۱۳۵۷ کا ۱۳۷۵ کا ۱۳۷۵ کے خطیب۔ جلد ۸۔ ص۳۲۳

ا بن سیرین کوبھی نہیں <sup>ل</sup>ے بیچیٰ بن سعید انصاری اگر چہ رہیعہ کے خوشہ چینوں میں تھے کیکن عمر میں اُن کے برابر تھے اور صاحب درس وافقاء تھے ، کیکن رہیعہ کی موجود گی میں درس نہیں دیتے تھے <sup>ہی</sup>۔

معاصرین تو پھر بھی برابر کے لوگ تھے، رہید کے شیوخ تک ان کی دسعت علم کے قائل تھے، چنانچہ تاسم بن محمد سے جوان کے شیوخ میں ہیں جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو اگر قرآن وصدیث میں اس کا جواب ل جاتا تو دہ خود بتادیتے ورندسائل کور بید کے پاس بھیج دیتے ہے۔ رہم وعماوت : اس علم کے ساتھ وہ بڑے عابدوزاہم تھے ابن زید کا بیان ہے کہ رہید بن الی عبدالرحمٰن ایک مدت دراز تک عبادت گزار رہے، رات دن نمازیں پڑھتے تھے لیکن پھر جب انہوں نے ملمی مجلسوں میں شرکت شروع کی اس وقت ان کابیرنگ قائم ندرہ سکا ہے۔

بے نیازی : ربعہ زرو مال کی جانب سے بڑے بے نیاز تھے سلاطین اور ظفاء تک کا حسان اٹھاتا پندنہ کرتے تھے، ایک مرتبہ وہ سفاح مباسی کے پاس غالبًا عبد و قضاء کے سلسلے میں ابنار گئے سفاح نے بطور تذرایک قم چیش کی ربیع نے اسے قبول نہ کیاان کے انکار پر سفاح نے لونڈی کی خریداری کے نام سے یانچ بزار کی قم دین جا ہی انہوں نے اسے مجی نہیں لیا ہ۔

فیاضی : نیکن اپنے مال میں بڑے فیاض دسیر چٹم تھے اور ان کے مال دوسروں کے لئے وقف تھا ابن زید کا بیان ہے کہ مدینہ میں ربیعہ سے زیادہ دوستوں ، دوست کے لڑکوں اور عام سائلین کے لئے اینے مال میں فیاض نہ تھا ''۔

کو یائی کالطیفہ: ربعہ بڑے گویااور اسان تھے کہا کرتے تھے کہ فاموش آدی خواب آور گو کئے بن کی حالت میں ہوتا ہے وہ ہروقت باتیں کیا کرتے تھے ایک دن حسب معمول ابنی مجلس میں باتوں کی پہلے مزی چھوڑر ہے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور دبیری خاموش کے ساتھ ان گلفشانیوں کوسنتار ہا، ربعہ سمجھے کہ وہ مان کی باتوں سمے تور ہور ہا ہے اعراب کی فصاحت و با اغت مشہور وسلم ہے، ربیعہ نے عالبًا داد لینے کے لئے اس سے سوال کیا کہ تم لوگوں کے نزدیک بلاغت کی کیا تعریف ہے؟ اس نے جواب دیا گوا در جز بیان کے کہتے ہیں اعرابی جواب دیا ہوتے ہیں اعرابی نے جواب میں مہم مبتلا ہوتی پر لطف جواب من کور بیعہ خت شرمندہ ہوئے ۔

عله اینا که ایساً عله اینا هاینا ها اینا رص عبداین خلکان بر جلد اول س ۸

اے تاریخ خطیب۔جلد ۸ یس ایے ایشنارص وفات : ربید کے سندہ فات اور جائے وفات دونوں کے بارے میں دوبیانات ہیں۔ سند کے بارہ میں دوبیانات ہیں۔ سند کے بارہ میں بیا اختلاف ہے میں بیان کے مطابق میں اختلاف ہے کہ ایک بیان کے مطابق مدینة الرسول میں انتقال کیا۔ الساجے والی روایت زیادہ متند ہے ۔ ا

## (rm) رجاء بن حلوة

نام ونسب: رجاءتام ،ابونفر كنيت ،نسب نامه بيه بهرجاء بن طوق بن جرول بن الاحف ابن السمط بن امرا وُلقيس بن عمر والكندى اردنى رجاء كـ دا دااجر دل سحالي تقهه

صدیث : آب حدیث اور فقد دونوں میں کیسال کمال رکھتے تھے، حافظ وہی انہیں امام اور شخ اہل الشام لکھتے ہیں ہے۔ مطر الو راق کہتے تھے کہ رجاء بن طوق سے افضل شامی اور ان سے زیادہ روایات میں دفقہ خص ہے ہیں ہیں ملاھی عبد الله بن عمر وہ بن العاص ،عدی عمیرہ ،عبادہ بن صامت ہو بدارا مان معاویہ نواس بن معاویہ نواس بن سمعان ،ابو در دا ، ابو سعید ، خدری ،ابو امامہ ، مسور بن نخر مہ تعبیصہ بن ذویب ،ابو صالح الم ممان اور ور اور کا تب وغیرہ سے ہائے حدیث کیا تھا ، اور عدی بن عدی ،ابن محملان ،ثور بن بزید ابن عون ،مطراو راق ،ز ہری ،محمد بن مجادہ القویل وغیرہ آب کے دمرہ تلا خدہ میں ہیں گئے۔ موایت میں الفاظ کی یا بندی :

روایت حدیث می مختاط تھے۔ حدیثوں کوالفاظ کی پابندی کے ساتھ روایت کرتے تھے بھے۔ فقہ: حدیث ہے زیادہ فقہ میں ان کو دستگاہ تھی ، مطرالو اُل کہتے تھے کہ میں نے کسی شامی کوان سے زیادہ فقیہ نہیں ویکھا کہ ابن حبان انہیں فقہائے شام میں لکھتے ہیں قیران کے تفقہ کی ایک سندیہ بھی ہے کہ وہ منصب قضاء پر ممتاز تھے ''۔

لے تاریخ خطیب بیلد ۸ میں ۱۳۳۰ میں این سعد جلد ۷ میں ۱۹۱ میں تبذیب الا تا مہ جلد اول میں ۱۹۰ می تذکر قالحفاظ بیلد اول میں ۱۰۲ میں تبذیب التبذیب بیلام میں ۲۲۵ میں ۱۲۹ میں البنا میں ۲۲۵ بی این سعد بیلام میں ۱۳۱ میں تذکر قالحفاظ بیلد اول میں ۱۰۵ میں تبذیب التبذیب جلدا میں ۴۰۲ میں ۲۲۲ میں ۱۰۹ میں الاساء میں الاساء میں ۱۹۰۰ میں الاساء میں ۱۰۹ میں الاساء میں ۱۹۰۰ میں الاساء میں ۱۹۰۰ میں ۱۹۰۰ میں الاساء میں ۱۹۰۰ میں الاساء میں ۱۹۰۰ میں الاساء میں ۱۹۰۰ میں الاساء میں ۱۹۰۰ میں ۱۹۰۰ میں الاساء میا الاساء میں ال

علماء ميں رجاء كا درجه:

ایے ہمعصرعلاء میں ممتاز درجہ رکھتے تھے،اس عہد کے تمام علاءان کے کمالاتِ علمی کے معترف تھے ہمحول ہوشام کے بڑے نامور عالم تھے،ان کو اپنا شنخ اپنا آقا اور سارے اہل شام کا سردار کہتے تھے۔ ان کی موجودگی میں محول خود کسی مسئلہ کا جواب نہ دیتے تھے۔ موکی بن بیار کا بیان ہے کہ ایک محفول ہے مہجد میں کوئی مسئلہ ہو چھا انہوں نے اس سے کہا ہمارے شنخ اور ہمارے سردار رجاء بن خوق ہے ہوچھو گے۔ ابن مون کہتے تھے کہ رجاء کا مثل شام میں نہیں دیکھا، ابن سیرین کا مثل مراق میں اور قاسم کی مثل جاز میں نہیں دیکھا گے۔

ز مدوعبادت :

ائ علم کے ساتھ وہ بڑے عابد وزاہد تھے ،ابن حیان لکھتے ہیں کہ وہ شام کے عبادت گزار اور زاہد لوگوں میں تھے ان کے زہد وتقویٰ کی وجہ ہے مسلمہ بن عبد الملک کہتا تھا کہ کندہ کے تمین آ دمیوں کے طفیل میں خدایانی برساتا ہے اور دشمنوں پر مدد دیتا ہے ان میں ایک رجاء ہیں ہے۔

امراءياستغناء:

اس زید و تقوی کی وجہ ہے وہ امراء اور سلاطین ہے ہمیشہ بے نیاز رہے اور کسی کے آستانہ پر حاضری نہیں دی ، ایک مرتبدان ہے کسی نے پوچھا کہ آپ حاکم وقت کے پاس کیوں نہیں جائے ، جواب دیا میرے لئے اس رب العالمین کی ذات کا فی ہے۔ جس کے لئے میں نے ان کوچھوڑ اہے ہے۔

ایک اہم کارنامہ:

اُن کامب ہے اہم کارنامہ اور سب سے بڑی فرہم تبدی ہے کہ انہی نے سلیمان تن عبدالما لک کومر بن عبدالعزیز '' کوخایف نانے کامشورہ دیا گئے اس لئے الداعی الی الخیر کفامالہ کے مطابق وہ بھی اس کارخیر میں شرکیہ میں۔

وفات: الله ين وفات يائي آ

خُلیم : آ فرممر میں سراور داڑھی کے بال سپید ہو گئے تنے ،سر میں خضاب لگاتے نئے ،اور داڑھی کو نورانی مجھوڑ دیا تھا۔

را قبة يب التبذ يب رجده المس بسرا الينا بسرا تذكرة النزاء به الرس ۱۰۵ من قبذ يب البياء. جده السراء الدر قبذ يب الأساء رجد الرس ۱۹۰ بي تذكرة النزاخ رجد اول رس ۲۰۱

#### (۲۲) زربن جیش (۲۲)

نام ونسب: زرنام، ابومریم کنیت ، نسباً اسدی تنے ، نسب نامہ یہ ہے ، زربن حمیش بن حباشہ ابن اوس بن بلال اسدی۔

فضل و کمال : زرخضری تھے، یعنی انہوں نے جاہلیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا تھا، اس لے ان کو کبار صحابہ کی صحبت کا موقعہ ملا، ان کے فیض نے انہیں ظیل القدر تا بعی بنادیا ، امام نو وی لکھتے ہیں کہ وہ کبار تا بعین میں تھے، ان کی توثیق وجلالت پرسب کا اتفاق ہے کے حافظ ذہبی ان کو امام اور قد وہ لکھتے ہیں ج۔

قرآن: قرآن كيمتازقارى اورعالم تنع، حافظ ابن عبدالبر لكهة بين، كنان عباله مها بسالقران قار مًا فاضلا عند قرآن كاورى بهى دية تنع، عاصم بن بهدارانبي كي حافقه ورس كيفن يافته تنع عند

حدیث : حدیث کے بڑے افظ تھے، ملامہ ابن معد لکھتے ہیں کان ثقة کثیر الحدیث ہے۔ حافظ ذہبی المرحفاظ میں لکھتے ہیں، حدیث میں انہوں نے حضرت میں محصرت عمل معرف الله کان تعتبی البوذی عبدالله بن مسعود ، عبدالرحمٰن بن عوف ، عباس بن مطلب مسعید بن زید ، حذیف بن ممان ، الی ابن کعب وغیرہ جسے اکابر سجا ہے۔ دوایتیں کی بن ۔

ت مصرت ابرا بیم نخعی ، عاصم بن بهدله ،منهال بن عمره ،میسی بن عاصم ، مدی بن ثابت ،امام شعبی ، زبیدالیما می ادرا اوائن شیبانی وغیر ،آب کے خوشہ چینوں میں تھے آئ

اوب: ندہبی علوم کے علاوہ زرمر بی زبان کے بھی بڑے فاضل تھے، اس بیں حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے بزرگ ان سے استفادہ کرتے تھے <sup>گئ</sup>ے۔

اختلاف رائے کے ساتھ اتحادِ کل:

ان اوگوں کے لئے جن کی زبانیں اونی ادنیٰ اختلاف پر آپس میں تیروائٹر چلاتی جیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جنگ وجدال تک نوبت آجاتی ہے۔ ان بزرگوں کا بینمونہ قابل تقلید ہے کہ اختلاف مسلک نے باوجود بشرطیکہ اس کا تعلق اصول اسلام سے نہ ہوتا تو سب وشتم کیا اس کا اثر ان کے

تعلقات تک برندیژنا،اورایک دوسرے کا احترام میں سرموفرق ندآ نے دیتے،زرعلوی تصاورایک دوسرے تابعی ابو وائل عثانی دونوں ایک ساتھ اٹھتے ہٹھتے تھے ،اور باہم اس ختلاف مسلک کا تذکرہ تک نہ کرتے تھے ، دونوں ایک عی مسجد میں نماز پڑھتے تھے ،ابوداکل زر کابڑااحتر ام کرتے تھے <sup>ل</sup>ے توبين مذهب يرغيظ وغضب:

ليكن اگرنسي چيز مين كسي دين شعار كي تو بين ادني شائه بهي نكلتا تو په مصالحت اور درگز رغيظ وغضب میں بدل جاتا تھا، ایک مرتبہ ذرااذ ان دے رہے تھے، ایک انصاری کا ادھرے گزر ہوااس نے کہا ابومریم میں تم کواس ہے بالاتر سمجھتا تھا ،اذان کی بہتو ہین من کر انہوں نے کہا جب تک میں زندہ ر بوں گاتم سے ایک لفظ نہ بولوں گا<sup>گ</sup>۔

وفات : زرنے بوی طویل عمر یائی۔ آخر عمر میں اعضاء میں رعشہ بیدا ہو گیاتھا۔ باختلاف روایت 

# (۲۵) زیدبن اسم

نام ونسب: زیدنام ب\_مابواسامدکنیت حضرت عمر کی غلامی کاشرف رکھتے تھے۔ فضل و کمال: زیداس بزرگ اور محرّم ستی کے غلام تھے۔جس کے ادنی صحبت یا فتہ علم و کمل کے پیکر بن گئے۔زیدتو غاص غلاموں میں ہے تھے،انہوں نے آ قاسے زیادہ آ قازادہ بعنی حضرت عبداللہ ے سرچشم علم سے فیض حاصل کیا۔ان کے فیض صحبت نے زید کودولت علم سے مالا مال کردیا تھا،اوران کاشارعلا مدینه میں ہونے لگاتھا <sup>ہے</sup>۔

تفسیر قرآن: زیدکوقرآن حدیث ،فقہ،جملہ نہ ہی علوم میں پورا درک تھا،وہ قرآن کی تغسیر کے برر عالم تفراين جركه بي ، كان عالما بتفسير القر آن كر

حدیث : حدیث می می ان کے علم کادائر ورسیع تھا،علامہ ابن سعد لکھتے ہیں ، کان تقد کثیر المحديث كي صحابه من انهول في حضرت عبدالله بن عرّ، انس بن ما لك ، جابر بن عبدالله ، عائشه صعر يقه ،ربيعه بن عياده وانكيّ \_سلمه بن اكوع ،اور تابعين ميں ابوصالح السمان عطاء بن بيار،

سے این سعد۔ جلد ۲ \_ص ا ۷ ع تهذيب التهذيب -جلدا مي ٢٢٣ و این معدرجلد ۳ رص ۱ ک @ تبذيب التهذيب -طدس-ص١٩٦ مع تهذيب المتهذيب وجلدا يص ١٣٢٢ ال اليشاً ے العنأ بر بحوالہ ابن سعد

حمران على بن حسين، بسر بن سعيد، إعرج ،عبدالرحمٰن بن وعله ،عبدالرحمٰن بن سعيد بقعقاع بن عكيم ، اور عياض ، ابن عبدالله بن سعدوغيره سے ساع كيا تھا لي

ان کے ٹر کے عبداللہ ،عبدالرحمٰن اور اسامہ ، مالک بن انس ، این مجلان ، ابن جرتج ،سلمان بن بلال ،حفص بن میسرہ ، داؤ دبن قیس الفراءایوب تختیانی ، جربر بن حازم ،عبیداللہ بن عمر ، ابن آمخق مجمد بن جعفر بن الی کثیر دغیرہ ان کے تلانہ و میں تھے ۔

فقیہ : فقہ میں خصوصیت کے ساتھ زیادہ درک تھا، حافظ ذہبی ،امام نو وی، حافظ ابن حجر سب ان کو بالا تفاق فقیہ مدینہ لکھتے ہیں <sup>س</sup>۔

حلقہ درس : مسجد نبوی میں زید کا حلقہ درس تھا جس میں بڑے بڑے فقہاءاور اکابر مدینہ شریک ہوتے تھے، اعرج اس حلقہ کے ایک رکن تھے، بیان ہے کہ زید بن اسلم کے حلقہ درس میں جالیس بڑے بڑے بڑے فقہا عشر یک ہوتے تھے، ان میں باہم آئی ہمدردی تھی کہ برخض کا مال دوسرے کی ضرورت کے لئے وقت تھا، اس درس میں ایسی حدیثوں پر بحث ومباحثہ میں وقت ضائع نہیں کیا جاتا تھا، جس میں کوئی افادی پہلونہ ہوج۔

امام زین العابدین اپ خاندانی حلقه کوچھوڑ کراس حلقه میں شریک ہوتے تھے نافع بن جبیر نے ان پراعتراض کیا کہ آپ اپنی خاندانی مجلس کوچھوڑ کر ابن خطاب کے غلام کے درس میں شریک ہوتے ہیں، آپ نے جواب دیا آ دمی اس مجلس میں شریک ہوتا ہے، جس سے اس کے دین کو کوئی فائدہ پہنچتا ہوئے۔

وقار و ہیبت : زیداگر چیفلام تھے،کین ان کی علمی جلالت کی وجہ ہے سب بران کی ہیب چھائی رئتی تھی ،مالک بن مجلان بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر کسی کا اتنار عب نہ تھا، جس قدر زیدا بن اسلم کا، ہیبت ہے لوگوں کو سوال کرنے اور پوچھنے تک کی ہمت نہ پڑتی تھی ، جب ان کا دل جا ہتا خود ہے حدیثیں بیان کرتے ، جب خاموش ہوجاتے تو پھر کسی کو سوال کرنے کی ہمت نہ ہوتی آ۔

محبو بیت : اس ہیبت کے ساتھ ان کو ہڑی محبوبیت اور مقبولیت حاصل بھی ، وہ لوگوں کے محبوب القلوب تھے، ان کے صاحبر اوے عبدالرحمٰن کا بیان ہے کہ میرے والد بھی بھی مجھے کو اپنے کسی ہم جلیس

إ تهذيب العهذيب وجلده م ٢٩٥ وتبذيب الأساء من تهذيب العهذيب وجلده م ٢٩٥ -

سع - تذكرة الحفاظ أبه جلداول من ۱۱۸ وتهذيب المتهذيب حواله فذكور - سع - تهذيب الاساء - جلداول - ق اول - نس•۲۰ هدية كذكرة الحفاظ - جلدام ۱۱۹ - ۱۱۰ - ۲ تهذيب المتهذيب . جلد ۳ من ۳ ۳۹

کے پال کام ہے بھیج دیتے تھے۔ یہ میراسر چو متے اور سہلا کر کہتے ، خدا کی شم تہارے والد مجھے میری اولا داور میرے گھر دالوں ہے بھی زیادہ مجبوب ہیں ،اگر خداان دونوں میں ہے کسی ایک کو اُٹھا ٹا چا ہے اور ہم کوا تخاب کا اختیار دیے ہم زید کی زندگی اور سلامتی کے مقابلہ میں اپنی اولا داور اپنے اٹل وعیال کا اخد جاتا بہند کریں گے۔ ابو جازم دعا کیا کرتے تھے کہ خدایا مجھے ذید کی موت کا دن نہ دکھا ٹا۔ ان کے سوامیری ذات اور میرے نہ ہب کے لئے کوئی بہندیدہ اور نفع بخش باتی نہیں رہا ہے ہے۔

ا خلاق : علمی کمالات کے ساتھ زیداخلاقی فضائل ہے بھی آراستہ تھے،امام نووی لکھتے ہیں کہوہ صالح تابعی تھے۔امام نووی لکھتے ہیں کہوہ صالح تابعی تھے۔امام نووی لکھتے ہیں کہوہ صالح تابعی تھے۔امام نوری کہتے تھے،خدایا تو خوب جانتا ہے کہ میں زیدکواس لئے دیکھتا ہوں کہ اُن کودیکھنے سے تیری عبادت کی طاقت آتی ہے۔ جب ان کی نظر کا بیاثر ہے توان سے ملاقات اور گفتگو کا کیا اثر ہوگا ہے۔

وفات: ١٣٢ هي انقال كيا\_

# (۲۷) سالم بن عبدللد

نام ونسب: سالم نام ہے۔ ابو عمر کنیت۔ حضرت عمر کنامور فرزند حضرت عبداللہ کے خاف الصدق تھے۔ دوھیال کی طرح ان کا نصیال بھی روش وتابال تھا۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں ہزدگرد شاہناہ ایران کی جولڑ کیاں گرفتار ہوئی تھیں، ان میں سے ایک عبداللہ کو دی گئی تھی۔ سالم ای کیطن سے تھے، اس طرح ان کی رکول میں ایران کے شاہی خاندان کا خون بھی شامل تھا تھے۔

قصل و کمال : سالم کے والد حضرت عبدالله ان بزرگول میں سے تھے جوعلم وکمل کا پیکر اور زہد وورع کی تصویر تھے، ان کی تعلیم و تربیت نے آئیں بھی اپنا نٹنی بناویا تھا، ارباب سیر کا متفقہ بیان ہے کہ عمر "کی تمام اولا دوں میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ عبداللہ تھے، اور عبداللہ کی اولا دوں میں اُن کے مشابہ سالم تھے لئے۔ اس طرح سالم کو یا عمر فاروق کا نقشِ ٹانی تھے۔

ان کا شار مدینہ کے ان تابعین میں تھا جو اقلیم عمل دونوں کے فرمال روا تھے۔ علامہ زہبی لکھتے ہیں کے سالم فقید، جحت اوران مخصوص علاء میں تھے جن کی ذات علم عمل دونوں کی جامع تھی گئے۔

ع تبذیب اجه زیب رجله ۳۳۷ می تذکره آختا ناسه ال سی تبذیب ایسار جلدال آل ال میسه ۳۰۰ می اینهٔ هی تبذیب المتبذیب رجله ۳۳۸ می این سعد رجله ۵،۲۵ می ۱۳۵ عیر تذکره الحقاظ رجله اول می ۷۷

امام نووی لکھتے ہیں کہ سالم کی امامت، جلالت، زمدوور گاورعلو نے مرتبت پرسب کا اتفاق ہے۔ تقسیر: تفسیر: تفسیر، صدیث، فقہ جملہ فنون میں ان کو یکسال درک تھا، لیکن شدت احتیاط کی وجہ ہے قرآن کی تفسیر نہیان کرتے تھے۔ ای لئے مفسر کی حیثیت ہے انہوں نے کوئی خاص شہر تنہیں حاصل کی۔ تفسیر نہیان کرتے تھے۔ ای لئے مفسر کی حیثیت ہے انہوں نے کوئی خاص شہر تنہیں حاصل کی۔ حدیث نے حضر ت عبداللہ بن عمر حدیث کے دکن اعظم تھے۔ سالم نے زیادہ ترانبی کے خرمن سے خوشہ جنگی کھی ، ان کے علاوہ اکا برسحا یہ میں ابو ہریرۃ ، ابوابوب انساری اور عائشہ "صدیقہ وغیرہ سے بھی استفادہ کیا تھا۔ علامہ ابن سعد بھی استفادہ کیا تھا۔ علامہ ابن سعد

تلامَده : حدیث میں عمرو بن دینار ،امام زہری ،موئ بن عقبہ ،حمید الطّویل ،صالح بن کیسان عبید اللّه بن عمرو بن حفص ، ابو واقد لیثی ، عاصم بن عبدالله ،عبدالله بن ابی بکر ، اور ابو قلابہ جرمی جیسے ا کابر محدثین ان کے تلامٰدہ میں تھے ھے۔

لکھتے ہیں کہ سالم ثقہ، کثیر الحدیث اور عالی مرتبہ لوگوں میں تھے <sup>ہی</sup>۔

فقہ: سالم کا خاص اور امتیازی فن فقہ تھا، اس میں وہ اماست کا درجہ رکھتے تھے بعض آئمہ جن میں ایک ابن مبارک بھی جیں ان کو مدینہ کے مشہور سات فقہا میں شار کرتے تھے لئے گوساتویں فقیہ کی تعین میں اختلاف ہے بختلف اشخاص نے اپنی اپنی نظر وبھیرت کے مطابق مختلف نام لئے ہیں۔ لیکن ہر سال اس زمرہ میں سالم کا نام بھی لیا جاتا ہے ان کے فقہی کمالات کی سب سے بڑی سندیہ ہے کہ مدینہ کی صاحب افتاء جماعت کے وہ متازر کن تھے گئے۔

ز مد وتقوی : سالم علم کے ساتھ مل کے بھی ای درجہ پر تھے، امام مالک نرماتے تھے کہ سالم کے زمید وی اور حافظ ذہبی د مانہ میں سلف صالحین سے مشابہ کوئی نہ تھا کہ امام نووی اور حافظ ذہبی وغیرہ جملہ ارباب سیران کے زمددورع پر شفق البیان ہیں۔

صحت عقبدہ : عقائد میں وہ ملف صالحین کے سادہ اور بے آمیز عقیدہ کے پابند تھے اور بعد میں جو نکتہ آفرینیاں ہوئیں انہیں سخت ناپند کرتے تھے، چنانچہ قدریوں پر جوقد رکی بنا ہر خبر وشر کاعقیدہ رکھتے ہیں لعنت بھیجتے تھے ہیں۔

ل تہذیب الا او بلداول ۔ ق اول مس ۲۷ تر این سعد بلدہ مس ۱۴۸ تر ترفیب العہذیب ۔ جلد ۳ مس ۴۳۸ میں این سعد بلدہ مس ۱۴۵ هے تہذیب العبذیب بلده مس ۴۳۷ می تہذیب الا الا و بلداول ۔ ق اول مس ۴۰۸ کے اعلام الموقعین بلدام مس ۴۵ می تذکرہ الحقاظ بلدام مس ۵۷ 9 این سعد بلدہ مس ۱۴۸۶

ر تعمل کے صدود حکومت بھی بینچ کر بہت سے علاقوں کو فتح کرلیا، اور مزید پیش قدی ایک سال کے لئے روک کر تجاج کواس کی اطلاع دے دی۔ تجاج رتبمل سے بہت برافر دختہ تھا، اس لئے اس نے لکھا کہ یہ آرام کا موقع نہیں ہے، میرانظم بینچ ہی فورا پیش قدمی شروع کردو، اور اگر تم سے یہ کام نہیں ہوسکتا تو فوج کی کمان اپنے بھیتے جاسحات کے بیر دکردو۔ این اضعیف نے مصلحة بیش قدمی روکی تھی ، اس لئے وہ اس حکم یہ بگڑگیا، اور رتبیل ہے مصالحت کر کے تجاج کے خلاف اُٹھ کھڑ اہوا کے۔

فوج تمام ترعراتی تھی جو جاج کے مظالم سے پہلے سے برہم تھی،اس لئے اس نے این اشعد کا پوراساتھ دیا اور رفتہ رفتہ تجاج کی مخالفت نے عبدالملک کی مخالفت کی شکل اختیار کرلی۔ ابن جبیر نے بھی ابن اشعد کا ساتھ دیا۔ ابن اشعد سیستان سے عراق پہنچا، جاج بھی مقابلہ کے لئے نکلا دونوں میں مہینوں جنگ جاری رہی ،اور ابن اشعد نے عراق کے بڑے حصہ پر قبضہ کرلیا۔اس مخالفت میں کوفہ کے بہت سے ،علماء اور فراء بھی ابن اشعد کے ساتھ ہوگئے۔

مصرت ابن جبیراس جماعت کے سرگردہ تھے،اور میدان جنگ میں لوگوں کو بجائے اور بنی اُمیہ کے خلاف یہ کہہ کراُ بھارتے تھے کہ ان کی خالمانہ حکومت ان کی بے دینی،خدا کے بندوں پر ان کے مظالم بنمازوں میں تاخیراورمسلمانوں کی تذکیل دیمقیریران کامقابلہ کردیے۔

کین اس جوش مخالفت میں بھی حق کادامن ہاتھ سے نہ چھوٹنا تھا،ایک غلام زبیر قان اسدی کا آقا جاج ہے حصابی حالت میں کہ میرا آقا اسدی کا آقا جاج ہے حامیوں میں تھا۔غلام فدکور نے ابن جبیر سے پوچھاالی حالت میں کہ میرا آقا جاج ہے ساتھ ہوجاؤں اورلڑ کرجان دے دوں تو جھے پراس کا موافذہ تو نہ ہوگا،این جبیر نے جواب دیا ہم مت لڑوا گرتمہارا آقایہاں موجود ہوتا تو تم کو لے کر جاج کی طرف سے لڑتا ہے۔

#### . فکستاور گرفتاری :

اگرچابتداء میں ابن اشعث کی توت نہایت مضبوط تھی۔اوراس نے عراق کا بردا حصہ فتح کر لیا تھا۔لیکن اس نخالفت میں اس نے حکومت کو بھی شامل کرلیا تھا۔اس لئے زیادہ دنوں تک مقابلہ دشوار تھا،اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ دیر جماجم کے معرکہ میں اس کونہایت فاش شکست ہوئی اس کی توت بالکل پاش پاش ہوگئی،اوردہ شکست کھا کرسیتان بھاگ گیا۔ اس شکست کے بعدابن جبیر کمہ جلے آئے۔ یہاں کے والی خالد بن عبداللہ تسری نے آئیں گرفتار کر کے جاج کے پاس بھتے ہی اس کی گرفتار کر کے جاج کے پاس بھتے ہی اس کی آئیکھوں میں خون اُتر آیا۔ اور دونوں میں حسب ذیل مکالمہ ہوا :

حجاج تہاراکیانام ہے۔؟

این جبیر سعیدین جبیر۔

**حجاج** نہیں بلکہ اس کے برنکس شق بن کسیر۔

ابن جبیر میری مان تم سے زیادہ میر سام سے واقف تھی۔

حیاج تمباری مال بھی بد بخت تھی اور تم بھی بد بخت ہو۔

ابن جبير غيب كاعلم دوسرى ذات كوب\_

تحاج منتہاری دنیا کود بھی ہوئی آگ ہے بدل دوں گا۔

ابن جبير اگر محھ کويفين ہوتا كەرىتمبار كاختيار مى بوقىمى تم كومعبود بناليتا ـ

حجاج محر (صلی الله علیه وسلم) کے بارے میں تمہاراکیا خیال ہے۔؟

ابن جبير وهامام مدى اور بى رحمت تھے۔

تحیاج علی اورعثان کے بارے میں کیارائے ہے،وہ جنت میں بیں یادوزخ میں۔؟

ابن جبیر اگر میں وہال گیا ہوتا ،اور وہاں کے دہنے والوں کو دیکھا ہوتا تو بتا سکتا تھا۔

(غیب کے سوال کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں)

حاج ضلفاء کے باے میں تہاری کیارائے ہے؟

ابن جبير ميں ان كاوكيل نبيس ہوں۔

حیاج ان میں ہے تم کس کوزیادہ پند کرتے ہو؟

ابن جبير جومرے خالق كے زد كك سب سے زيادہ بهنديدہ تھا۔

حجاج فالق كزديكونسب يبنديده تعا؟

ا بن جبیر اس کاعلم اس ذات کو ہے جو بھیدوں اور ان کی پوشید مباتوں کو جانیا ہے۔

حجاج عبدالملك كے بارے من تبارى كيارائے ہے۔؟

ابن جبیر تم ایشخص کے متعلق یابو جہتے ہو، جس کے گناہوں میں سے ایک گناہ تہاراو جود ہے۔ مصریب کا معاملہ م وشت بہت کم کھاتے تھے،اورلوگول کومنع کرتے تھے کہ گوشت کم کھایا کرواس میں شراب جیسی تیزی ہوتی ہے کیے

کیکن اس غذا کے باوجودجسم نہایت تروشاداب تھا،ایک مرتبہ ہشام نے حج کےموقعہ پر جب کہ لباس میں صرف احرام ہوتا ہے، ان کے جسم کی تازگی د کھے کر یو چھا ابوعمیر کیا کھاتے ہو انہوں نے کہارونی اور روغن زینون ،اس نے کہار غذا کیے کھائی جاتی ہے فرمایا اے ڈھک کر رکھ دینا ہوں جب بھوک معلوم ہوتی ہاس دفت کھالیتا ہوں <sup>ع</sup>یہ

اولا د : اینے بعد کئی اولا دیں یا دگار چپوژیں،عمر،ابو بکر،عبداللہ، عاصم،جعفر،عبدالعزیز، فاطمدأورحصه ـ

## (١٤) سعيد بن جبير

تام ونسب : سعیدنام، ابوعبدالله کنیت، بی والبه بن حارث اسدی کے غلام تھے، اس نسبت سے وہ والبي كبلاتے تھے،ان كاشاران تابعين من ب، جوالم عمل كے مجمع البحرين تھے۔

فضل وكمال:

معنو سعید کا آغاز اگر چہ غلامی ہے ہوا،لیکن آ کے چل کروہ اقلیم علم کے تاجدار بے حافظ ذہبی انہیں علائے اعلام میں لکھتے ہیں سے۔ امام نووی کا بیان ہے کہ سعید تابعین کے ائمہ کبار میں تے تغییر، حدیث، فقد، عبادت ، اور زیدو رع جمله کمالات میں وہ کبار آئمہ اور سرگروہ تابعین

تعلیم : سعیدنے گواس زماند میں ہوش سنجالا ،جب اکابر صحابہ کی بری تعداد اٹھ چکی تھی، پھر بھی باقيات صالحات من عبدالله بن عمرٌ ، عبدالله بن عبالٌ ، عبدالله بن زبير " ابوسعيد خدري " ابو مررية ، عائشه صدیقه "اورانس بن مالک وغیره علائے صحابہ موجود تھے، سعید بن جبیران کے فیضان علم ہے بورے طور سے مستفید ہوئے <sup>ھ</sup>ے خیرالامۃ عبداللہ بن عباس کے خرمن کمال سے خصوصیت کے ساتھ زیادہ خوشہ جینی کی تھی <sup>کئ</sup>ے

٣ تذكرة الخفاظ ببطلداول مِن ٢٥ ع این سعد باداول م ۱۴۸ لے این خلکان مبلدادل می ۱۹۸ <u> ه</u> تبذیب المعبذیب س تهذيب الاساء -جلداول ق اول م ٢١٦ رجلوم رص اا لے ابن خلکان۔ جلداول م<sup>م</sup> ۲۰۴

حصنرت عبدالله بن عباس کا حلقه درس اتناوسیج اور جامع تھا کهاس بیس قر آن تفسیر ، حدیث فقه، فرائض ادب دانشاءاورشعروشاعری جمله علوم دفنون کا در یا بہتا تھا لیسعید بن جبیراس بحربے کراں ہے زیادہ سیراب ہوئے۔وہ نہایت پابندی ہے اس حلقہ بیس شریک ہوتے تھے۔

ان کے تعلیم حاصل کرنے کا پیطریقہ تھا کہ باہر کے سائلین جوسوالات کرتے تھے اور جو مسائل پوچھتے بتھے اور ابن عباس ان کے جو جوابات دیتے بتھے ہمعید خاموشی کے ساتھ ان کو ستا کرتے بتھے ادر بھی بھی خود بھی بچھ پوچھ لیتے تھے۔ ان سوالات میں حدیثیں بھی ہوتی تھیں اور فقہ کے مسائل بھی ہوتے بتھے لیکن انہیں قلمبند کرنے کے بارہ میں ابن عباس کی ممانعت تھی ، اس لئے کے مسائل بھی ہوتے بتھے لیکن انہیں قلمبند کرنے کے بارہ میں ابن عباس کی ممانعت تھی ، اس لئے کے کھود نوں تک ابن جبیر بغیر لکھے ہوئے زبانی یاد کرلیا کرتے تھے ، لیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ پھر لکھنے کی احازت مل گئی تھی۔

چنانچدانہوں نے لکھناشروع کردیا تھا۔ بعض بعض دن اس کثرت ہے سائل پیش ہوتے بھے کہ لکھتے لکھنے کی نوبت آجاتی بھے کہ لکھتے لکھنے کی نوبت آجاتی بھی ،ادرانہیں کپڑوں اور ہتھیاروں پر لکھنے کی نوبت آجاتی بھی ،کھی ایسا بھی انفاق ہوتا کہ سائل ندآ تا اس دن ایک حدیث بھی لکھنے کی نوبت ندآتی تھی ،ادر یوں بی لوٹ آتے بھے ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس کے بعد انہوں نے ابن عمر سے زیادہ سے زیادہ فاکدہ اٹھایا تھا، ان سے استفادہ کا سلسلہ ابن جبیر کے قیام کوفیۃ کہ جب کہ وہ خودصا حب افتاء ہو گئے تھے، قائم رہا، چنانچان کا خود بیان ہے کہ جب کی مسئلہ میں علماء کوفہ میں اختلاف ہوتا تھا تو میں اسے لکھ لیتا تھا اور ابن عمر سے لیوچھتا تھا ہے۔

یوچھتا تھا ہے۔

. ان بزرگوں کے نیض نے انہیں قرآن ہنسیر، حدیث، فقدادر فرائض وغیرہ جملہ نہ ہی علوم کا دریا بنادیا تھا سی<sub>ک</sub>

قرأت :

قرآن کے نہایت اچھے قاری تھے۔قراکت ترجیع کے ساتھ کرتے تھے،لیکن گاکر قرآن پڑھنا سخت تالیندکرتے تھے ہے۔ تمام مشہور قرائوں کے عالم تھے۔اسمعیل بن عبدالملک کابیان ہے کرسعید بن جبررمضان میں ہماری امامت کرتے تھے۔ معمول تھا کہ ایک شب کوعبداللہ بن مسعود "کی قراُت کے مطابق قر آن سناتے تھے، ایک شب کوزید بن ثابت کی قراُت کے مطابق ای طریقہ سے ہر شب کو باری باری سے تمام مشہور قاریوں کی قراُت سناتے تھے!۔
کی قراُت سناتے تھے!۔

تفسیر: قرائت اورتفسر دونوں فنون کی تعلیم انہوں نے اس فن کے امام حضرت عبداللہ بن عبال سے حاصل کی تھی ہے۔ حاصل کی تھی ہے۔ حاصل کی تھی ہے۔ آیات قرآنی کے شانِ بزول اوران کی تفسیر و تاویل پر پوری نظر تھی ، جب ان کے سامنے قرآن کی کوئی آیت بڑھی جاتی تھی تو و و اس کا بورا مسالمہ و مساعلیہ بنادیتے تھے ، ابو یونس قزی کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ سعید بن جبیر کے سامنے میآیت :

" المستضعفين من الرجال والنساء والولدان "\_

'' مگر نا تو ان مردول عورتو ل اورلڑ کول میں سے''۔

پڑھی تو انہوں نے کہا، اس میں جن کا تذکرہ ہے وہ مکہ کے مجھ مظلوم تھے، میں نے کہا میں ایسے بی لوگوں (بعنی تجاج کے اس کے خلاف لوگوں (بعنی تجاج کے سریدہ) کے پاس آیا ہوں، سعید نے کہا، بھیتیج ہم لوگوں نے اس کے خلاف بڑی کوشش کی لیکن کیا کیا جائے خدا کی مرضی بھی ہے ہے۔

حضرت اعمش روایت کرتے ہیں کہ عید بن جبیر ان ارضی واسعة کی تغییر میں بیان کرتے تھے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ جب اس میں گناہ کیا جائے تو اس سے نکل جاؤ<sup>ہی</sup>۔

#### تفسير كادرس:

حضرت ابن جبرتفیر کا درس بھی دیتے تھے، وقاء بن ایاس بیان کرتے ہیں کہ عرز آفسیر کی کتاب (غالبًا کا لی اور بیاض) اور دوات لے کر ابن جبیر کے پاس آتے جاتے تھے فیلیکن بعض دواتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تفسیر کا قلمبند کرنا نا لیند کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبدا کے فیض نے اپنے لئے آپ سے تغییر قلمبند کرنے کی درخواست کی ، آپ نے فرمایا تغییر قلمبند کرنے کے مقابلہ میں مجھے یہ بہند ہے کہ میراا کی بہلومفلوج ہوجائے لئے۔

صدیث : حدیث کا کارحفاظ میں تھے، صحابہ میں انہوں نے ابن عباس ، ابن عمر ، ابن ذہیر "،
انس بن مالک ، ابوسعید خدری ، ابوموی اشعری ، ابو ہریر ق ، ابوسعود بدری ، عائش صدیقة آور عدی بن حاتم وغیرہ سے ساع صدیث کیا تھا کے۔

حفرت عبدالله بن عبال کے حلقہ دری سے خصوصیت کے ساتھ ذیادہ مستفید ہوئے تھے،
اور ان کی تعلیم استعداد کی وجہ سے عبدالله بن عباس ان پر بڑی شفقت کرتے تھے، اور ان کی تعلیم میں خصوصیت برتے تھے۔ان کی خامیوں کو دور کرنے کے لئے بھی بھی وہ امتحانا ان سے حدیثیں سنتے تھے۔ کہا کہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ابن عباس نے ابن جبیر سے کہا کہ حدیثیں سناؤ ۔ انہوں نے عرض کیا آپ کی موجودگی میں حدیث سناؤں۔ ابن عباس نے کہا کہ یہ بھی خداکی نعمت ہے کہ تم میرے سامنے مدیث بیان کرو گے تو نبہا اور اگر کہیں غلطی ہوئی تو میں اس کی تھی کردوں گا۔

بی وداعہ کے موذن کابیان ہے کہ میں ایک مرتبداین عباس کے پاس گیا۔وہ حریر کے گدے پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے،اور سعیدان کے بیروں کے پاس بیٹھے تھے۔ابن عباس ان سے کہدر ہے تھے کہتم نے جھے سے بہت می حدیثیں حفظ کی تیں، دیکھوان کو کیسے دوایت کرتے ہو آئے۔

ان کی اس توجہ نے اہی جیر کو تفاظ حدیث کا امام اور سرگروہ بنادیا تھا ان کی مرویات کا ہزا حصابی عبال ی کی احادیث پر شمس ہے اس سے حدیث بھی ان کے درجہ کا اندازہ ہوجا تا ہے۔
فقتہ: فقہ ا، کی جماعت بیل بھی انہیں اقبیازی ورجہ حاصل تھا ہے۔ اس فن کی تعلیم بھی انہوں نے ابن عبال بی سے حاصل کی تھی اور اس بھی ان کوا تا کمال حاصل تھا کہ مرکز فقہ کوفہ کے صاحب افقا ، تا بعین بیل ہوگئے تھے ہے۔ کوفہ کے عہدہ قضاء پہلی کچھ دفول تک ممتاز رہے۔ بھر ابو ہریہ ابن موی اشعری قاضی کوفہ کے میر ہوگئے تھے ہے۔ مرکز علم وافقاء کہ بھی جسے آنا ہوتا تھا بھو یہاں بھی افقا کا سلسلہ جاری قاضی کوفہ کے مثیر ہوگئے تھے ہے۔ مرکز علم وافقاء کہ بھی جب آنا ہوتا تھا بھو یہاں بھی افقا کا سلسلہ جاری رہتا تھا گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کوان کے فقول پر اتفاظا و تھا کہا گر کوفہ کا کوئی آدئی آ ہی آ ہے۔ فتو کی ہو چھنے کے لئے آتا تو آ ب اس نے فرماتے کیا سعید بن جبیر تہمارے یہاں نہیں ہیں کے مسائل طلاق سعید بن جبیر ہو ۔
کو حضوصیت کے ساتھ بڑے عالم تھے ، کان اعلم المتابعین بالمطلاق سعید بن جبیر ہو۔ مرافش کے باس بھوج تھے، ایک مرتبابان عمر ہے باس فرائش کا ایک سائل آیا آ ب نے اس سائلین کوان کے پاس جاوزہ مجھ سے زیادہ حساب جانتے ہیں، وہ تم کو وہی بتا کیں گئے جو فرض مقرد ہے ہو۔ جب آئیس مین جو ان کا اتفاق ہوتا تھا ہو علی کہ بینان نے فرائش کی جو فرض مقرد ہے ہو۔ جب آئیس مین جو کو خواتی بتا کیں گئے جو فرض مقرد ہے ہو۔ جب آئیس مدید جانے کا تفاق ہوتا تھا ہو علی کہ بینان نے فرائش کی جو فرض مقرد ہو گئے۔ جب آئیس مدید جو خوات

ع الیناً سے تہذیب الاساء۔ جلدائی ارص ۲۱۶ سے الیناً لے ابن سعد۔ جلد الام ۱۸۳ کے تہذیب الاساء۔ ق اول م ۲۱۲

لي ابن سعد ـ جلدلا يص ١٤٩

ه این خلکان بادام ۲۰۳۰ ی این سعد بلدام ۱۸۳۰

٨ شفرات الذبب وطدارص ١٠٨ ١٠ و اين سعدرص ١٨٠

امام زین العابدین کابیان ہے کہ سعید بن جبیر جب ہمارے یہاں ہے گزرتے تھے۔ تو ہم لوگ ان سے فرائض اوران باتوں کو بوچھتے تھے جن سے خدا ہم کو فائدہ پہنچا تا تھا ۔

جامعیت : غرض سعید بن جبیر کی ذات جمله علوم وفنون کی جامع تھی ، جو کمالات دوسرے علاء میں فردافردائتے ، وو کالات دوسرے علاء میں فردافردائتے ، وہان کی ذات میں تنہا مجتمع تھے ، خصیف کابیان ہے کہ مسائل طلاق کے سب سے بڑے عالم سعید بن مستب تھے ، حج کے عطاء تھے ، طال وحرام کے طاؤس تھے۔ اور تفسیر کے مجاہد تھے ، اور ان سب کی جامع سعید بن جبیر کی ذات تھی ہے۔

وہ علم کا ایسا سرچشمہ تھے جس کی اس عبد کے تمام علاء کو احتیاج تھی ،میمون بن مبران کا بیان ہے کہ سعید نے ایسے وقت میں انقال کیا کہ روئے زمین پر کوئی ایسا مخص نہ تھا جوان کے علم کا مختاج نہ رہا ہو سے۔

اشاعت علم علم فن کاید ذخیره انهون نے اپنی ذات تک محدود ندرکھا، بلکہ جہال تک ہوسکااس سے دوسرول کوفا کدہ پہنچایا، آپ کے بعض کوتاہ نظراصحاب آپ کوحدیث بیان کرنے پرملامت کرتے سے دوسرول کوفا کدہ پہنچایا، آپ کے بعض کوتاہ نظراصحاب آپ کوحدیث بیان کرنازیادہ پسند ہے، بہتھ، آپ انہیں جواب دیتے، مجھے تم سے اور تمہارے ساتھ ہوں سے حدیث بیان کرنازیادہ پسند ہے، بہت است اس کے کہ میں اسے اپنی قبر میں ساتھ لے جاؤں ہے۔

تلافده: آپ کے تلافدہ کا دائر ہنہایت وسیع تھا، بعضوں کے نام یہ ہیں، آپ کے صاحبز ادگان عبد الملک اور عبد الله ، یعلی بن سلم، ابوالخق سبعی ، ابوالز بیر کمی، آدم بن سلیمان اضعت بن ابی الشعثا، ذربن عبد الله مرمبی، سالم الافطس سلمہ بن کہیل ، طلحہ بن مصرف اور عطاء بن سائب وغیرہ هی۔

ناقدروں ہے جُل :

کین بیلمی فیاضی انہی لوگوں کے لئے تھی، جواس کے مرتبہ شناس اور قدر دان ہوتے تھے۔ ورنہ نااہلوں سے وہ اسے چھپاتے تھے، محمد بن حبیب کابیان ہے کہ سعید بن جبیر کے اصفہان کے قیام کے زمانہ میں جب لوگ ان سے حدیثیں پوچھتے تو وہ نہ بتاتے کیکن جب کوف آئے تو فیض جاری کردیا۔ لوگوں نے پوچھا مابو محمد کیابات ہے، اصفہان میں آو آپ صدیثیں نہیں بیان کرتے تھے، اور کوف میں بیان کرتے ہیں۔ جواب دیاائی متاع وہاں پیش کروجہاں اس کے قدرشناس ہوں آ۔

مذہبی کمالات نبہی کمالات میں بھی تابعین میں این جبیر کادرجہ نہایت بلند تھا، وہ عبادت دریاضت اور زیدوورع کامجسم پیکر تھے۔

سوزِ قلب وخشیت الہی:

آئن جبیر کادل اتنا پرسوزتها ،اوران پرخشیت الهی کااتنا غلبه تھا که بروقت ان کی آتھیں اشکبار رہتی تھیں۔ پردوشت تھا،زارزارروتے اشکبار رہتی تھیں۔ پردوشب کی تاریخی میں جوان کی عبادت اور رازو نیاز کا خاص وقت تھا،زارزارروتے تھے۔ روتے روتے ان کی آتھوں کی بینائی کم ہوگئ تھی ،اوران سے پانی بہنے لگا تھا ۔

نماز میں تاثراور خشوع :

ان کی نماز تاثر اور خشوع وخضوع کی تصویر ہوتی تھی بھی بھی بھی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کردیتے تھے، پر موعظت آیات کو بار بارد ہراتے تھے سعید بن عبید کابیان ہے کہ میں نے جبیر کوامامت کی حالت میں اس آیت:

" اذا لاغلال فی اعنا فہم والسلا سل یسحبون فی الحمیم"۔ (مؤند ۸)
" جبکه طوق ان کی گردنوں میں ہول گئے اور زنجیریں اور وہ کھولتا ہوا پانی پینے کے لئے
تصییعے جاتے ہول گئے"۔

کوبارباردهراتے ساہے کے قسم بن ایوب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ آیت:
"واتقوا یو ما تو جعون فیہ الی الله "۔ (بقرور ۲۸)
"اس دن ہے ڈروجس دن خداکی طرف لوٹائے جاؤ گئے"۔

بیں مرتبہ سے زیادہ دہراتے سناہے ہے۔

ذکر و شغل : صبح صادق سے لے کرنماز فجر تک ذکر و شغل میں مصروف رہتے تھے،اس وقت خدا کے ذکر کے علاد وکسی سے نہ ہو لتے تھے ج<sub>۔</sub>

رمضان میں عبادت :

رمضان میں ان کی عبادت بہت بڑھ جاتی تھی۔مغرب سے عشاء تک کاوقت جوعمو ماروز ہ داروں کے آرام وسکون کاوفت ہوتا ہے۔ تلاوت قر آن میں گزرتا تھا۔رمضان کے زمانہ میں بھی بھی ایک نشست میں بورااقر آن ختم کردیتے تھے ھے۔اپ فتبیلہ کی مجد میں اعتکاف کرتے تھے <sup>ہے</sup>۔ جج : کو ل کی سیح تعداد نہیں بتائی جاسکتی ،لیکن مختلف روایات ہے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اکثر مج کرتے تھے،اور وفور شوق میں کوفہ ہی ہے احرام باندھ کر نکلتے تھے لئے مکہ کے تیام کے زمانہ میں طواف بھی ناغہ نہ ہوتا تھا،گر نقاری کے زمانہ میں جس کے حالات بعد میں آئیں گئے یا بجولاں طواف کرتے تھے تیے۔

تلاوتِ قرآن :

تلادت قرآن سے خاص شغف تھا۔عموماً دورات میں پورا قرآن فتم کردیتے تھے،سفراور بیاری کی حالت میں صرف اس معمول میں فرق آتا تھا ت<sup>ہے</sup>۔

تتحقيرنس

سیر کے اپنفس کواس قدر حقیر سمجھتے تھے کہ گنہ گاروں کو بھی ان کے گناہوں پرٹو کتے ہوئے شرماتے سے فرماتے سے فرماتے سے فرماتے سے فرماتے سے فرماتے سے کہ میں اتناحقیر ہے کے دوسرے کوٹو کتے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے گ۔

غيبت سےاحتراز:

نیبت کرنا اور نیبت سننا دونوں باتیں سخت ناپند تھیں مسلم ابطین کا بیان ہے، کہ سعید اپنے سامنے کسی کوکئی کی نیبت نہ کرنے دیتے تھے نیبت کرنے والے سے فرماتے کہ جو پچھتم کو کہنا ہے۔ سام شخص کے منہ پر کہوھی۔

عبادت کے معنی :

عبادت آپ کے نزدیک محض روزہ نماز اور تیبے جہلیل کا نام نہ تھا، بلکداس کے ایک خاص معنی اور اس کا ایک خاص معنی اور اس کا ایک جام معنی اور اس کا ایک جام معنی ہور اس کا ایک جام مفہوم تھا، آپ کے نزدیک اطاعت سب سے اہم عبادت تھی، فرماتے تھے کہ جو محض خدا کی اطاعت کرتا ہے، وہ ذاکر ہے، اور جو نافر مانی کرتا ہے وہ ذاکر ہے، خواہ وہ کتنی ہی تسبیح اور تلاوت قرآن کیوں نہ کر ہے۔

آپ سے کسی نے سوال کیاسب سے بڑا عبادت گزارکون ہے، فرمایا جو تحض گناہوں میں مبتلا ہوکر پھراس سے تائب ہوگیا،اور جب اس نے اپنے گناہوں کویاد کیا تواس کے مقابلہ میں اپنے اکال کو بے حقیقت سمجھا۔

س العنا

#### علمائے سوء کا خطرہ:

اُمت مسلمہ کے لئے سب ہے بڑا خطرہ علاء سوء کو بجھتے تھے، ہلال بن خباب نے ایک مرتبہ آپ ہے بوجھا،لوگوں کی ہلاکت کہاں ہے ہوگئی،فر مایاان کےعلاء کے ہاتھوں <sup>ل</sup>ے

#### سيروسياحت :

مضرت سعید بن جبیرایک زمانه تک مدینه میں رہے، پھر یہاں سے نکل کرمجم بیلے گئے۔ پچھ دنوں عراق کے مختلف شہروں میں پھرتے رہے، پھرکوفہ میں سکونت اختیار کرلی ہے۔ کوفہ کے زمانہ قیام میں پچھ دنوں عبداللہ بن عتبہ بن مسعود قاضی کوفہ کے کا تب اور پچھ دنوں ابو بردہ بن ابوموی اشعری کے کا تب رہے ہے۔

حجاج براثر: حجاج انہیں بہت مانتا تھا،ان کی بڑی عزت کرتاتھا،اور انہیں جامع کوفہ کا امام مقرر کیا تھا،اورکوفہ کے عہدہ قضاء پر بھی ممتاز کردیا تھا،کیکن پھرائل کوفہ کے اس احتجاج پر کہ قاضی کسی عربی انسل کو ہونا جائے ،این جبیر کوعلیحدہ کر کے ابو بردہ بن ابوموی اشعری کوان کی جگہ مقرر کیا،کیکن ان کو ہمایت کردی کہ دہ بغیرابن جبیر کے مشورہ کے کوئی کام نہ کیا کریں گے۔

#### حجاج کی مخالفت :

کیکن ابن جبیر حجاج کی اس توجہ کے باوجوداس ہے مطلق متاثر ندیتھے۔اور برابردل میں اس کے مظالم کو برائیجھتے رہے، چتانچہ جب ابن اشعدہ نے اس کے خلاف علم مخالفت بلند کیا تو ابن جبیراس کیساتھ ہوگئے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ عبدالملک کے زمانہ سیستان کے فرمان رواء تبیل کی روش باغیانہ ہو چلی تھی اور وہ بھی بھی خراج روک لیتا تھا۔اس لئے حجاج نے عبیداللہ بن ابی بکرہ کواس کی تنبیہ پر مامور کیا۔انہوں نے مجھے میں سیستان برفوج کشی کی اور بہت دور تک آ کے بڑھے چلے گئے بھی نظمی سے بیچھے کی حفاظت کا کوئی سامان نہ کیا۔اس لئے رقبیل نے برطرف سے گھیر کر بڑی سخت محکست دی،اورمسلمانوں کو بڑا مالی اور جانی نقصان اُٹھا کرنا کام واپس آنا پڑا۔

تجاج کواس شکست کابر اغم ہوا۔اس نے دوبارہ محد بن عبدالرحمٰن بن اضعیف کو جالیس ہزار فوج کے ساتھ روانہ کیا ،اور سعید بن جبیر کوفوج کی تخواہ قسیم کرنے کی خدمت سپر دکی۔ابن اضعیف نے رتبیل کے صدود حکومت بھی بینج کر بہت سے علاقوں کو فتح کر لیا ، اور مزید پیش قدی ایک سال کے لئے روک کر جاج کو اس کی اطلاع دے دی۔ جاج رتبیل سے بہت برافر دختہ تھا ، اس لئے اس نے لکھا کہ یہ آرام کاموقع نہیں ہے ، میرا تھم پہنچتے ہی فورا پیش قدمی شروع کردو ، اورا گرتم سے یہ کام نہیں ہوسکتا تو فوج کی کمان اپنے بھینچے اسحاق کے بیر دکردو۔ ابن اشعث نے مصلحة پیش قدمی روکی تھی ، اس لئے وہ اس تھم پر بگر گیا ، اور تبیل سے مصالحت کر کے جاج کے خلاف اُٹھ کھڑ ابوا ۔۔

فوج تمام ترعراتی تھی جو تجائے کے مظالم سے پہلے سے برہم تھی، اس لئے اس نے ابن المعدث کا پوراساتھ دیا اور رفتہ رفتہ تجائے کی مخالفت نے عبدالملک کی مخالفت کی شکل اختیار کرلی۔ ابن جبیر نے بھی ابن المعدث کا ساتھ دیا۔ ابن المعدث سیستان سے عراق پہنچا، تجائے بھی مقابلہ کے لئے نکلا دونوں میں مہینوں جنگ جاری رہی ،اور ابن المعدث نے عراق کے بڑے حصہ پر قبضہ کرلیا۔ اس مخالفت میں کوفہ کے بہت سے ،علا ،اور فرا ، بھی ابن المعدث کے ساتھ ہو گئے۔

حضرت ابن جبیراس جماعت کے سرگردہ تھے،اور میدان جنگ بیں لوگوں کو تجاج اور بی اُمیہ کے خلاف بیہ کہ کرا بھارتے تھے کہ ان کی ظالمانہ حکومت ان کی بے دبنی،خدا کے بندوں پر ان کے مظالم بنمازوں بیں تاخیر اور مسلمانوں کی تذکیل و تحقیر پر ان کامقابلہ کرویی۔

لیکن اس جوش مخالفت میں بھی حق کادامن ہاتھ سے نہ چھوٹا تھا،ایک غلام زبیر قان اسدی کا آقا جائے ہے مامیوں میں تھا۔غلام نہ کور نے این جبیر سے پو جھاالی حالت میں کہ میرا آقا جائے گئے جامیوں میں تھا۔غلام نہ کور نے این جبیر سے پو جھاالی حالت میں کہ میرا آقا جائے کے ساتھ ہوجاؤں اور لڑکر جان دے دوں تو جھے پر اس کا موافذ وتو نہ ہوگا، این جبیر نے جواب دیا ہتم مت لڑوا گرتمہارا آقا یہاں موجود ہوتا تو تم کو لے کر تجاج کی طرف سے لڑتا ہے۔

## شکست اور گرفتاری :

اگر چدابنداء میں ابن اشعث کی قوت نہایت مضبوط تھی۔اوراس نے عراق کا بڑا حصہ فتح کر لیا تھا۔لیکن اس نخالفت میں اس نے حکومت کو بھی شامل کرلیا تھا۔اس لئے زیادہ دنوں تک مقابلہ دشوار تھا،اس کا نتیجہ یہ بوا کہ دیر جماجم کے معرکہ میں اس کونہائیت فاش شکست ہوئی اس کی توت بالکل پاش پاش ہوگئی،اوردہ شکست کھا کرسیتان بھاگ گیا۔ اس شکست کے بعدابن جبیر مکہ جلے آئے۔ یہاں کے والی خالد بن عبداللہ قسری نے انہیں گرفتار کر کے جاج کے پاس مجبوادیا۔ وہ ان سے خار کھائے ہوئے تھا، اس لئے انہیں دیکھتے ہی اس کی آئکھوں میں خون اُٹر آیا۔ اور دونوں میں حسب ذیل مکالمہ ہوا :

حجاج تہاراکیانام ہے۔؟

ابن جبير سعيد بن جبير-

حجاج نہیں بلکہاس کے برعش قی بن کسیر۔

ابن جبیر میری مال تم سے زیادہ میرے نام سے واقف تھی۔

حیاج تمهاری مان بھی بد بخت تھی اور تم بھی بد بخت ہو۔

ابن جبير غيب كاعلم دوسرى ذات كوب\_

تجاج میں تباری دنیا کود کمتی ہوئی آگ ہے بدل دوں گا۔

ا بن جبير اگر محكويفين بوتاكه يتمهار اختيار من بيتو من تم كومعبود بناليتا\_

حاج محر (صلی الله علیه وسلم) کے بارے می تمہارا کیا خیال ہے۔؟

ابن جبیر دوامام بدی اور بی رحمت تھے۔

حجاج علی اور عثال کے بارے میں کیارائے ہے ،وہ جنت میں میں یادوزخ میں۔؟

ا بن جبیر اگر میں وہاں گیا ہوتا ،اور دہاں کے رہنے والوں کود یکھا ہوتا تو بتا سکتا تھا۔

(غیب کے سوال کا ٹیل کیا جواب دے سکتا ہوں)

حیاج فلفاء کے باے میں تہاری کیارائے ہے ؟

ابن جبير من ان كاوكل نبيس مول ـ

کیاج ان میں ہے تم کس کوزیادہ پند کرتے ہو؟

ابن جبیر جومیرے خالق کے زد یک سب ہے زیادہ پہندیدہ تھا۔

تحاج فالق كزديكونسب بينديده تعا؟

ابن جبير اس كاعلم اس ذات كوب جوجويدون اوران كى پوشيده باتون كوجانتا بـ

حیاج عبدالملک کے بارے میں تہاری کیارائے ہے۔؟

ابن جبیر ہم ایسے خص کے متعلق یابو جھتے ہو، جس کے گناہوں میں سےایک گناہ تہاراو جود ہے۔ مصال میں مصال کے مصال کا مصال

جاج تم ست كونيس؟

ابن جبیر وہ س طرح بنس مکتاب، جوشی سے بیدا کیا گیاہے، اور مٹی کوآگ کھا جاتی ہے۔

حجاج پم ہم لوگ تفر کی مشاغل سے کیوں ہنتے ہیں؟

ابن جبیر سب کول کمان ہیں ہوتے۔

حجاج تم نے بھی تفریح کاسامان دیکھا بھی ہے۔

یہ بوچھ کرجاج نے عود اور بانسری بجانے کا تھم دیا۔ اس کا بغدس کراہن جبیر رودیئے۔
جاج نے کہایہ رونے کا کیا موقع ہے، موسیق تو ایک تفری کی چیز ہے۔ ابن جبیر نے جواب دیا نہیں وہ
ناکہ غم ہے، بانسری کی چھونک نے مجھے وہ آنے والا بڑا دن یا ددلایا، جس دن صور پھونکا جائے گا اور عود
ایک کا نے ہوئے درخت کی کٹری ہے، جومکن ہے ناحق کائی گئی ہو، اور اس کے تاران بحر یوں کے
پٹوں کے ہیں، جوان کے ساتھ قیامت کے دن اُٹھائی جا کیں گی۔

یین کرجاج بولا سعید تبہاری حالت بھی افسوں کے قابل ہے۔ انہوں نے جواب دیا، وہ شخص افسوس کے قابل نہیں ہے۔ جو آگ سے نجات دے کر جنت میں داخل کیا گیا۔اس گفتگو کے بعد پھر مکالمہ شروع ہوگیا :

حجاج كيام نيم كوف كالمام بيس مناياتها؟

ابن جبير بال بناياتها ـ

حجاج کیا میں نے تم کوعہدہ قضاء پرنہیں متاز کیا۔ اور جب کوفہ دالوں نے تمہاری مخالفت کی کہ قضاء پرنہیں متاز کیا۔ اور جب کوفہ دالوں نے تمہاری مخالفت کی کہ دہ کہ قاضی مربی النسل ہونا جا ہے تو میں نے ابو بردہ کوقاضی بنایا اور ان کو ہدایت کردی کہ دہ بغیر تمہارے مشورہ کے کوئی کام نہ کریں۔

ابن جبیر یبھی مجھے ہے۔

حجاج کیامی نے تم کواپناندیم خاص نہیں بنایا حالانکہ وہسب سرداران عرب تھے۔

ابن جبیر ہاں یکھی درستانے ۔

حجاج کیامں نے تم کوایک لا کھ کی خطیر قم حاجت مندوں میں تقتیم کرنے کے لئے ہیں دی، اور چراس کا کوئی حساب کتاب ہیں ما نگا۔؟

ابن جبير ٻال دي ۔

حجاج ان احسانات کے بعد پھرتم کوس چیز نے میری مخالفت برآ مادہ کیا۔ ؟

ابن جبير ميري كردن ش ابن اشعث كى بيعت كاطوق تعا-

حجاج ایک جمن خدا کی بیعت کا اتناپاس تھا مادرامیر المونین کی بیعت اورخدا کا کوئی پاس نه تھا،خدا کی جمن خدا کی جمع کوئل کر کے واصل جہنم کئے بغیراس جگہ سے نہ وں گا۔ بتاؤ تم کس خرج قبل کیا جانا پہند کرتے ہو۔ ؟

این جبیر فدای شم تم دنیایی حس طرح بحقی کرد می خدایم کوآخرت میں ای طرح قل کرے گا۔ حجاج کیاتم جاہے ہوکہ می تم کومعاف کردوں ۔

ابن جبیر اگرتم معاف کردو کے تووہ ضدا کی جانب ہے ہوگا (تمہارااحسان نہوگا)۔

تحاج تو میں تم توثل کردوں گا۔

ابن جبیر اللہ تعالیٰ نے میر الیک وقت مقرر کردیا ہے، اس وقت تک پنچاضر وری ہے، اس کے بعد اگر میر اوقت آگیا ہے، اور بعد اگر میر اوقت آگیا ہے، اور ایک فیصل شدہ امر ہے، اس مغرنبیں ہے، اور اگر عافیت مقدر ہے، تو وہ بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔

قتل كأحكم اوراستقلال واستقامت

ائی گفتگو کے بعد حجاج نے جلاد کوتل کرنے کا تھکم دیا۔ بیتھم من کرحاضرین ہیں ہے ایک شخص رو نے لگا، ابن جبیر نے اس ہے پوچھاتم کیوں روتے ہواس نے کہا آپ کے قتل پر فرمایا، اس کے لئے رونے کی ضرورت نہیں، بیدواقعہ تو خدا کے علم میں پہلے سے موجود تھا۔ پھریہ آیت تفاوت کی :

" مااصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الافي كتاب قبل ان نبراها" \_

"تم کوز مین اورائی جانوں میں جو صیبتیں پہنچیں ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے لکھ دکھا ہے"۔ مقتل میں جانے سے پہلے اپنے صاحبر اوے کو و کھنے کے لئے بلایا، وہ بھی آ کر رونے گ آپ نے ان سے فرمایا تم کیوں روئے ، وستاون سال کے بعد تمہارے ہاپ کی زندگی تھی ہی نہیں ، پھر رونے کا کون سامقام ہے۔

عرض نہایت صبرواستقابال کے ساتھ ہنتے ہوئے مقتل کی طرف چلے بجاج کو اطلاع دی گئی کہ اس ونت بھی این جبیر کے لیوں پر ہنسی ہے اس نے واپس بلاکر یو چھاتم ہنس کس بات پر رہے تھے۔ فرمایا، خداک مقابله می تهاری جرائون اور تهاری مقابله می اس کے علم پر۔ آخری مشاغل:

بین کر تجاج نے اپنے سامنے بی آل کا چڑا بچھانے کا تھم دیا، اور آل کا ارشاد دیا، ابن جبیر نے کہا آئی مہلت دو کہ میں دورکعت نماز پڑھاوں ، تجاج نے کہا اگر مشرق کی ست رخ کروتو اجازت بل سکتی ہے بفر مایا بچھ ہرج نہیں۔ اینما تو لو افتم و جه الله ، مجربی آبت تلاوت کی :

"اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفاً وما انا من المشركين"- (انمام-٩)

'' میں نے یکسو ہوکرا بنازخ اس ذات کی طرف کیا ہے، جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا،اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں''۔

جاج نے محم دیاسر کے بل جھکادو، یہ کم من کراین جبیر نے راوتنکیم ورضا میں خودسر کوخم کردیا اور یہ آیت پڑھی۔

"منها خلقنكم وفيها نعيد كم ومنها نخر جكم تارة اخرى" \_ (خمّ\_٣)

''اس زمین، ہے ہم نے تم کو پیدا کیا اور ای میں تم کولوٹا کیں مجے، پھر ای میں ہے تم کودو بارہ نکالیں مجے''۔

اور کلمہ ئہاوت پڑھ کر بارگا ہ ایز دی میں دعا کی کہ ،خدایا میرے قل کے بعد پھر اس کو ( تجاج ) کسی کے قل پر قادر نہ کرتا۔

شہاوت : جلادششیر برہندموجود تھا۔ جاج کے علم پردفعہ تلوار بیکی اور ایک کشہ جن کاسرز مین بر ترین نگا۔ زمین برگرنے کے بعد زبان ہے آخری کلمہ لااللہ الله نکلا۔

ایک تعجب انگیزامر:

اس سلسکہ میں میدواقعہ لائق ذکر ہے کہ ابن جبیر کے جسم سے عام قبل ، و نے والوں سے بہت زیادہ خون نکلاتھا۔ حجاج نے اظبا کو بلاکراس کا سب دریافت کیا کہ وہ سے مقتولوں کے جسم سے خون بہت کم نکلتا ہے، اور ان کے جسم سے خون کے فوار بے روال تھے۔ اظباء نے جواب دیا کہ خون روح بہت کم نکلتا ہے، اور ان کے جسم سے خون کے فوار بے روال تھے۔ اظباء نے جواب دیا کہ خون روح کے تابع ہے۔ جن لوگوں کو پہلے قبل کیا گیا۔ ان کی روح قبل سے جانے بی اس کے تھم ، بی سے تحلیل

ہو چکی تھی ،اورابن جبیر کی روح پراس کا کوئی اثر نہ تھا کے بیواقعہ شعبان سم وجی پیش آیا ،اس وقت ابن جبیر کی عمر بااختلاف روایت۔ ۵۰ یا ۴۹ سال کی تھی۔

## حسن بقری براثر:

سفرت سعید بن جبیری شخصیت ایسی تھی کہ تمام اکابر تابعین ای واقعہ سے بخت متاثر ہوئے۔ حضرت حسن بھری نے فر مایا ، خدایا ثقیف کے فاس (حجاج) ہے اس کا انتقام لے۔ خداکی شم اگر سارے روئے زمین کے باشند ہے بھی ال کے آل میں شریک ہوتے ۔ تو خدالان سب کومنہ کے بال دوزخ میں حجو تک دیتا ہے۔

حلیہ : طیریة قارنگ سیاہ ہر اور داڑھی دونوں سید ، خضاب لگانا بندنہ کرتے تھے کئی نے وسمہ کے خضاب کے بارت میں پوچھا، فرمایا خدائو بندہ کے چبرے کونورے روٹن کرتا تھا، اور بندہ اس کوسیا ہی ہے بجھادیتا ہے ہے۔

## حجاج كاانجام:

صفرت سعید کی بددعا بے اثر ندر بی ،ان کاخون ناخی رنگ لایا۔ چنانچان کے مقول ہونے کے بعد بی جاج بخت دیا فی امراض اور تو ہم میں جتلا ہوکر چند بی دنوں کے بعد بستر مرگ پر لیٹ گیا۔ بیاری کی حالت میں اس کو بے ہوئی کے دور ہے ہوئے تھے۔ بے ہوئی اور غنودگی کی حالت میں اس خور آتا تھا کہ ابن جیرا ہے کپڑے ہوئے اس سے پو تچھر ہے ہیں کہ دخمن خدا تو نے میں اس خواب پر بیثان دیکھ کروہ گھرا کرائھ بینمتا تھا،اور کہتا تھا، مجھے سعید سے میں جرم میں آل کیا؟ یہ خواب پر بیثان دیکھ کروہ گھرا کرائھ بینمتا تھا،اور کہتا تھا، مجھے سعید سے کیا واسطہ ای مجنونا نہ حالت میں موجھے میں مرگیا۔اس طرح ابن جبیر کے تل کے بعدا سے دوسرے آدمیوں کے تل کرنے کاموقع نہل سکا ہے۔

حجاج کی موت کے بعد اس کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا۔ پوچھا خدانے تمہارے ساتھ کیاسلوک کیا۔اس نے کہا ہر ہر معتول کے بدلہ میں مجھے ایک ایک مرتبہ آل کیا گیا اور ابن جبیر کے انقام میں ستر مرتبہ ہے۔

لے بیتمام حالات ابن خلکان ۔ جلد اول ۔ ص ۲۰۵ ۔ ص ۲۰۹ ، وشذرات الذہب ۔ جلد اول ۔ س ۱۰۹ ۔ ص ۱۱۰ اور ابن سعد ۔ جلد ۲ ۔ صص ۱۸۴ ۔ ص ۱۸۵ ۔ کی مختلف روایات میں غیر مرتب طور سے ہیں ،ہم نے انہیں سلسلہ: ارکر دیا۔ ع ابن خلکان ۔ جلد اول ۔ ص ۲۰۶ سے ابن سعد ۔ جلد ۲ ۔ ص ۱۸۷ سے ابن خلکان ۔ جلد اول ۔ ص ۲۰۱ ہے ایسا

# (۲۸) سعید بن مسیتب

نام ونسب: سعیدنام ہے۔ابومحد کنیت۔نسب نامہ رہے ہسعید بن میتب بن حزن بن ابی وہب بن عمر و بن عائد بن عمران بن مخزوم بن یقظ بن مر ہ بن کعب بن لو کی بن غالب قرشی مخز ومی ان کی مال قبیلہ اسلم ہے تھیں ،نانہالی شجر ہ رہے ،ام سعید بنت تھم بن امیہ بن حارث بن الاقص اسلمی۔

حضرت ابن میتب بڑے جلیل القدر تابعی اور ان نفوس قدسید میں تھے، جواپے علم وکل کے اعتبارے داداحزن اعتباری دنیائے اسلام کے امام اور مقتدی مانے جاتے تھے۔ان کے والد میتب اور داداحزن دونوں صحابی تھے۔ فتح کمہ کے دن مشرف بااسلام ہوئے تھے۔

پیدائش : با ختلاف روایت ساھے یا ساھے جلوس عمری میں سعید بن مینب پیدا ہوئے ایک بیان یہ مجی ہے کہ حضرت عمر کی وفات سے دوسال پہلے تولد ہوئے ،کین پہلی روایت زیادہ معتبر ہے ہے۔

عہدِ معاوید ابن میتب خلافت راشدہ کے آخری دور بی بالکل کم من تھے،اس لئے اس عہد کا ان کا کوئی واقعہ قائل ذکر نہیں ہے،امیر معاویہ کے زبانہ بیں بھی وہ عملی زندگی بیس کہیں نظر نہیں آتے ،بعض روایا ہے ہے اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ وہ تحصیل علم سے فارغ ہوکر مسندعلم وافقا کی زینت بن میکھے تنے ہے۔

ابنِ زبیر کی بیعت سے اختلاف

حضرت عبدالله بن زبیر کے زمانہ ہے ان کے حالات کا پیرا پہتہ جاتا ہے اور اس کا آغاز ان کی حق کوئی سے معتاب عبدال کی خاص کی حق کوئی ہے۔ اس کی زبان خاصو اسے معتاب میں بھی ان کی زبان خاصو ا

ندرئتی تھی۔ چنانچان کی تاریخ کا آغازی خلفاء کے ساتھ اختلاف سے ہوتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے جب خلافت کا دورہ اللہ بن اسود مال مدینہ سے ان کی بیعت لینے کو آیا ہو این مسیب نے اختلاف کیا مورکہا جب تک تمام مسلمانوں کا کسی تحص پر انفاق نہ ہوجائے ماس وقت تک کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی جا ہے گ

كوژول \_كىمقابلەمىںاعلان حق:

ائن سیب مدینہ کے متازر ین بزرگ تھے۔ان کی خالفت کے معنی بیہ تھے کہ مدینہ سے ایک متازر ین بزرگ تھے۔ان کی خالفت کے معنی بیہ تھے کہ مدینہ سے ایک ہاتھ بھی بیعت کے لئے نہ بڑھتا،اس لئے جابر نے حکومت کے محمنہ میں آپ کو کوڑوں سے پٹوایا،لیکن آپ کی حق کوزبان جروتشدہ سے رکنے والی نتھی۔ چنانچہ وہ میں سزاکی حالت میں بھی اعلان حق کرتی رہی۔

جابر کے چار ہویاں تھیں ایک کواس نے طلاق و سے کرعدت گزرنے سے پہلے پانچویں شادی کر لی تھی، جو صریحاً حرام ہے۔ چنانچہ تھیک اس وقت جب ان پر کوڑ سے برس رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کتاب اللہ کا تھم سنانے سے جھے کوئی چیز ہیں روک سمق ۔ خدا فرما تاہے ، انسک حوا مساط اب لسک میں النساء مشنیٰ و ثلاث و رُبع اور تونے چوتی کی عدت فتم ہونے سے قبل پانچویں مورت سے شادی کر لی جو تیرے دل میں آئے کر گزر عنقریب تھے پر بُر اوقت آنے والا ہے۔ اس واقعہ کے تھوڑ ہے بی کوا ہے معقول ہونے اس واقعہ کے تھوڑ ہے بی دنوں کے بعد عبداللہ بن ذہیر " قتل ہو گئے آبان زہیر " کوا ہے معقول ہونے سے پہلے ابن مسیتب کے ساتھ جابر کی اس گستاخی کاعلم ہو چکا تھا، وہ ان کے مرتبہ شناس تھے، اس لئے انہوں نے جابر کو خطا کھوڑ تے ہی اور کھا کہ ان سے کوئی تعرض نہ کروئے۔

#### عبدالملك سےاختلاف :

صن عبداللد بن زبیر کے بعد عبدالملک فلیفہ وئے ،اس کے ساتھ بھی ابن مسینب کا اختلاف قائم رہا ، اس کی تفصیل ہے ہے کہ اموی حکومت کا بانی اور بحد دمروان بن عکم اپ بعد علی التر تیب عبدالملک اور اس کے بعد الملک کی عبدالملک کی عبدالملک کی بعد عبدالملک کی نبیت میں فتور پیدا ہوا ،اس نے عبدالعزیز کو ولی عہد سے خارج کر کے اپنو کو ل ولیداور سلیمان کو ولی عہد بناتا چاہا ،لیکن پھر قبیصہ بن ذویب کے سمجھانے سے کہ اس میں آپ کی بردی بدنامی ہو رک گیا ،عبدالملک کی خوش مستی سے چند بی دنوں بعد عبدالعزیز کا انتقال ہوگیا جی۔

عبدالعزیز کے انقال کے بعد عبدالملک کے لئے میدان بالکل معاف ہوگیا ،اوراس نے ولیداورسلیمان کو ولی عہد بنا کران کی بیعت کے لئے صوبد الروں کے نام فرمان جاری کردیے ، چنانچہ ہشام بن اسمعیل والی مدینہ نے افل مدینہ سیعت لے کرسعید بن مسینب کو بلایا۔ انہوں نے کہا ہی بغیر سوچ سمجھے بیعت نہیں کرسکتا ،ایک بیان بہ ہے کہ انہوں نے جواب بید یا کہ می عبدالملک کی زندگی میں دوسری بیعت نہیں کرسکتا ،ا

کوژوں کی ماراور قید کی سزا:

ان کے اس جواب پر ہشام نے انہیں کوڑوں سے پڑوایا، اور تشہیر کرتے ہوئے راس الثینہ کک جہال مجرموں کوسولی دی جاتی تھی، بھیجا، سعید بن میتب سولی کے لئے تیار ہو گئے تھے، چنا نچ سولی کے وقت سر کھل جانے کا خشاغالبا محصل سولی کے وقت سر کھل جانے کے خیال سے جاتکھیا بھی الی کھی مراس الثینہ لے جانے کا خشاغالبا محصل سولی کے وقت سر کھل جانے ویف تھا، اس لئے وہاں لے جاکروا پس لے آئے ابن میتب نے بوچھا۔ اب کہاں لئے جاتے ہو جواب ملاقید خانہ چنا نچ دا پس الا کرقید کرد نے سے ، اور ہشام نے اپنی اس کارگز اری کی اطلاع بارگاہ خلافت مجمودی کے۔

استقال : قد خانہ میں آئیں سمجھا بھا کررام کرنے کی کوشش کی گئی، چنا نچہ ابو بربن عبدالرحمٰن نے ان سے ل کرکہاسعیدتم بالکل سلھیا گئے ہو، انہوں نے جواب دیا ابو بکر خدا ہے ڈرواوراس کواب قوتوں ہے بردھ کر سمجھو، ابو بکر برابر یہی کرتے رہے کہ تم تو اور ذیادہ سلھیا گئے ہوکی طرح نرم ہی نہیں پڑتے ، آخر میں ابن مسینب نے جواب دیا خدا کی شم تمہارے دل اور آ کھدونوں کی روشی جاتی رہی ہے ، یہ جواب من کر ابو بکر واپس چلے گئے ، ہشام نے پچھوا بھیجا کہ سعید مار کے بعد بچھزم پڑے۔ ابو بکر نے جواب دیا تمہارے اس سلوک کے بعد سے خدا کی شم وہ پہلے ہے بھی زیادہ تحت ہو گئے ہیں ، اب با پنا ہاتھ دوک او سے۔

ربائی : قبیصہ بن دویب عبدالملک کے پرائیویٹ سیکرٹری تنے ۔ تمام شای ڈاک پہنے ان کے پاس آتی تھی۔ یہ بڑھے ۔ تمام شای ڈاک پہنے ان کے پاس آتی تھی۔ یہ بڑھنے کے بعد اس کوعبدالملک کے سامنے چیش کرتے تھے چنا نچہ بشام کا خط بھی جس میں اس نے عبدالملک کوائی کارگزاریوں کی اطلاع دی تھی ، پہلے قبیصہ کے ہاتھ میں بڑا۔ یہ بڑے عاقب اندیش مصلحت شناس ماورسعید بن مستب کے مرتبہ شناس سے بشام کی کارگزاری بڑھ کر بہت برہم ہوئے اورای وقت عبدالملک کے پاس خط لے جاکر کہا مامیر المونین بشام خودرائی سے کر بہت برہم ہوئے اورای وقت عبدالملک کے پاس خط لے جاکر کہا مامیر المونین بشام خودرائی سے

جوجابتا ہے کرتا ہے۔ این میتب کوال طرح ماتالوران کی شہیر کرتا ہے۔ خدا کی شم وہ اس تشد داور مارے اور نیادہ ہوجا کمیں کے باگروہ بیعت نہ کریں تب بھی ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں میں نہیں ہیں جن سے دخنہ اندازی یا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کی تشم کی برائی کا خطرہ ہو۔ وہ اہل سنت والجماعت میں ہیں۔ آپ خواسعید کواس کی معذرت لکھئے۔

عبدالملک نے کہاتم بی اپی طرف سے لکھ دواور بے طاہر کردوکہ ہشام نے میرے منشاء کے خلاف بیکاروائی خود کی ہے۔ چنانچ قبیصہ نے ای وقت این مسینب کوخط لکھ دیا۔ انہوں نے اسے پڑھ کر کہا کہ جس نے مجھ برظلم کیا ہے ہاں کے اور میر سے درمیان خدا ہے ۔

ابن میتب کوخط بھوانے کے بعد عبد الملک نے ہشام کو بھی ایک تنبیداور ملامت آمیز خط بھیجااور کلامت آمیز خط بھیجااور کلھا کہ خدا کی شم دین میتب مارے جانے کے بچائے سلح رتم کے ذیادہ مستحق ہیں۔ جھے کوخوب معلوم ہے کہ ان سے کسی مخالفت اور تفرقہ کا خطرہ ہیں ہے ۔ یہ خط پڑھ کر ہشام بخت نا دم اور شرمسار ہوا اور این میتب کور ہاکر دیا ہے۔

ولید کا زمانہ: دلید کے ساتھ این میتب کی کوئی مخالفت نہیں ہوئی لیکن جیسا کہ آئندہ چل کر معلوم ہوگا، کہ انہوں نے مجمعی اس کے سامنے سربھی نہیں جمکایا۔ معدد میں استعمال

حجاج كاطرزعمل:

یے بجب جرت آگیز بات ہے کہ اموی خلفاء کے مقابلہ ش اس بنیازی اور خودداری کے باوجود جان نے جو ہر خفس کا جوامویوں کا بندہ فرمان نہ ہو بخت دخمن تھا۔ ابن سینب کے ساتھ کوئی بد سلوکی نہیں کی بلوگوں کو اس پر بخت جبرت تھی ، چنا نچے بعض آ دمیوں نے ابن سینب سے بوچھا بھی کہ کیابات ہے کہ جائے نہ آپ کی کو بھیجتا ہے ، نہ آپ کو ابنی جگہ سے ہٹا تا ہے۔ نہ کوئی تکلیف کیابات ہے کہ جائے نہ آپ کی کو بھیجتا ہے ، نہ آپ کو ابنی جگہ سے ہٹا تا ہے۔ نہ کوئی تکلیف کیابات ہے کہ جائے نہ اللہ کے باس کی کو بھیجتا ہے ، نہ آپ کو ابنی جگہ سے ہٹا تا ہے۔ نہ کوئی تکلیف بیش کرتا ہے ۔ آپ نے فر مایا خدا کی تم مجھے خوداس کا سبب نہیں معلوم ، ایک دافعہ البتہ اس کے ساتھ ہیں کرتا آیا ہے ، ایک مرتبہ وہ اپنے واللہ کے ساتھ مبعد بیس نماز پڑھ رہا تھا ، اور رکوع اور بجدہ تھی نہیں کرتا تھا۔ میں نے عبیہ کے ایک منحی کئریاں اس پر ماری تھیں ، لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے بعد سے اس کی نماز درست ہوگئی گئر

وفات : دلیدی کے عہد ہوچ میں سعید بن سیتب مرض الموت میں جتلا ہوئے دم آخرت اپنے صاحبزادے محدکو بلا کر تجییز و تفین وغیرہ کے متعلق وصیت کی کہ جنازہ پر سرخ چا درنداُڑ مائی جائے،

جنازہ کے پیچھے آگ نے لیے بائی جائے۔ایسے بین کرنے والے ساتھ نہ ہوں جووہ اوصاف بیان کریں جو مجھ میں نہیں ہیں۔کسی کو جنازہ اُٹھنے کی اطلاع نہ دی جائے بصرف چارآ دمی اُٹھانے کے لئے کافی ہیں۔قبر پر خیمہ نہ لگایا جائے۔

اختماری حالت میں نافع بن جبیر نے محد ہے کہا کہ بستر کوتبلدرخ کردوہ این مسیب نے سن کر کہااس کی خردرت نہیں ، میں ای ( قبلہ ) پر پیدا ہوا ہوں ، ای پرمروں گا ، اور انشاللہ تعالی قیامت میں ای پر انھوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد غنی طاری ہوگئ ، اس وقت نافع نے بستر کوتبلدرخ کردیا ، این مسیب کو ہوش آیا ، تو پوچما بستر کوکس نے پھیرا ، کی کوجواب دینے کی ہمت نہ ہوئی ، لیکن ہوش کی حالت میں نافع کو کہتے من چکے تھے ، اس لئے خود عی جواب دیا کہ نافع نے کیا ہوگا ، چر فرمایا اگر میں سلمان ہوں تو خواہ کی سمت مروں قبلہ تی کی جانب رخ رہے گا ، اور اگر ملت اسلام پرنہیں ہوں اور دل قبلہ کی جانب نہیں ہوں اور دل قبلہ کی جانب رخ رہے گا ، اور اگر ملت اسلام پرنہیں ہوں اور دل قبلہ کی جانب نہیں ہوں اور دل قبلہ کی جانب نہیں ، میں مسلمان ہوں جس ست بھی جانب نہیں ہوں جو کہ افاقہ ۔

وفات کے وقت آلائش دنیا ہے کچھ دینار پاس تنے ،ان کے متعلق بارگاہ ایزدی میں معذرت کی ،خدایا تو خوب جانتا ہے کہ میں نے ان کوئٹ اپنی آبرواورا پنے دین کی تفاظت کے لئے رکھ خچوڑ افغا۔

ای مرض میں سمجھے میں وفات پائی۔وفات کے وقت کھٹر سال کا س شریف تھا۔ یہجیب اتفاق ہے کہ اس سال بہت بڑے بڑے فقہاء کا انقال ہوا۔ ای لئے اس س کو مسنة الفهقاء کہاجا تا تھا<sup>ل</sup>۔

قضل وكمال:

سعید بن میتب کواییے زمانہ بل پیدا ہوئے ،جب رسالت کا مقدی دورختم ہو
چاتھا۔لیکن ابھی اس بہار کوگر رہے ہوئے زیادہ زمانہ بیں ہواتھا، مدینہ کا گلی عہد رسالت کے
پیمولوں سے بھری ہوئی تھی ہدو جار کے سوا اکثر اکا برصحابہ جوعلوم نبوی کے دارث تھے، مدینۃ العلم کے
زیب مسند تھے ماین میتب کاعلم کا فطری ذوق تھا ،اس لئے ان بررگوں کے نیش نے آئیس علم وکمل کا
مجمع البحرین بنادیا، دہ بالا تقاق اپنے زمانہ بی علم وکمل اور جملہ علمی اور ا خلاقی فضائل دکمالات میں بیگانہ
و یکٹا تھے،امام نودی کھے جی کہ ان کی امامت وجلائت، علمی فضیلت اور جملہ اعمال خیر میں ان کے

معاصرین پران کے تفوق اور برتری پرتمام علاء کا اتفاق ہے، ابن حبان لکھتے ہیں کہ وہ اپنے زمانہ ہیں تمام اللہ مدینہ کے سردار تھے کے حافظ ذہبی ان کو امام شیخ الاسلام اور اجلہ تا بعین ہیں لکھتے ہیں تمام اللہ مدینہ کے سردار تھے کے سردار تھے کے سردار تھے کے سردار تھے کے سردان کی ذات ہیں حدیث تفییر ، فقہ زمد دورع اور عبادت جملہ علمی اور عمل کمالات جمع تھے ہیں کہ ان کی ذات ہیں حدیث تفییر ، فقہ زمد دورع اور عبادت جملہ کمالات جمع تھے ہیں کہ ان کی ذات ہیں حدیث تفییر ، فقہ زمد دورع اور عبادت جملہ کمالات جمع تھے ہیں۔

تفييرقرآن :

جیدا کہ بھاد کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تغییر قرآن میں بھی ان کو پورا کمال حاصل تھا بھی قرآن میں شدت احتیاط کی دجہ سے انہوں نے بحثیت مغسر کوئی شہرت نہیں حاصل کی قرآن کی تغییر میں دہ اسے محتاط اور قشد دستھے کہ آیات قرآنی کی تغییر وتاویل میں بھی لب کشائی نہ کرتے تھے، جب ان سے بچھ ہو چھا جاتا تو جواب دستے کہ میں قرآن کے بارہ میں بچھ نہ کوں گائے۔ ای احتیاط کی دجہ سے ان کی قرآنی مہادت ظاہر نہ ہو گئی۔

صدیث : عدیث رسول کا آئیس خاص ذوق تھا۔ ایک ایک حدیث کے لئے دوکئی گی رات اور کئی کی دن کا سفر کرتے تھے ھے۔ ایک طرف ان کا بید ذوق تھا، دوسری طرف ان کا مولد و خشا یعنی مدین الرسول اکا برصحاب ہے جوعلم حدیث کے اساطین تھے معمود تھا اور حضرت عثمان مان محدین الی وقاص ، عبداللہ بن عمر ، این عمر این عباس ، این عمر و بن العاص ، زید بن تا بت ، حسان این تا بت ابوموی اشعری ابودردا الله انصاری ، ابود و دفقاری ، ابوقاد و الصاری ، حکیم حزام ، جبیر بن طعم ، عبدالله بن زبیر جمفوان بن امیہ مسور بن بخر مد جابر بن عبدالله ، ابوسعید خدری ، معاویہ بن الی سفیان ، معمر بن عبدالله بن زید حارثی ، عباسی میں ابود و دفتی ۔ عباسی ، دوری محاویہ بن الی سفیان ، معمر بن عبدالله ، بن زید حارثی ، عباسی ، معاویہ بن الی سفیان ، معمر بن عبدالله ، بن زید حارثی ، عباسی ، معاویہ بن الی سفیان ، معمر بن عبدالله ، بن الی العاص و فیر و صحابہ کرام کی بڑی جماعت موجود تھی ۔

ابن میتب نے ان تمام خرمنوں سے خوشہ چینی کی۔ مشہور حافظ عدیث محالی حضرت ابو ہریز ڈان کے خسر تھے، اس تعلق ہے ان خصوصیت کے ساتھ زیادہ فیض یاب، وئے تھے۔ چنا نچہ ان کی مرویات کا بڑا حصہ ابو ہریرہ ہی کی احادیث پر شتمل ہے کئے۔ حافظہ اتنا قوی تھا کہ ایک مرتبہ جو بات کا نول میں پڑجاتی تھی ،وہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہوجاتی تھی سے اس حافظہ اور ذوق نے حدیث میں سعید بن میتب کا دامن علم نہایت و سعیع کردیا تھا۔

ا تهذیب الاساء به جلد ادل می ۲۲۰ ترکزهٔ الحفاظ جلدادل می ۳۹ سی شذرات الذهب جلدادل می ۱۰۳ سی این سعد جلد۵ می ۱۰۱ هی الینهٔ رص ۸۹ تر تهذیب التهذیب به جلدی می ۸۸ ر د تهذیب الاساء به جلدادل ق المی ۱۳۵۱ می و در الاسان می الاسان می ۱۰۳ می ۱۰۳ می ۱۹۰۰ می ۱۳۰۰ می ۱۳۰۰ می ۱۳۰۰ می

#### علماء كااعتراف:

ان کے عہد کے تمام علاءان کے کمال حفظ حدیث کے معتر ف تھے۔ کمول جوخود بروے امام اور محدث متھے کہتے ہے گئے کہ میں نے علم کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کیا ،کیکن سعید بن مستب مسبب کند شتہ آٹار کے سب جیسا عالم کوئی نہیں ملا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے تھے کہ سعید بن مستب گذشتہ تار کے سب سے بروے واقف کار تھے ہے کی بن مدائی کہتے ہیں کہتا بعین کی جماعت میں سعید بن مستب سے زیاد دوسیج العلم کی کہنیں جانیا ہے۔

روایات کا پاید نمور مین اورارباب فن کنزدید ان کی مرویات کا پایا اتنابلند تھا کہ ان مرویات کا پایا اتنابلند تھا کہ ان مستب بن عنبل وغیرہ ان کی مرسلات کو بھی صحاح کا درجہ دیتے تھے کی ام شافعی فرماتے تھے کہ سعید کی مستب ہمارے نزدیکے حسن ہیں ہے۔ اگر چہ حضرت عمر سعید کا ساع کا برت نہیں ہے، لیکن امام احمد ان سے بھی ان کی روایت کو جمت سمجھتے تھے لئے کی بن معین ان کی مرسلات کو حسن بھری کی مرسلات برتر جے ویت سے کے بی بن مدائی کہتے تھے کہ کی مسئلہ میں سعید بن مستب کا صرف یہ کہ دینا کہ اس بارہ میں سنت موجود ہے۔ کافی ہے کے۔

فقہ: سعید بن سیب کا خاص فن فقد تھا، وہ اس عہد کے مدید کے ان سات مشہور فقہاء میں سے سے ، جواس فن کے امام مانے جاتے سے فی اور ان میں بھی بلکہ بوری جماعت تا بعین میں ابن مسیب کا ملیب ہے ، مسید بن مسید بن مسیب اپنے زمانہ میں ابل مدید کے مردار اور فتوی میں ان سب پر فائق سے دان کو فقیہ المنقہاء کہا جاتا تھا۔ قمادہ کہتے سے کہ میں نے ابن مسیب سے زیادہ طال وحرام کا جانے والا نہیں و یکھا۔ سلیمان بن موی کا بیان ہے کہ سعید بن مسیب افقہ الما بعین سے نے دان کا گھر بتادیا جاتا تھا۔ تنے سے آئیں سید سے ان کا گھر بتادیا جاتا تھا۔ میں ابن مہران کا بیان ہے کہ میں جب مدید آتے سے ، آئیں سید سے ان کا گھر بتادیا جھاتو تھا۔ میں ابن مہران کا بیان ہے کہ میں جب مدید آتے سے ، آئیں سید سے بڑے فقیمہ کا بوچھاتو کو کول نے سعید بن مسیب کے گھر پہنیا ویا ہا۔

عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم کابیان ہے کہ عبادلدار بعد یعنی عبداللہ بن عمر "عبداللہ بن عباس۔عبداللہ بن عمر دبن العاص اور عبداللہ بن زبیر "کے بعد دنیا ہے اسلام میں فقد کی مسند موالی کے

لِ تَهذيب الاساء - جلداول ـ ق اول ـ ص ٢٢٠ ع ابن سعد -جلده ـ ص ١٠٠ ع تبذيب الاساء - جلداول ـ ق ااول ـ م ٢٢٠ ع يَدْ كرة الحفاظ -جلداول ـ ص ٢٥٠ ه تبذيب المتبذيب -جلده ـ ص ٢٦٠ ع الينا ـ ص ٨٥٥ ع تهذيب المتهذيب -جلده - ص ٨٦ م تبذيب الاساء -جلدا ـ ق ارص ٢٢٠ ع تبذيب الاساء -جلدا ـ ق ارص ٢٢٠ ع اعلام المقعين -جلداول ـ ص ٢٥٠ ع ل تهذيب الاساء جلدا وله ق الاساء عليه المراب ق الولي ع م المراب الساء حلده ص ٩٠٠ و اعلام المقعين -جلداول ـ ص ٢٥٠ ع المراب المراب ق الولي ع م المراب الم

قبضہ میں آئی تھی ، مکہ کے فقیمہ عطاء تھے۔ یمن کے طاؤس میامہ کے بچیٰ بن الی کنٹیر ، بھر ہ کے حسن بھری ، کوفہ کے ابراہیم نخعی ہشام کے کھول ، اور خراسان کے عطاء خراسانی ،صرف مدینہ کی مسندایک قرشی بعنی سعید بن مسیّب کے حصہ میں رہی ہے۔

شیخین کے فیصلوں سے واقفیت:

اگر چہ سعید بن میں بنے آنخضرت الظاور حضرت ابو بکر "کاز مانہیں پایا بحبد فاروتی میں بہت صغیر السن تھے، کیکن تلاش و معتبوے وہ آنخضرت الظاور ابو بکر "وعر کے فیصلوں کے سب سے بڑے واقف کاربن مجے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اب مجھ سے زیادہ رسول اللہ الظاور ابو بکر وعر کے فیصلوں کا جانے والا کوئی نہیں ہے، حضرت عمر کے فیصلوں سے خصوصیت کے ساتھ زیادہ واتفیت رکھتے تھے، ای لئے دہ روایے مر بکہلاتے تھے ہے۔

حضرت عمر کے احکام اور فیصلوں کے بارہ میں ان کاعلم اتناوسی تھا کہ حضرت عمر کے صاحبر ادے عبد اللہ تک ہونے والد بزرگوار کے بعض حالات کے متعلق ان سے معلومات حاصل کزتے تھے ہے۔

فقہ میں معزت عمر " کا مرتبہ تماح بیان نہیں، آپ کے زمانہ میں صدہائے مسائل پیدا ہوئے آپ نے ان جدید مسائل کے متعلق توانین بتائے اور نیملے دیے، یہ سارا ذخیرہ معلومات این مینب کے مصدمی آیا، معزت عثمان کے فیصلوں ہے بھی واقفیت تھی جی

صحابه کااعتراف :

یہ خصوصیت و جامعیت تا بعی کیا کسی صحابی میں بھی مشکل نے نکل سکتی تھی ای لئے وہ عہد صحابہ بی میں صاحب افقا ہو گئے تھے ہے۔ اور بڑے بڑے صحابہ ان کی اس اہلیت کو تسلیم کرتے تھے ، حضرت عبداللہ بن عرق فرمائے تھے واللہ وہ مفتیوں میں سے ایک ہیں ہی بھی بھی سائلین کوان کے بات بھی ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا آپ نے اس سے کہا سعید بن بات بھی ہا کہ وہ جواب ویں وہ مجھے بھی آ کر بتا تا ، اس تم کی تھیل کی ، ابن عرش نے جواب میں ہیں گئے۔

لے شذرات الذہب بلدارم ۱۰۳۰ کے شذرات الذہب بلدارم ۸۹ کے تہذیب الجذیب بلدارم ۸۹ کے تہذیب الجذیب بلدارم ۸۵ کے شذرات الذہب بلدارم ۸۹ کے تہذیب الجذیب بلدارم ۸۹ کے ابن سعد بلدارم ۸۹ کے تہذیب الجذیب بطرام مرام ۸۹

ا كابرعلماءا ورتابعين كااعتراف واستفاده:

اس عہد کے تمام بڑے بڑے علاء اورا کابرتابعین ان کے کمالات کا ہے معترف تھے کہ مشکل مسائل میں وہ خود ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور دوسروں کو ان سے استفادہ کرنے کی ہدایت کرتے تھے، حضرت حسن بھری جیسے بزرگ کو جب کی مسئلہ میں اشکال چیش آتا تھا، تو وہ ان کے یاس لکھ بھیجتے تھے ۔

امام ابن شہاب زہری کا بیان ہے کہ عبداللہ بن تعلیہ نے مجھ کو ہدایت کی تھی کہ اگرتم فقہ حاصل کرنا جا ہے ہوتواں شخ (سعید بن مستب) کا دامن پکڑو کے حضرت عمر "بن عبدالعزیز بغیران سے بوجھے ہوئے کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے،اوران کا اتنا احترام کرنے تھے، کہ انہیں اپ پاس بلانے کی زحمت ندویتے تھے، ملک آدی کے ذریعہ سے پچھوا بھیجتے تھے، فرماتے تھے کہ مدید میں کوئی عالم ایسا ندھا جوا پے علم کو لے کرخود میرے پاس ندآیا ہو، کیکن این مستب کاعلم میرے پاس لایا جاتا تھا گا۔

ایک مرتبہ ایک محض کوابن مسینب کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے بھیجا، وہ پوچھنے کے بجائے انہیں بلالے کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے انہیں دیکھ کرفر مایا، اس نے غلطی ہے آپ کو تکلیف دی میں نے تو صرف پوچھنے کے لئے بھیجا تھا ہے۔

تلا فدہ : این میتب کے تلا فدہ کا دائر ہنہایت وسیع تھا بعض مشہوراور ممتاز تلا فدہ کے نام یہ بیں ،سالم بن عبداللہ بین عمر، زہری ، قتادہ ،شریک بین الی نمیر۔ابوالز ناد ،سعد بین ابراہیم ،عمرو بین مرہ ، یجی بین سعید انصاری داؤ د بین الی ہند۔طارق بین عبدالرحمٰن عبدالحمید بین جبیر ،شعبہ عبدالحالق بین سلمہ ،عبدالحمید بین سبیل عمرو بین مسلم ،امام باقر ،ابین متکدر، ہاشم بین ہاشم بین عتبہ اور بینس بین بوسف وغیرہ ہے۔

ذوق سخن : سعید بن مسینب اگر چه خالص نه بهی بزرگ تنه اس کے باوجود ان کوشعر ویخن کا بھی نمال کے باوجود ان کوشعر ویخن کا بھی نمال قطاف تقوی نہیں سجھتے ہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ عراق میں کچھ لوگ ایسے ہیں جوشعر وشاعری کو براسجھتے ہیں فر مایا ان لوگوں نے عجمی تشقف اختیار کرلیا ہے نیے آپ خود تو شعر نہیں کہتے تھے، لیکن شعر سننا پند کرتے تھے۔

لِ تَذَكَرَةَ الْحَفَاظَ مِنْدَاول مِنْ عَلَمُ عِلَى تَهَدْيبِ الْحَبْدُ بِبِ مِنْدُمُ مِنْ ١٨ ﴿ مِنْ مَعْدَ عِلْدَهُ مِنْ ٩٠ ﴿ لِي مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ لَمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَل

تعبیر خواب : آپ کے محفہ کمال کا ایک نمایاں باب تعبیر خواب بھی ہے، آپ کواس نے فطری مناسبت بھی ، آپ کواس نے فطری مناسبت بھی ، اس فن کو آپ نے دھنرت ابو بکر "کی صاحبز ادی اساء سے معاقبا۔ جنہوں نے اپنے دالد بزرگوار سے ماصل کیا تھا۔ ۔

آپ کی تعبیروں کی بڑی شہرت تھی ،اور بکٹرت لوگ آپ کے پاس تعبیر لینے کے لئے آتے تھے، جب کو کی مخص آتا اور تعبیر کے لئے خواب بیان کرتا ، تو آپ تفاولاً پہلے فرماتے کہتم نے اچھی بات دیکھی ہے۔ اس موقع پرہم یہاں چندخواب اوران کی تعبیرین قال کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن زبیر "اورعبدالملک کی جنگ کے زمانہ میں ایک محتم نے آپ سے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ عبدالملک کو ہیں نے جت لٹا کر پھرمنہ کے بل کر کے ان کی چیٹے ہیں چار مین نے خواب دی جی میں بیاں کر بھوا ہے ،اس محتمین ہمونک دی جی میں میڈواب بن کرانہوں نے اس محتمین ہماتم نے خود بیخواب بیں دیکھا ہے ،اس نے کہا نہیں ہیں نے بی دیکھا ہے ،سعید نے کہا اگر تم صحح نہیں بیان کرتے تو ہیں خود بتائے دیتا ہوں ،ان کے اس کہنے پراس محتمی نے اقرار کیا کہ ہیں نے نہیں بلکہ ابن زبیر "نے دیکھا ہے ،اور جھے آپ کی بیات جی براس محتمی نے فواب سے جارہ کی ملب سے جارہ فیلے ایس کے بیان کیا ہے تو عبدالملک ابن زبیر کوئل کردے گا۔ اور اس کی صلب سے جارہ فیلے ہوں گئے۔

ایک اور خص نے خواب دیکھا کے عبدالملک نے چارم تبہ سجد نبوی کے سامنے بیٹاب کیا ہے۔ معرت سعید بن سینب نے اس کی یہ تبیر دی کے عبدالملک کی صلب سے چار خلیفہ ہوں گئے ،ان دونوں خوابوں کی تعبیر بالکل صحیح نکلی ،ابن زبیر "عبدالملک کے مقابلہ میں مقتول ہوئے ۔اور عبدالملک کے جارلڑ کے خلیفہ ہوئے۔ولید ،سلیمان ، یزید ٹانی ،اور ہشام۔

صفرت شریک بن نمیر نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے ویکھا کہ میرے دانت میرے ہاتھوں میں گر گئے ہیں،اور میں نے انہیں فن کر دیا ،ابن مینب نے اس کی تعبیر دی کہتم اپنے خاندان کے اپنے ہم سنول کوفن کرو گئے۔

ایک اور محض نے بیان کیا کہ میں نے خواب و یکھا کہ اپنے ہاتھ میں پیٹاب کر رہابوں سعید نے تعبیر دی کہ تمہاری بیوی تمہاری محرم ہے ہتحقیقات کی تو واقعی اس کی بیوی اس کے رضاعی محرمات میں نکلی۔

مسلم الخیاط کابیان ہے کہ ایک مخص نے بیخواب بیان کیا کہ ایک کیور مسجد کے منارہ پر آکر بیٹے گیا۔ آپ نے تعبیر دی کہ تجاج جعفر بن ابی طالب کی پوتی سے شادی کرےگا۔

ایک اور محض نے اپنا خواب بیان کیا ، کہ ایک بکر انٹیۃ والودع سے دوڑ تا ہوا آیا اور کہنے لگا جھے ذرج کرومائن میتب نے تعبیر دی کہ این صلاء مرجا کیں گئے مائن صلاء مدینہ کے موالی میں تھے،اورلوگوں کے ساتھ سعی کیا کرتے تھے۔

عبدالرحمٰن بن سائب کابیان ہے کہ قبیلہ فہم کے ایک آدی نے بیان کیا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ آگ میں کھس رہا ہے۔ ابن میٹب نے تعبیر دی کہم اپنی موت ہے پہلے بحری سنر کرد کے اور تمہاری موت آل کے ذریعہ ہے ہوگئی۔ عبدالرحمٰن کابیان ہے کہ واقعی اس مخص نے سمندر کاسفر کیا اور دوران سفر میں ہلاک ہوتے ہوتے بیا، پھرقد ید کے معرکہ میں مقتول ہوا۔

حصین بن عبداللہ کابیان ہے کہ میری خواہش کے باؤجودمیر کے کوئی اولا و نہ ہوتی تھی ، ہیں نے خواب و یکھی اولا و نہ ہوتی تھی ، ہیں نے خواب و یکھا کہ میری گود ہیں کی نے ایک انڈا کچھینک ویا ہے۔ ہیں نے ابن مستب سے بیان کیا بانہوں نے کہا وہ انڈا مجمی مرغی کا ہے۔ تم مجم ہیں رشتہ پیدا کروچنا نچہ ہیں نے ایک مجمی لوغری کو بیوی بنالیا ، اس کے بطن سے لڑکا پیدا ہوا۔

ایک فی سے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سایہ میں بیٹھا ہوں۔ پھراٹھ کر دھوپ میں چلا گیا، ابن مستب نے کہا خدا کی شم اگر تمہارا خواب پاہن تم اسلام کے دائر ہے نکل جاؤ گئے، یہ من کراس فیص نے اپنے بیان کی تھجے کی کہ مجھے زبر دی دھوپ میں لایا گیا۔ لیکن پھر میں موقع یا کے نکل آیا، اس وقت ابن مستب نے تعبیر میں بیز میم کردی کئم کفر پر مجبور کئے جاؤ گئے، تیعبیر بالکل تھے نکلی، یوض عبدالملک کے زمانہ میں کئی جنگ میں قید ہوکر زبر دی کفر پر مجبور کیا گیا، لیکن پھر جھوٹ کرمدینہ واپس آیا یہ واقعہ خود میشن بیان کرتا تھا۔

#### كلمات طيبات :

سعید بن میتب کے کلمات طیبات اور حکیمانہ اقوال بڑے سبق آموز ہیں فرماتے ہے کہ شیطان جب کسی کام میں انسان ہے مایوں ہوجاتا ہے تواس کوعورتوں کے ذریعہ سے پورا کرتا ہے کی میں انسان ہے بارہ میں سب سے زیادہ عورتوں سے خوف کرتا ہوں ،لوگوں نے عرض کیا ابو محر آپ جیے ضعیف العمر آ دمی کوتو عورتوں کی خواہش باتی نہیں رہ جاتی ،اور نہ

خودعور تل ایسے تخص کی خواہش مند ہوتی ہیں۔ (پھر کیا خطرہ) فر مایالیکن جو پچھے میں تم ہے کہتا ہوں وہ واقعہ ہے لیہ

فرماتے تھے کہ خدا کی اطاعت کرنابندوں کے لئے اپنے نفس کی سب سے بردی عزت کرنا ہے اوراس کی سب سے بردی تحقیر خدا کی نافر مانی ہے۔

دنیا ایک فر: مایہ شے ہے اور ہراس فرد مایہ کی طرف مائل ہوتی ہے۔جو بغیر حق کے اسے حاصل کرتا ہے بے جاوسیلوں سے طلب کرنا ہے ،اور بے کل صرف کرتا ہے۔

اس دولت دنیا میں کوئی خیرتیں ہے جس کوانسان اس نیت نے حاصل نہیں کرتا کہ اس کے ذریعہ ہے ذریعہ کے اعوان وانصار کو جب بھی ذریعہ ہے دریعہ کا کہ اس کے اعوان وانصار کو جب بھی دکھوتو ول سے ان کے مظالم سے نفرت کروتا کہ تمہار سے اجھے اعمال برباد نہ ہوجا کمیں۔

تمام انسان خدا کی پناہ ونگر انی میں اعمال کرتے ہیں، جب خدا انہیں رسوا کرنا جا ہتا ہے تو ان کواپنی پناہ ونگر انی ہے نکال دیتا ہے۔ اس وقت لوگوں میں اس کا پر دہ فاش ہوجا تا ہے۔

کوئی شریف کوئی عالم اورکوئی با کمال ایسانہیں ہے، جس میں کوئی نہ کوئی عیب نہ ہو لیکن ان میں سے بچھ لوگ ایسے ہیں جن کے عیوب بیان نہ کرنا چاہئیں ،اور بیوہ ہیں جن کی بھلائیاں ان کی خامیوں سے ذیادہ ہوں ،ان کی خامیوں سے ان بھلاٹیوں کی وجہ سے درگز رکرنا چاہئے ہے۔

آپ کے غلام برد نے ایک مرتبہ آپ سے بعض آدموں کی کثرت عبادت کا تذکرہ کیا کہ وہ اوگ ظہر سے عصر تک برابر عبادت کرتے رہتے ہیں، آپ نے فر مایا برد خدا کی تنم بی عبادت نہیں ہے، تم جانے بھی ہوعبادت کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں امور الہی میں غور فکر کرنے اور اس کے محارم سے بیخے کو ہے۔

فضائل اخلاق : على كمالات كساته سعيد بن سينب فضائل اخلاق كى دولت سي بهى مالا مال تنصير الله على المال تنصير الله المال تنصير المال تنصير المال ا

زم رو ورع و و و براے عابد و زاہد بررگ تنے مابن حبان لکھتے ہیں کدابن مستب فقہ دین داری زمرو ورع و و و براے عابد و زاہد بررگ تنے مابن حبان لکھتے ہیں کہ ان کی زمرو درع ،عبادت و ریاضت جملہ فضائل میں سادات تابعین میں تنے سے امام نو وی لکھتے ہیں کہ ان کی علمی جلالت و امامت اور ان کی دین و بررگ برسلف و خلف کے اقوال شفق ہیں ھے۔

لِ ابن سعد -جلد۵ مِس ۱۰۰ مِس بِمَهُمُ الْوَالْ يَخْصُر صَفُوة الصَغُوه و مِس بِهِ الْبِهِائِ عِلْمُؤَوْمِ مِن سی تهذیب النهذیب -جلد ۶ مِس ۸۷ مِس ۸۷ تهذیب الاساء -جلداول \_ق اول مِس \_ www.besturdubooks.net

جماعت كا اہتمام: نماز باجماعت ميں اتنا ہتمام تھا كہ چاليس ہم سال اور ايك روايت كے مطابق بچاس مسل اور ايك روايت كے مطابق بچاس مسل تك ايك وقت مجد آنے كا القاق بيل موا، جب لوگ نماز تمام كركے واپس جارہ ہوں ہے۔

ان پُراشوب زمانوں میں جب کہ دیدیش گھر سے باہرقدم نکالنااسپے کوہلاکت میں ڈالنا مینب سے مجد نہ چھونی ، مدینہ کی تاریخ میں جرہ کا واقعہ نہایت مشہور واقعہ ہے ، یہ واقعہ بر بیداور عبداللہ بن زبیر کے اختلاف کے زمانہ میں بیش آیا تھا اہل مدینہ نے جب عبداللہ بن زبیر کی حمایت میں عبداللہ بن خطلہ کوسر واربنا کر برید کی بیعت تو ڑدی تھی اس وقت برید کی فوجیس نین دن تک برابر مدینہ الرسول میں قبل عام کرتی اوراس کو لوٹتی رہیں۔ اس پر آشوب زمانہ میں کوئی خض گھر سے باہرقدم رکھنے کی ہمت نہ کرتا تھا ، مبدوں میں بالکل سنا ٹار ہتا تھا ، ایسے نازک وقت میں بھی سعید بن مسیب مبد بی میں جاکر نماز پڑھے تھے ، بی امیہ آئیں دکھے کر کہتے ذرا اس بوڑ ھے مجنون کودیکھو سے مبد بی میں جاکر نماز پڑھے جنون کودیکھو تا ۔

نماز باجماعت کے خیال سے علاج اور صحت کے لئے بھی ایسے مقامات پرنہ جاتے تھے جہاں نماز باجماعت کا نظام نہ ہوسکتا ہو، آپ کی آ تکھیں شکایت پیدا ہوگئ تھی ،لوگوں نے مشور و دیا کہ مدینہ سے باہر تقیق چلے جاؤ ، وہاں کے سبز وزار سے آپ کی آ تکھوں کوفا کدہ پنچ گا ،فر مایارات اور صبح کی نماز کی حاضری کوکیا کروں ہے۔

ابن شہاب زبری کابیان ہے کہ میں نے ایک مرتبداین ہمیتب سے دیہات کی خوبوں اوراس کی پرلطف زندگی کا تذکر وکر کے ان سے کہا کیا اچھا ہوتا آپ بچے دنوں کے لیے دیہات جلے باتے بفر مایا دائے نماز کی صاضری کس طرح ہوگی ہے۔

عبادت شب اورمحاسه بفس:

آپ کی عبادت کا اصل وقت تاریکی شب میں تھا، اس وقت اپنے نفس کا محاربہ کرتے سے روزاندرات گئے اپنے نفس کا محاربہ کرتے کے روزاندرات گئے اپنے نفس سے خطاب کرتے کہ برائیوں اور بدیوں کا سرچشم اٹھ میں تجھ کواس اونٹ کی طرح خت کر کے چیوڑوں گا جو مشکلی اور ماندگی سے چلنے میں از کھڑا تا ہے۔ اس کر بہر جہد میں شغرل روباتے تھے ماور سے میں پڑھتے رہتے مرات بھر کھڑے کھڑے دووں باوں موٹ باتے تھے۔ من کو پھر

لے ابن عدر بلدہ ص عوال میں ایستارس و سے ابن مدر بر درسے و سے اید رسے ہوا کے ابن معدر جلدہ رص عالی میں 192 کے مشوق الصفور و میں وسول www.besturdubooks.net

نفس سے نخاطب ہو کر فرماتے ، تجھے ای کا تھم دیا گیا ہے ، اور تو ای کے لیے بیدا کیا گیا ہے <sup>!</sup>۔ روز سے : ممنوعہ دنوں کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے ،مغرب کے وقت افطار کے لیے گھر سے یہنے کی کوئی چیز آجاتی تھی ای سے مبحد میں افطار کرتے تھے <sup>ہ</sup>۔

جے: قریب قریب ہرسال جج کرتے تھے۔ بعض دوانتوں کے مطابق آپ کے قول کی مجموعی تعداد پیائی تک پہنچتی ہے۔ نے اُمیہ نے کاصمت کی وجہ ہے درمیان میں کچھ دنوں کے لئے ان کو جے ہے روک دیا تھا۔ علی بن زید نے ایک مرتبان ہے کہا کہ آپ کی قوم کا خیال ہے کہ آپ کو جے ہے اس لئے روک دیا تھا۔ کہ آپ نے اُوپر میدلازم کرلیا تھا کہ جب کعبہ کو دیکھیں گے تو آل مروان کے لئے بددعا کرتا ہوں۔ بددعا کرتا ہوں۔

ساری عمر شصرف ایک جیماعمرہ فرض ہے،اور میں بیس جے ہے زیادہ کر چکاہوں یہ تہاری قوم میں بہتیر ہے ایسے آدمی ہیں جنہیں دینداری کا دعوی ہے ،اور وہ جج اور عمرہ کر کے مرجاتے ہیں،
لیکن ان کا جج نہیں ہوتا۔ میں تو نفل کے جج اور عمرہ ہے جعد کی نماز کوزیادہ ترجیح دیتا ہوں عمر
تعلاوت نے قرآن کی تلاوت بھی ناغہ نہ ہوتی تھی ہفر کی حالت میں سواری پر تلاوت کرتے تھے ہے۔
محر مات الہی کا احترام :

آپتمام محترم چیزوں کی بردی عظمت کرتے تھے۔انبیا وورسل کا اتنااحترام تھا کہ ان کے مام پراپناؤوں کے نام رکھنا لیندند کرتے تھے۔قرآن اور مسجد کی اتنی عظمت کرتے تھے کہ اس کی تصغیر مجمی گوارہ نہتھی۔

ابن حرملہ کابیان ہے کہ سعید بن مستب کہتے تھے کہ مصحیف اور مسیجد لینی چھوٹا قر آن اور جھوٹی مسجد نہ کہا کرو۔خدانے جس چیز کو ہڑائی بخش ہےاس کی عظمت کیا کرو،خدانے جس کو ہڑائی دی ہے وہ ہڑی اورا چھی ہے <sup>ھ</sup>۔

یماری کی صالت میں بھی حدیث سناتے وقت اُٹھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ایک مرتبہ کی خف نے بیماری کی حالت میں آپ ہے ایک حدیث پوچھی ،آپ لیٹے ہوئے تھے فور اُٹھ کر بیٹھ گئے ،سائل نے کہا میں چاہتا تھا کہ آپ زحمت ندا تھاتے ،آپ نے فر مایا میں لیٹے لیٹے رسول اللہ اللہ اللہ کی حدیث بیان کرنا برا سمجھتا ہوں ہے۔

سے ابن سعد \_جلدہ \_ص ۸۹ سے البشأ

ع صفوة السوة على ١٣٠ ل مخفر مفوة على ١٢

ا این سعد بطده رض ۹۸ می این سعد بطده رض ۱۰۱ نرمی وسلح بیندی :

طبعًا بڑے زم اور سلح بیند تھے ،اختلاف اور جنگ وجدال کو بخت تا بیند کرتے تھے ،عمران بن عبدالله خزاعی کابیان ہے کہ سعید بن مستب کس سے جھڑتے نہ تھے اگر کو کی شخص ان کی جاور چھینا جا ہتا تو دواس کوخوداس کی طرف بھینک و ہے ۔۔۔

#### شدت إحتياط:

منہیات کے بارے میں اس قدر مخاط تھے کہ بچوں کے کھیل تک میں اس کا لحاظ رکھتے ہے۔ چنانچانی لڑک کو ہاتھی دانت کی گڑیا کھیلنے کی اجازت نددیتے تھے تیے۔

جرائت وحق گوئی :

کین اعلان تق میں بیزی در شق اور تختی ہے بدل جاتی تھی ، حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ سعید بن مستب بڑے تھے، اس سلسلہ میں انہوں نے جو مستب بڑے تھے، اس سلسلہ میں انہوں نے جو سختیاں جھیلیں اس کے حالات او پر گزر چکے ہیں، نی امیہ کے مقابلہ میں ان کی تیخ زبان ہمیشہ ہے نیام رہتی تھی۔ کہم موقعہ پر بھی ان کی عیب چینی سے باز ند ہے تھے۔

مطلب بن سائب کابیان ہے کہ ایک مرتبہ شی ابن میتب کے ساتھ بازار میں بیضا ہواتھا کہ تی مروان کا ہرکارہ ادھرے گزرا۔ سعید نے پوچھا ہم تی مروان کے ہرکارے ہو۔ اس نے کہا ، اسلامی نے ان کوکس حال میں چھوڑا۔ اس نے کہا ، اجھے حال میں۔ ابن میتب نے کہا وہ انسانوں کو بھوکار کھتے ہیں اور کول کا پیٹ بھرتے ہیں۔ بیٹ کر ہرکارہ بخت خضبنا کہ ہوا۔

میں نے سمجھا بھا کر کسی طرح اسے واپس کیا اور سعید سے کہا کہ خدا تمہاری مغفرت کرے ہم کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو۔ انہوں نے کہا، احمق چپ رہ۔خدا کی تم جب تک میں خدا کے حقوق کی حفاظت کرتا ہوں ،اس وقت تک وہ جمھےان کے قبضہ میں ندے گاھے۔

ل این خلکان بدادل می ۲۰ م این معد جلده می ۱۹۹ می این کا کرة الحفاظ بلدادل می ۱۹۹ می این ملکان بدادل می ۹۴ می م ۵ تذکرة الحفاظ بلدادل می ۴۷ می

خلفاءاورسلاطین سے بے نیازی:

خلفاءاورسلاطین کے مقابلہ میں سعید بن میتب کی بے نیازی بے اعتنائی کے درجہ تک پنجی ہوئی تھی ،انہوں نے متعدداموی خلفاء کازمانہ پایا بکین ان میں ہے کسی کے سامنے سرخم بیس کیا بلکہ ،اان کو قابل التفات بھی نہیں سمجھا ،عبدالملک کے ساتھ ان کے کئی واقعات اس قسم کے پیش آئے جن ہے ان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر عبدالملک مجھی ان سے ملنے کی خواہش بھی کرتا تھا۔ تو وہ انکار کردیتے تھے۔

ایک مرتبہ وہ دید یکی اور مسجد نبوی کے درواز ہ پر کھڑ ہے ہوکر انہیں ملنے کے لیے بلا بھیجا معبد الملک کے آدمی نے ان کے پاس جا کر کہا امیر المونین کو مجھ ہے کوئی ضرورت ہے اور نہ بچھے ان باتیم کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے جواب بیاندامیر المونین کو مجھ ہے کوئی ضرورت ہے اور نہ بچھے ان ہے اگر امیر المونین کی کوئی ضرورت ہو بھی تو وہ پوری نہیں ہو کتی۔ آدمی نے جا کر عبدالملک کو یہ جواب سنادیا، اس نے بھراس کو واپس کیا کہ وہ دوبارہ جا کر کے لیکن اگر وہ نہ آئیں تو زیر ذتی نہ کرنا آدمی نے دوبارہ جا کر کہا گر ہو اللہ عبدالملک ہے آدمی نے دوبارہ جا کر کہا گر ہوا ہوں جواب ملا عبدالملک ہے آدمی نے دوبارہ جا کر کہا گر ہوا تو میں جواب ملا عبدالملک کے آدمی نے دوبارہ جا کر کہا اگر امیرالمؤمنین نے ہوایت نہ کردی ہوتی تو میں تم ہماراس لے جا تا۔ امیر المؤمنین تم کو بار بار بلا جیجتے ہیں اورتم اس تم کا جواب دیے ہو۔

حنرت ابن مینب نے کہا اگر وہ میرے ساتھ کوئی بھلائی کرنا جاہتا ہے تو وہ تہہیں بخشاہوں اورا گر اس کا بچھ اوراراد دہے تو میں اس وقت تک جود اللہ نے کھولوگا، جب تک وہ جو پچھ کرنا جاہتا ہے ہاہے کرند گزرے عبدالملک کے آدمی نے بھر واپس جا کریہ جواب سنایا۔ اس نے سن کر کہا، خدا الوجمہ پر رحم کرے ان کی تنی برحتی بی جاتی ہے "۔

ایک مرتبه اور عبد الملک مدید آیا بواقعا۔ ایک دات این نیز بین آئی ،اس نے حاجب کو تکم دیا کر مسجد میں باکر دیکھوا اُر مدید کا کوئی قدر خوان مل جائے تو لے آؤ۔ حاجب سجد گیا گرا سے وقت یہاں کون ماتا رسعید میں میجیب کر وشغل میں شغول تھے۔ حاجب آئیس بہجا تا ان تھا ،ان کے سامنے جاکر کھڑا انوا گیا اور اشار دے ان کو بالیا۔ یواین حکم بیٹے دے۔

. عادب نے پیغیال کریے کہ شخص عوان توریقیں ہور بائے قریب ہا کراشارہ کیااور کہا ہیں نے تم کواشار و کیا تھا ہم نے ویکھانٹاں۔ ائن مینب نے کہااپنی ضرورت بیان کرو۔ عاجب نے کہا

ا نشبت کا یک ناصطریقه بیم می در این از کرونیت به این عد میاد درس ۹۵ رسید کا این عد میاد درس ۹۵ رسید و باد درس و

امیر المونین کی آنکه کھل گئ ہے، انہوں نے جھے تھم دیا ہے کہ کسی باتیں کرنے والے کولے آوں۔ اس لئے تم چلو۔ ابن مستب نے پوچھا کیا جھے کو بلایا ہے۔ حاجب نے کہانہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جاکر دیکھوا گر الل شہر میں سے کوئی قصہ خوان ہوتو لے آؤ۔ میں نے تم سے زیادہ مستعد کسی کوئیں ہے کہا تھا۔

مین کراین میتب نے کہا، امیر الموتین سے جاکر کہدوو کہ یں ان کا تصدخوان نہیں ہوں۔ یہ جواب من کر حاجب سمجھا کہ یکوئی دیواندا وی ہے، اس لئے لوٹ گیا، اور عبد الملک سے کہا کہ میر میں مرف ایک بوڑھا تحق نظر آیا میں نے اس کوا شارہ کیا ،گروہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ پھر میں نے اس کوا شارہ کیا ،گروہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ پھر میں نے اس کے پاس جاکر کہا کہ امیر المؤمنین نے جھے کی با تمی کرنے والے کو بلانے کے لئے بھیجا ہے اس محق نے نواب دیا کہ امیر المومنین سے جاکر کہدوہ کہ میں ان کا قصدخوان نہیں ہوں۔ عبد الملک ان کے مزاج سے خوب واقف تھا، اس لئے یہ واقعہ من کراس نے کہا وہ سعید بن مینب میں نہیں چھوڑ دو اور

آئیر عبدالملک کے بعد ولید کے ساتھ بھی بھی طرز عمل رہا۔ مجد نبوی کی تعیبر وقوسیج کرانے کے۔
بعد جب ولید اس کے معائز کے لیے آیا تو مجد بی جس قدرآ دی تنے سب بنا دیئے گئے۔
ائن میں بھی مجد کے ایک گوشہ میں تنے ، انہیں اُٹھانے کی کسی کو بمت نہ و کی۔ ایک فخص نے صرف
اثنا کہا کہ اس وقت اگر آپ بہٹ جاتے تو اچھا ہوتا۔ آپ نے جواب دیا بھر سے اُٹھنے کا جو وقت ہے
اس سے پہلے ندا ٹھوں گا۔ عرض کیا گیا ماچھا نہ اُٹھے۔ لیکن کم از کم اتنا سیجئے کہ جب امیر اُٹھو منین اوھر
سے گزریں قوسلام کے لئے کھڑے ہوجا ہے۔

فرمایا، خداکی شم میں اس کے لئے نہیں کھڑا ہوسکتا۔ حضرت عرقبن عبدالعزیز ولید کو مجد کا معائنہ کرار ہے تھے۔ بیابن مینب کے مرتبہ شناس اور ان کی طبیعت سے واقف تھے۔ اس لئے ولید کی نظر ہے بچانے کے لئے اس کو دوسری سمتوں میں إدھراُ دھر پھراتے رہے لیکن جب وہ قبلہ کی طرف بڑھا تو اس کی نظر ابن مینب پر پڑگی۔ اس نے پوچھا، یہ شخ کون ہیں؟ سعید تو نہیں ہیں۔ عرابی عبد العزیز نے جواب دیا، ہاں! اور ان کی جانب ہے معذرت کے طور پر ان کی مجبوریاں بیان کرنے عبد العزیز نے جواب دیا، ہاں! اور ان کی جانب ہے معذرت کے طور پر ان کی مجبوریاں بیان کرنے لگے کہ اب وہ بہت ضعیف ہو گئے ہیں، آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہے اگر وہ آپ کو پہچا نے تو سلام کے لئے ضرور اُضحے ۔ ولید نے کہا، ہاں! ہن ان کی صالت سے واقف ہوں۔ میں خود ان کے پاس چلنا ہوں۔ چنا نچے گھومتا پھر تاسعید کے پاس بہنچا اور پوچھا، شخ کیسا مزاج ہے؟ شخے نے اپنی جگہ ہیں جواب میں ولید کا مزاج بوچھا ہوں اس مخضر گفتگو کے بواب دیا، الحمد للدا چھا ہوں کہ بیر ان با خلاق برتا کہ جواب میں ولید کا مزاج بوچھ لیا۔ اس مخضر گفتگو کے بعد ولید یہ کہتا ہوا لوٹ گیا کہ بیر برانی یادگار ہیں ۔

مردہ پوشی : اگر چسعیدادکام ضدادندی کے باب می متشدد تھے کین کی کے گناہ کی بردہ در کی پندنہ کرتے تھے اور دوسروں کو بردہ بوشی کی تلقین کرتے تھے۔ ابن حرملہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں شن کو باہر نکلا تو ایک شخص کو نشہ کی حالت میں پایا۔ اس کو زبر دئی اپنے گھر تھسیٹ لایا اس کے بعد سعید سے ملاقات ہوئی ، ان سے میں نے بوچھا کہ ایک شخص نے ایک شخص کو نشہ کی حالت میں پایا اس صورت میں وہ کیا کرے۔ اس کو حاکم کے سپر دکر کے اس برحد جاری کرائے؟

حضرت این میتب نے جواب دیا اگرتم اس کواپنے کپڑے ہے چھپاسکوتو چھپالو۔ بین کر جس گھر واپس آیا، اس وفت دو شخص ہوتی جی آ بکا تھا۔ مجھ پرنظر پڑتے ہی اس کے چہرہ پر شرمندگی طاری ہوگئی۔ جس نے اس سے کہا کہ کوئی شرم نہیں آئی۔ اگرتم صبح اس حالت جس کپڑ لئے جاتے اورتم پر حد جاری کی جل نے اس سے کہا کہ کوئی شرم نہیاری کیا آ برورہ جاتی ہم زندگی ہی جس مردہ ہوجاتے ہم ہاری شہادت حک بھی تو لوگوں کی نگاہوں جس تمہاری کیا آ برورہ جاتی ہم زندگی ہی جس مردہ ہوجاتے ہم ہاری شہادت تک قبول ندکی جاتی ۔ یہ تھیجت میں کراس محض نے کہا، خدا کی تنم آئندہ بھی ایسانہ کروں گا۔ اس پردہ بوشی کا نتیجہ یہ واکہ وہ جمیشہ کے لئے تائب ہوگیا گیا۔

ايك سبق آموز واقعه:

تحضرت ابن میتب کی لاکی کی شادی کا واقعد ایثار ، بهدردی ، غربت بسندی اور سادگی مختلف حیثیتوں سے نہا بت سبق آ موز ہے۔ ان کی ایک لڑکی برئی حسین وجمیل اور تعلیم یا فتہ تھی عبد الملک اس کواپنی بہو بنانا چا ہتا تھا۔ اس نے اپنے ولی عہد کے ساتھ اس کی نسبت کا پیغام بھیجا۔ ابن مسینب نے انکار کر دیا۔ عبد الملک نے بہت دباؤڈ الا اور مختلف متم کی شختیاں کیس ۔ ابن مسینب برابرا نکار پر قائم رہا اور چند دنوں کے بعد قریش کے ایک نہایت معمولی اور غریب آدمی ابوود اعد کے ساتھ اس کی شادی کردی۔

اس واقعہ کے بارے میں خودا بووداعہ کابیہ بیان ہے کہ میں سعید بن سینب کے پاس
پابندی کے ساتھ جا کر بیٹھتا تھا۔ایک مرتبہ چند دن غیر حاضری کے بعد جانے کا اتفاق ہوا۔ ابن
سینب نے بع چھااتے دن کہاں غائب رہے۔ میں نے کہامیر سے بیوی کا انتقال ہوگیا تھا اس لئے
حاضر نہ ہوسکا۔ فر مایا ، مجھے کیوں نہ خبر دی ، میں مجم بخریز و تکفین میں شریک ہوتا۔

تھوڑی دیر بعد جب میں اُٹھنے لگا تو انہوں نے کہاتم نے دوسری بیوی کا کوئی انظام کیا۔ میں نے جواب دیا میں غریب نادار دو جار پیسے کی حیثیت کا آدمی ہوں ،میرے ساتھ کون شادی کرے گا۔ فرمایا میں کروں گاہتم تیار ہو۔ میں نے کہا بہت خوب۔ سعید نے اسی دفت دویا تین درہم برمیرے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح پڑھا دیا۔ میں وہاں سے اُٹھا تو فرط سرت میں میری مجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ کھر بہنج کر زھمتی کے لئے قرض کی فکر میں بڑگیا۔

شام کے وقت سعید بن مینب نے اپی لاکی کواپے ساتھ چلنے کا تھم دیا۔ پہلے دور کعت نماز خود پڑھی اور دور کعت لڑکی سے پڑھوائی۔ اس کے بعداس کو لئے ہوئے میرے کھر پہنچ۔ میں مغرب کے بعدروز ہافطار کرنے جارہا تھا کہ کس نے درواز ہ کھٹکھٹایا، میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملاسعید۔ میں سوچنے لگاسعید بن مینب تواپ گھر کے اور مجد کے علاوہ کہیں آتے جاتے ہیں، یہ سعید کون ہیں۔ میں سوچنے لگاسعید بن مینب تھے۔ آئیس دکھر میں نے کہا، آپ نے کول زحمت گوارا ان مجھے بلا بھیجا ہوتا۔ فرمایا نہیں مجھے تہارے پاس آتا جا ہے تھا۔ میں نے عرض کیا فرمائے کیا ارشاد کی جھے بلا بھیجا ہوتا۔ فرمایا نہیں مجھے تہارے پاس آتا جا ہے تھا۔ میں نے عرض کیا فرمائے کیا ارشاد کے۔ فرمایا،

م تنہا آدی تھاورتہاری بیوی موجودتی ، میں نے خیال کیا کہ تنہا کیوں رات بسر کرواس لئے تہاری بیوی کو لئے تہاری بیوی کو اس کے بیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کو درواز سے کا ندر کر کے باہر سے درواز و بند کرلیا۔ میری بیوی شرم ہے گر پڑی۔ میں نے اندر سے درواز و بند کرلیا ، اس کے بعد چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں میں اعلان کیا کہ آج سعید بن میتب نے اپنی لڑی کا عقد میر سے ساتھ کر دیا ہے اور اسے میر ہے گھر پہنچا گئے۔ میری مال نے تین دن تک دستور کے مطابق اس کو بنایا سنوارا۔ بنے سنوار نے کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو وہ نہایت حسین ، کتاب اللہ کی حافظ ، سنب رسول اللہ میں عالم ، اور حقوقی شوہر کی واقف کارعورت تھی ۔

ا بن خاکان ۔ جلداول میں ۲۰۷ء میرواقعہ عمر آابن سعد کی گی گھا ہے۔ این خاکان ۔ جلداول میں ۲۰۷ء میرواقعہ عمر آابن سعد کی گی گھا ہے

#### ذريعهُ معاش:

اگر چدائن میتب بڑے عابد وزاہد اور دنیا ہے کنارہ کش بزرگ تھے۔ اس قدر ترک دنیا نا پہند کرتے تھے جس سے افسان اپنی کڑت ندقائم رکھ سکے اور دوس کے ساتھ سلوک ندکر سکے لیاس لئے کسب معاش کے لئے تجارت کا یاک شخل اختمار کیا تھا۔ دغنِ زیتون وغیرہ کی تجارت کیا کرتے تھے ۔

آیک زمانہ میں حکومت کی طرف سے دخلیفہ ملکا تھالیکن بھراسے لینا بند کردیا تھاان کے دخلیفہ کرتنی ہزار سے زیادہ رقم بیت المال میں جمع تھی۔ کی مرتبہ انہیں اس لئے لینے کے لئے باایا گیالیکن انہوں نے انکار کردیا اور کہا مجھے اس وقت تک اس کی حاجت نہیں جب تک خدامیر سے اور نی مروان کے درمیان فیصلہ نہ کردیے ہے۔

#### حليه ولباس:

آخر عمر میں راور داڑھی دونوں کے بال سپید ہو گئے تنے جو بھی یوں عی رہتے تھے اور بھی داڑھی میں خضاب کرتے تھے۔ مونچیس بھی بہت باریک اور بھی ذراموئی کتر واتے تھے۔ لباس میں کوئی خاص اہتمام ندتھالیکن بالعموم اچھالباس بہنتے تھے۔ سپیدلباس زیادہ مرعوب خاطر تھے ، مخام البت سیاہ ہوتا تھا ، بھی سپید محامد بھی بائدھ لیتے تھے ، بھی بھی بھی کا ایجی استعمال کرتے تھے، طیلسانی کپڑا زیادہ مرغوب تھا اس میں کتان کی گھنڈی ہوتی تھی ، بھی باریک ابریشم کی چا در استعمال کرتے تھے ، کپڑے یورے بہتے تھا اس میں کتان کی گھنڈی ہوتی تھی ، بھی باریک ابریشم کی چا در استعمال کرتے تھے ، کپڑے یورے بہتے تھے ازار قبیص ، کرتا ، موز واور محامد بھی بھی یا جامد بھی بہتے تھے ۔

### (۲۹) سلمه بن د<sub>ینار</sub>

نام ونسب : سلم، ابوحازم كنيت، نسلا عجى تقدان كوالداراني تقدادران كى مال روى تقييل داري الله المناح 
لِ مختر مغورة الصغورة من ١٣٠ ع تذكرة الحفاظ مبلداول من ٢٥ سع الينام ١٥٥ مع الينام ١٠١٠م ١٠١٠م من ١٠١٠م ١٠٠٠م ع تذكرة الخفاظ - جلداول من ١١٩هـ من من المنام 
حدیث: حدیث کردی میل المحدیث المحدیث الماعدی می بود الله این معداله این معداله این معداله این الله میل المهول نصحابی الله این معداله اعدی می بود بن العاص کے حدیث میں انہول نے صحابی بی سعداله اعدی می بود بن العاص کے خوش چینی کی تھی لیکن محدثین کے خزد کی آخرالذکر دونوں برزگوں سے ان کا ساع ثابت نہیں ہے۔ غیر صحابی علاء میں ایک جماعت کثیر سے دوایتیں کی ہیں۔ ان میں سے بعض کے تام یہ ہیں: ابوامامہ بن بہل بن صنیف ، سعید بن مسید ، عامر بن عبدالله بن زبیر ، عبدالله ، ن ابی قاده ، نعمان ، ن ابوسلم بن برید بن دومان بحبید الله بن میں میں میں عبدالرحمٰن الحجہ بن عبدالله ، ابوصالی السلم بن عبدالرحمٰن اور ابن منکد روغیرہ۔

زېرى ، عبيدالله بن عمرو بن آخق ، ابن مجلان ، ابن انې ذئب ، مالك ، حماد ، سفيان ، سليمان ، ابن بلال ، سعيد بن بلال ، عمر بن على ، ابوغسان المدنى ، بشام بن سعد ، و بيب بن خالد ، ابو صحر حميد بن زياده الخراط ، اسامه بن زيدليتى ، محمد بن جعفر بن انې كثيراورانكى بن سليمان النمرى وغيره آب كے صلقه تلا غده ييل بيل على

فقہ: فقہ میں بھی انہیں پوراادراک تھااور وہ دینہ کے مشہور نقیہ تھے۔ حافظ ذہبی اورام مووی سب انہیں فقہا میں لکھتے ہیں سے حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ فقیہ انتفس تھے ان کے مناقب بہت ہیں۔ وہ فقیہ شبت اور بلندمر تبہ تھے ہیں کے تفقہ کی ایک سندیہ ہے کہ وہ مدینۃ الرسول کے قاضی تھے ہیں۔ وعظ ویٹلا: مدینہ میں وعظ ویٹد کے فرائض بھی انجام دیتے تھے ہی۔

ز مدوعبادت عبادت وریاضت کے لاظ سے ان کا شارصلی کے میدیش تھا۔ ابن حبان کا بیان کے میدیش تھا۔ ابن حبان کا بیان کے می کے دو مدید کے عابد وزاہد لوگوں میں تھے تھے حافظ ذہبی ، امام نووی اور ابن مجروغیروسب ان کے نام کے ساتھ ' زام ' کا لقب لکھتے ہیں۔ غرض جماعت تابعین میں وہ ہرا عتبار سے نہایت متاز تھے۔ محمد بن اسحن بن خزیمہ کا بیان ہے کہ ان کے زمانہ میں کوئی ان کا شل نہ تھا کے۔

امراءاور سلاطین ہے بیازی :

امراء وسلاطین سے ہمیشہ بے نیاز رہے۔ بھی ان کی آستان بوی کا نگ گوارانہ کیا، سلیمان بن عبدالملک نے ایک مرتبدان کوامام زہری کی وساطت سے بلا بھیجاءانہوں نے زہری سے

ع تهذيب النهذيب رجلده حصهه

س تذكرة الحفاظ ببلداء ص١١٩

اِ تهذیب التهذیب رجادی صههار بحواله این سعد ح دیکمونذ کرة الحفاظ وتهذیب الاسام والدندگور ۵ تهذیب التهذیب رجادی صهها

کہا اگر اس کو جھے سے کوئی ضرورت ہے تو اس کوخود میرے پاس آٹا عابیہ ،اور میری اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے!۔

حكمت ودانانى:

ندنجی اوراخلاقی کمالات کے ساتھ ان کو حکمت سے بھی وافر حصد ملاتھا۔ عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم کا بیان ہے کہ میں نے کسی ایسے خص کونہیں و یکھا جس کے مند ہے ابوحازم کے مند سے زیادہ حکمت قریب ہو کا ۔ ابن خزیمہ کا بیان ہے کہ حکم ومواعظ میں ان کے زمانہ میں کوئی ان کامٹنل نے تھا ہے۔

حکیمانہ مقولے:

آپ کے بعض حکیمانہ مقولوں ہے آپ کی حکمت کا اندزہ ہوسکتا ہے فرماتے تھے کہ وہ تمام
المال جن کی وجہ ہے موت کا آٹا گرال گزرتا ہوان کو چھوڑ دو۔ پھر جس وقت بھی موت آجائے تم کوکوئی
نقصان نہیں بہنچ سکتا۔ جو بندہ اپ اور اپ رب کے درمیان فرائض وتعلقات کو اچھا اور درست رکھتا ہے
تو خدا اس کے اور دوسرے بندوں کے تعلقات کو درست رکھتا ہے اور جو بندہ اپ اور خدا کے فرائض میں
کوتا ہی کرتا ہے بقو خدا اس کے اور دوسرے بندوں کے درمیانی فرائض میں کوتا ہی پیدا کرتا ہے۔ کی شخص
سے تعلقات خوش کو اررکھنا بہت ہے لوگوں کے ساتھ تعلقات خوشکو اررکھنے سے زیادہ آسان ہے۔ یعنی
اگرایک خدا سے تعلقات خوشکو ار بول آو ساری دنیا ہے خوشکو اربوجا کمیں گے۔

ایک مرتبہ فلیفہ ہشام نے آپ سے بوچھا کہ میں حکومت کی ذمہ داریوں کے موافذہ سے کس طرح نی سکتا ہوں؟ فرّ ملیا ، بہت آسان ہے۔ ہرچیز کوطریقہ سے لو،اور جائز مصرف میں اس کو صرف کرو۔ ہشام نے کہا یہ وی شخص کرسکتا ہے جس کو ہوائے نفس سے بیخے کی خدا کی جانب سے تو فیق حاصل ہو جی۔

وفات: وجماي مين وفات يائي هي

## (۳۰) سلیمان بن طرخان تیم<sup>رو</sup>

نام ونسب: سلیمان نام، ابومعتم کنیت، نسبامری تنے، بی تمیم میں بودوباش، افتیار کرلینے کی وجہ سے تیمی مشہور ہوگئے تنے، بھر و کے بڑے عابدوز اہرتا بعین میں تنے۔ کان من العباد المعجمعة دین لئے۔

ل تهذیب بستهذیب جلد ۳ بیش ۱۳۳۰ ترکزهٔ اکتفاظ حلداول می ۱۹۹ سی شفردات الذہب می ۲۰۸ سی شفردات الذہب می ۲۰۸ سی ت ۱۹ سی تذکرهٔ احتفاظ می جلد اول می ۱۹۳۱ سی ایشا کے این سعد جلد ۷ سی ۱۸ میں ۱۹۳ فضل و کمال : اگرچہ ملیمان کا طغرائے کمال ان کا زہدودرع اور ریاضت وعبادت ہے، کیکن علمی حیثیت ہے ہیکن علمی حیثیت ہے ہی کا قاب حیثیت ہے ہی دہ بھر ہے کہ القاب کے میں تقے، حافظ ذہبی حافظ امام ماور شیخ الاسلام کے القاب کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں!۔

حدیث : حدیث کوه متاز حفاظ می تھے علامہ ابن سعد انہیں تقدادر کثیر الحدیث لکھتے ہیں ہے۔ اس عہد کے اکابر محدثین ان کی فقط حدیث دانی کے معتر ف تھے سفیان توری لکھتے ہیں کہ بھرہ کے حفاظ تین ہیں ،ان میں ایک سلیمان کانام تھا ہے۔

صحابہ میں انہوں نے انس بن مالک اور تابعین میں حسن بھری،اعمش ،قنادہ طاؤس ابوآتخق سبعی ،ابوعثان نہدی ،ابونصر وعبدی بھیم بن ابی ہند ،ابی المنہال ، ثابت ،البنانی ،ابوکجلو پرّ بدین عبداللہ بن شخر ،معبد بن ہلال اور یکی بن معمروغیرہ سے استفادہ کیا تھا ہے۔

ان کی مرویات کی تعداددو موتک پہنچی ہے ہے۔ شعبدان سے زیادہ کی کو بچانہ بھے تھے کے اور ان کے شک کو کھیا نہ بھے تھے کے اور ان کے شک کو بھی بھین کا درجہ دیئے تھے گئے۔

ان کے تلافرہ کادائر ، خاصہ وسیع تھا،ان میں معتم ،شعب،دونوں سفیان، زاہرہ، زبیر، حیادین سلمہ،این علیہ،این مبارک،عبدا لوارث بن سعید،ایراہیم بن سعد،جریر، عفص بن غیاث، علیہ بن سعید،ایراہیم بن سعد،جریر، عفص بن غیاث، عیسیٰ بن یونس،معاذ بہشیم ،قطان اور جمد بن عبداللہ انصاری لاکق ذکر ہیں گئے۔ زمدوورع دران کی عبادت دریاضت ہے۔علامہ ابن کر میروورع : لیکن ان کا اصل طغری کمال ان کا زمدوورع اوران کی عبادت دریاضت ہے۔علامہ ابن

ر معروورس مستن ان ان او استرى مان ان الرادور من المورد الروان من المورد المردور المرد

خشیت الہی : خدا کا خوف ان کی رگ و ہے میں جاری دمماری تھا، یکی القطان کہتے تھے کہ میں فیصلی اللہ میں ا

ا تذكرة الحقاظ علد اول من ١٣٥٠ ع اين معد علد ك ق اول من ١٨ ع تبذيب المتهذيب علام من المارس ١٨ ع اين عبد عبد المهذيب عبد المهذيب عبد المهذيب المهديب ا

#### عبادت دریاضت :

ساری رات عبادت کرتے تھے اکثر عشاء کے وضوے کجر کی نماز پڑھتے تھے ہان کے صاحبزادے معتمر بھی باپ کا سیحے نمونہ تھے۔دونوں باپ جٹے رات بحر گھوم گھوم کرمختلف مجدوں میں نماز ماجبزادے معتمر کا بیان ہے کہ چالیس سال تک انہوں نے عشاء کے وضوے فجر کی نماز پڑھی ،ہر سجدہ میں سرمرت بہ بحال رقی الاعلی کہتے تھے ماور عصرے لے کرمغرب تک تبیج پڑھتے تھے ہے۔

روزوں ہے بھی بہی شفق تا ہم بعض روانتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ روز ہر کھتے اور معلوم ہونا ہے کہا کیک دن ناغہ دے کرتا۔

#### صدقه وخیرات :

صدقہ بکٹرت کرتے تھے، جریر کابیان ہے کہ سلیمان ہروقت صدقہ کیا کرتے تھے، جب صدقہ کے لیے کوئی چیز نہلی تھی ، تواس کے بدلے میں دور کعت نمازی پڑھ لیتے ہے۔

حسن عمل : غرض ان کی زندگی کا ہر لیجہ حسن عمل میں گزرتا تھا، جماد بن سلمہ کا بیان ہے کہ جب ہم خدا کی عبادت کے اوقات میں سلیمان کے باس جاتے ہو ان کی اطاعت بی کرتے باتے ہمعلوم ہوتا تھا کہ ان میں معصیت کا مادہ عی نہتھا ہے۔

#### مواخذه كاخوف:

لین ال زندگ کے باوجود آئیں اپن اعماد نرقعا کہ خدا کے یہال کیا معامل پیش آن والا نے فیسل بن عمان کے سال کیا معامل پیش آن والا نے فیسل بن عمان کے مطلبان ہے کہ سلیمان سے کی نے کہا کہ آپ ہی ہیں ،آپ کے شل کون ہے فرمایا ایسانہ کہو مجھے نیم معلوم کہ میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کربگا ،اس نے خود فرمایا ہے کہ بعد الله من اللّٰ مسالم یکو نو ایع تسبون ۔ ان کے لیے اللہ کی جانب سے الی بات ظاہر: دگی جس کاوہ اوگ گمان بھی نہ کرتے تھے لئے۔

ادنی ادنی باتوں میں مواخذہ کا خوف کرتے تھے سعید بن عامر کابیان ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان باری کی حالی مرتبہ میں ایک سلیمان باری کی حالت میں رونے گئے کی نے بوجھارونے کا کیا سبب ہے فرمایا ایک مرتبہ میں ایک قبر کے یاس سے گزراتھا تواسے سلام کیاتھا مجھے خوف ہے کہ اس کا مجھ سے مواخذہ نہ کیا جائے گئے۔

ا ابن سد جلد کے قرامی ۱۸ ع تذکرة الحفاظ جلد اول ص ۱۳۵ ع ایناً ع تذکرة الحفاظ ع جلد اول س ۱۳۵ ع ایناً کے الیناً www.besturdubooks.net

امر بالمعروف دنهی المنکر :

اُمر بالمعروف اور نبی اُمنکر بھی حسن عمل کا ایک بڑا درجہ ہے کے سلیمان اس کو ایک ضروری فرض بجھتے تصاورامرء کے قصور دمحلات میں جا کراس فرض کواد اکر تے تھے تیے۔

آبک نکتہ ناناکہ کوئی دور مہولت پندافراد بلکہ جماعتوں تک سے خالی نہیں رہا ہے۔اور آج کل تو ہر خص مذہب میں آسانی ڈھونڈھتا ہے۔ال قبیل کے اشخاص آسانی کے لئے کمی خاص مسلک کی پابندی ضروری نہیں سجھتے اور دلیل ہے دیتے ہیں کہ جب تمام آئمہ برقت ان کی رائمیں سجے اور ان کے سلک درست ہیں ہتو پھر کمی خاص امام اور خاص مسلک کی پابندی کیوں ضروری ہے،اور "اللمین یسو" کے ماتحت ان سب کے آسان مسائل کیوں نہافتیار کئے جائمیں۔

سلیمان ای شم کی بهل بیندی کے مفاسد میں ایک دلچسپ نکته ارشاد فرماتے تھے کہ اگر تمام علماء کی رخصتوں ، بعنی جائز کر دہ چیز وں اور ان کی لغزشوں کوتم اختیار کر لؤتم ہاری ذات میں ساری برائیاں جمع ہوجا کیں گئی ہے۔

وفات: استهاچ میں وفات بائی سم۔وفات کے دنت ستاون سال کی عمر تھی۔

### (m) سلیمان بن بیار<sup>۳</sup>

نام ونسب : سلیمان نام ،ابوتر اب کنیت ،أم المؤمنین حضرت میموند" کی غلامی کا شرف رکتے تھے، پھرانہوں نے ان کوم کا تب بنادیا تھا ،اس غلامی نے سلیمان کوعلم وعمل کی دولت سے مالا مال کردیا تھا۔

حرم نبوی میں آمدور فیت :

حفرت میمونه کی غلامی کے توسل سے سلیمان حفرت عائشہ فیرہ کی خدمت میں آتے جے ،اورودان کی غلامی کے زمانہ تک ان سے پردہ نہ کرتی تھیں خودسلیمان کا بیان ہے کہ میں نے جاتے سے ،اورودان کی غلامی کے زمانہ تک ان سے پردہ نہ کرتی تھیں خودسلیمان کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر :وکر بار یا بی کی اجازت دیا ہی ۔ آپ نے آواز یہجان کر فرمایا ہم نے آزادی کے متعلق جو طے کیا تھا،اسے پورا کیا۔ میں نے عرض کیا، ہاں لیکن ابھی تھوڑ اساباتی

ل طبقات كبرى المام عمرانى وجلداول مس ٢٣ من كرة الحفاظ و جلداول مس ١٣٥ من مدر بالده وس مدر بالده وس ١٣٠٠ بلدن و المن مدر المناطقة 
ہے فرمایا تواندر چلے آؤہم اس وقت تک غلام ہوجب تک تمہارے ذمہ کچھ بھی باتی ہے <sup>ھ</sup>۔ فضل و کمال:

سلیمان اولاً خود ذاتی صلاحیت اور استعداد کے لحاظ سے نہایت ذبین اور بمجھدار تھے لیہ پھر انہیں امیرالمؤمنین کی غلامی کے تعلق سے مدیندرہنے والے صحابہ کرام کی صحبت سے فیض یاب بونے کا موقع ملاتھا، اس لیئے وہ مدینہ کے متاز ترین علماء میں ہو گئے تامام نووی لکھتے ہیں کہ جلالت اور علمی کمال پرسب کا اتفاق ہے تی۔

قر آن : ان کوقر آن مجید ،حدیث نبوی ،فقه جمله علوم میں درک تھا،قر آن کے ممتاز قار یوں میں تھے <sup>ہی</sup>۔

حدیث : جس گر کے دہ خادم تھے، دہ حدیث نبوی کاسر چشمہ تھا،اس لئے قدرۃُ احادیث نبوی کا معتد بہذخیرہ ان کے حصہ پس آیا تھا،علامہ ابن سعد لکھتے ہیں، کہ دہ عالی مرتبدار فع المنز لت فقیہ،ادر کشیر الحدیث تنے ھی۔

انہوں نے عدیث میں اُم اِلمؤمنین عائشہ صدیقہ "اور میمونہ" کے خرکن کمال سے زیادہ خوشہ چینی کی تھی،ان کے علاوہ اکابر صحابہ میں زید بن ثابت مجداللہ بن عبائ بضل ابن عبائ ،ابو ہررہ ،ابوسعید خدری مقداد بن اسود ،عبداللہ بن خدافہ ہی ،اور عام محدثین میں جعفر بن امیضم کی ،عبداللہ بن عامر اُمجی وغیرہ امیضم کی ،عبداللہ بن عامر اُمجی وغیرہ سے فیصاب ہوئے تھے ہے۔

تلافده : حدیث میں ان کے تلافدہ کا دائر ونہایت وسیع تھا، بعض کے نام یہ ہیں، عمر بن دینار عبدالله بن میران کے تلافہ کا دائر ونہایت وسیع تھا، بعض کے نام یہ ہیں، عمر بن دینار عبدالله بن کھم، سالم، ابوالنصر، صالح بن کیسان عمر و بن میمون جمر بن ابی حرملہ، از ہری ، کھول ، نافع ، یکی بن سعیدانصاری، یعلی بن کیسان عمر و بن میمون جمر بن ابی حرملہ، از ہری ، کھول ، نافع ، یکی بن سعیدانصاری، یعلی بن کیسم، اور یوس بن سیف وغیرہ کئے۔

فقہ: گران کا خاص اور امتیازی فن فقہ تھا ،اس میں وہ امت اور اجتہا دکا درجہ دکھتے تھے، حافظ ذہبی کھتے ہے، حافظ ذہبی کھتے ہیں کہ وہ نقیم اور آئر اجتہا دمیں تھے کے وہ مدینہ کان سات مشہور فقہا میں تھے، جواس عہد کے

لے تذکرہ الحفاظ مبلداول ص 29 مع تہذیب الاساء مبلد اول من اول من ۲۳۸ مع الینا من ۳۵ مع الینا من ۳۵ مع الینا من ۳۵ مع تهذیب العبد من ۲۳۸ من من ۱۳۸ من سعد جلده من ۱۳۸ من سعد جلده من ۱۳۸ من سعد عبد المام تذکرہ الحفاظ حوالہ ذکور من 29 من تهذیب الاسام تذکرہ الحفاظ حوالہ ذکور

المام نقد مانے جاتے تھے فی مسائل طلاق کے خصوصیت کے ساتھ بڑے بڑے عالم تھے۔

قادہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ گیا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں طلاق کے مسائل کا سب سے بڑاعالم کون ہے ،لوگوں نے سلیمان بن بیار کا نام بتایا <sup>ل</sup>ے س

بعض علاء فقد میں انہیں ان آئمہ پرجن کی علمی عظمت مسلم تھی ہتر جے دیتے ہے۔ چنانچ مجر بن حضا علاء فقد میں انہیں سعید بن مستب سے زیادہ نہیم سمجھتے تھے کے خودا بن مستب ان کے بن حنفیہ کے صاحبز اور سے سن انہیں سعید بن مستفتی آتا تھا ، تو اسے سلیمان کے پاس بھیج دیتے ہے ہے۔ اور فرماتے تھے بموجودہ لوگوں میں سب سے بڑے عالم وہی ہیں ہے۔

زمدوورع : زہدوعبادت کے اعتبارے بھی متاز شخصیت رکھتے ہتھے، ابوزر عدکا بیان ہے کہ سلیمان بن بیار مدنی فاصل اور عبادت گزار تھے ہے بچلی ان کے فضائل علمی کے ساتھ ان کی عبادت وریاضت کی بھی شہادت دیتے ہیں <sup>4</sup>۔

عفت : بڑے عفیف و پاک دائن تھے، اگر چہتا بعین کی مقدس جماعت کے لیے عفت و پاک دائن کو کئی بڑا وصف نہیں ہے، لیکن تر غیبات اور آز مائش دامتخان کے موقع پر پور دائر نا ہر مخص کے لئے کمال ہے، سلیمان نہایت حسین دجیل تھے، ایک مرتبہ ایک عورت نے آپ کے گھر کے اندر آکر دام ڈالنا جا ہا آپ گھر سے اندر آگر دام ڈالنا جا ہا آپ گھر سے انگل کر بھاگ مجھے۔

وفات : آپ کے زمانہ وفات کے بارہ میں کئی روایتیں ہیں،ان سب میں زیادہ معتبریہ ہے کہ دوات کے وقت کے سام کی عرضی کے۔

## (۲۲) قاضی شریح بن حارث

نام ونسب : شریح نام ، ابوامید کنیت ، نسب نامدید ب: شریح بن حارث بن قیس بن الحیم بن معاوید بن قیس بن الحیم بن معاوید بن قور بن مرقع بن کنده کندی بعض روایتوں بیل نسب نامد کے اوپر کے نامول میں تھوڑ اسااختلاف ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ شریح نسلاً عرب نہ تھے بلکہ مجم کے ان خانوادوں بیل ہے جوکندہ کے حلیف بن کریمن میں آباد ہو مجھے تھے۔

ل این خلکان جلدار می ۲۱۳ سی این خلکان برجلداول می ۲۱۳ سی تذکرة الحفاظ برجلداول می ۵۹ می می است. ۳ شدرات الذہب برجلداول می ۲۲۳ هی تهذیب الاساء برجلداول قی اول می ۲۳۵ سی تهذیب التبذیب می جلد ۵ می ۲۳۰ سی تذکر والحفاظ برجلداول می ۸۰ هی این سعد برجلد ۵ می ۱۳۰۰ می ۱۳۰۰

عهدرسالت:

شیخ عہد رسالت میں موجود تھے، اور بعض روایتوں کے مطابق وہ آنخضرت بھٹا کے شرف ریارت سے بھی مشرف ہوئے گئیں یہ بیان سیخ نہیں ہے۔ اسلام کے شرف سے تو بیشک وہ ای عہد میں مشرف ہوگئے تھے، کیکن دولت و یدار سے محروم رہے حافظ این ججر کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ چنا نچہ وہ کھتے میں کہ خلفاء اربعہ کے زمانہ کے شرح کے حالات بہت ملتے میں کہ خلفاء اربعہ کے زمانہ کے شرح کے حالات بہت ملتے میں کہن کوئی ایسا واقعہ بیس ماتا، جس سے رسول اللہ کھٹا ہے۔ ان کی ملاقات ثابت ہوتی ہوا۔

علامہ ابن سعداور حافظ بن عبدالبروغیرہ تمام ارباب سیروطبقات ای کے قائل ہیں اور شریح کوتا بعین ہی میں شار کرتے ہیں ،البتہ تا بعین کے زمرہ میں وہ نہایت متاز شخصیت رکھتے ہتھے، اور تاریخ اسلام کے مشہور قاضی تھے۔

فضل و کمال : شرح نے بہت ہے اکابر صحابہ کو پایا تھا، اوران کی صحبت اٹھائی تھی۔ پھر وہ فطرۃ نہایت ذبین وطباع تقط<sup>ع</sup> اس لیے علمی اعتبار ہے انہوں نے اپنے اقران میں نہایت متاز حیثیت حاصل کر کی تھی، امام نووی لکھتے ہیں کہ شریح کی توثیق، دینداری فضل و کمال ذکاوت اوران کی روایات ہے اجتحاج برسب کا اتفاق ہے علی حافظ میں الدین خزرجی لکھتے ہیں کہ وہ بڑے جلیل القدر اور ذکی علماء میں بتھے ہیں۔

صدیث : بھرہ کے متاز تفاظ صدیث میں تقے انہوں نے حصرت عمر بلی وعبداللہ بن مسعود آبزید بن ثابث جیسے اکابر سے استفادہ کیا تھا ملام عمی یابوواک قیس بن البی حازم ملاین سیرین عبدالعزیز بن دفع بجاہد بن جبیر، عطاء بن سائب بن انس بن سیرین اور ابرائیم نحی جیسے آئمان کے ذمرہ تلاندہ میں تقے ہے۔

فقیہ شرت حدیث کے بھی حافظ تھے ہیکن ان کا حاص فن فقہ تھا، حافظ ذہبی اور ابن جمر وغیر وان کا خصوصی فن فقہ ہی کا شار کرتے ہیں ،اور ان کے نام کے ساتھ فقیہ کالقب لکھتے ہیں <sup>کی</sup>۔وہ مرکز فقہ کوفہ کی جماعت افتاء کے ایک رکن تھے <sup>گئ</sup>۔

قیافیہ وشاعری: حدیث دفقہ کے علادہ دہ عرب کے مروجہ فنون قیافہ اور شاعری میں بھی دستگاہ رکھتے تھے کی شاعری میں اتنا کمال حاصل تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے نظم میں فیصلہ دیا تھا۔

ال کا واقعہ بہے کہ ایک مرتبہ ایک تورت کے ظاف جس کے ایک اڑکا تھا اور اپ شوہر کی ا موت کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی تھی ،اس کی ساس نے قاضی شریح کے یہاں دعویٰ وائر کیا، عورت کا دعوی تھا کہ لڑکے کی ولی وہ ہے۔ کیونکہ اس کے باپ کی ماں ہا ورساس کا دعویٰ تھا کہ بہو کے عقد ٹانی کے بعد حق تولیت اے ملنا جا ہے ،ساس نے نظم میں دعوی چیش کیا۔

يا ابا اميته اتيناك وانت المرء نا تيه

اتاك ابنى واماه وكلتا نا ففديه

تزوجت فهاتيه ولايذهب بكاليته

فلوكنت تا بيت مما ناز عتني فيه

یعنی ابوامیہ ہم آپ کے پاس انصاف کے لئے آئے ہیں ،میرالڑکا (پوتا) اوراس کی ماں تیرے پاس آئے ہیں ،میرالڑکا (پوتا) اوراس کی ماں تیرے پاس آئے ہیں اور ہم دونوں اس پر فداہیں (بہوے خطاب) جب تم نے دوسری شادی کرلی تو لڑکا مجھے دے دو، زبردی مت کرو، بیوہ ہوجانے کے بعدتم اس کے بارہ میں مجھے کیوں جھڑا کرتی ہو، (قاضی سے خطاب) قاضی صاحب لڑکے کے بارہ میں ہم دونوں کا قصہ بیہے۔

مبونے ساس کے دعوی کاریجواب دیا۔

يا ايها القاضى قدقلت لك الجده

وقولا فاستمع منى و لا تبطرني رده

اعزى النفسي عن ابن وكبدى حملت كبده

فلما كانافي حجري يتيماضا نعاو حده

تز وجت رجاء الخير من يكفيني فقده

ومن يظهر لي و ده و من يكفل لي رفده

قاضی صاحب دادی یعنی میری ساس کابیان آپ نے سن لیا،اب میرا بھی سنے اوراس کوردنہ سیجئے، میں اپناڑ کے سے اپنے دل توسلی دیتی ہوں، میں نے ہمیشہ اس کو کلیجے ہے لگائے رکھا ہے، میری بیوقی پنہائی کی وجہ سے اس میتم کے ضائع جانے کا خطرہ تھا۔اس لئے میں نے اس کی بھلاائی اوراس کی جمہداشت کے خاطر ایسے خص سے شادی کرلی جواس کو ضائع نہ ہونے دے،اوراس کی جمہداشت کے خاطر ایسے خص سے شادی کرلی جواس کو ضائع نہ ہونے دے،اوراس کی میں دعوی پیش کیا تھا،اس کئے قاضی شریح نے نظم ہی کفالت کر سکے۔ چونکہ ساس بہودونوں نے نظم میں دعوی پیش کیا تھا،اس کئے قاضی شریح نے نظم ہی اس کا فیصلہ دیا۔

قدفهم القاضى ما تلتها وقضا بينكما ثم فصل بقضاء بين بينكما وعلى القاضى جهدان عقل قال للجده بينى بالصبى وخذى ابنك من ذات العلل انها لو صبر ت كان لها قبل دعو اها تبغيها لبدل تم دونوں نے جو پر کھ کہا قاضی نے اے بیما اور دونوں کے درمیان ایک واشی فیملہ کردیا اگر قاضی بحدار ہے قال پر کوشش کرنا فرض ہے پیمردادی ہے کہا لاک کوائی حیار ساز میں کہا لاک کوائی حیار ساز کے کوائی حیار ساز کے کوائی دیار الگ ہو جا اگر دونائی ترکی تو بیان کے پائی رہتا ہے۔

قضا كى استعدادوقابليت :

ایک قاضی کے لئے جن اوصاف اور صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام شریح کی ذات میں بدید اتم موجود تعین فضل و کمال کا صال اور گرر چکا المبغادہ نہایت ذبین بذکی، طباع فریس، ورنجیم سے اور نہیم سے ہے۔ پیچیدہ سے ورخل اور ظاہر فریب سے ظاہر قریب معاملات کی میں سکہ پہنچ جائے ہے ہاں کی مثالیس آئندہ آئیں گئی، ان اوصاف نے ان میں قدرہ قضاء کی نہایت اعلی استعداد پیدا کردی مقرب علی مندلی بی مشاری کو قصی العرب عرب مقی مضرب علی مندلی بی مشاری کی مشاری کو قصی العرب عرب کا سب سے برا قاضی فرماتے تھے۔

عهدهٔ قضاء پرتقرر:

عهده تفغا پرتقررے پہلے ان کی بیاستعداد وصلاحیت مشہور برو بھی اور لوگ متازی فیہ معاملات میں ان کو کھی اور لوگ متازی فیہ معاملات میں ان کو کھی ہوائیں سلسلہ میں معنرت عمر نے ان کے لیے فیصلہ کود کھی کرائیس کو فیکا قاضی بنادیا۔

اس کاواتھ یہ ہے کہ حضرت ہمڑنے ایک شخص ہے بشرط بہندگی ایک گھوڑ اخر بدااورامتحان کے لئے ایک سوار کودیا ، گھوڑ اسواری میں چوٹ کھا کرداغی ہو گیا، حضرت ہمڑنے اس کوواپس کرنا بیابا، محوز نے کی سالک نے لینے ہے انکار کردیا ، اس پرنزاع ، وئی ، اور شریح ٹالٹ بنائے گئے ، انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ اگر گھوڑ اواپس کیا باسکتا ہے در نہیں جمہ رنہیں جمہ۔

ع ابن سعد ، جند 1 .س ۹۴ من ۱۳ من التيعاب ، جند ۲ س ۲۷ من تبذيب الاسلام ، جلداول يس ۲۳۳ من ۲۳۳ من ۲۳۳ من ۲۳۳ من من كتاب الاواكل الباب السالع وَكَرة النَّصَاة

ایک دوسری روایت میں اس واقعہ کی شکل یہ ہے کہ محوز المتحان میں ہلاک ہوگیا، حضرت عمر اللہ کے اس کو دالہ میں ہلاک ہوگیا، حضرت عمر نے اس کو دالہ کی کہ جس کو خریدا ہے اس کو دالہ کی کہ جس کو خریدا ہے اس کو دالہ کی ایک جس کو خریدا ہے اس کو لیٹا ہوگا یا جس حالت میں لیا تھا ،اس حالت میں واپس کرتا ہوگا ،اس فیصلہ پر حضرت عمر نے ان کو کو فیکا قضی بناویا ۔۔

قامنی شریح نے اس خدمت کوہ س قابلیت ،اس خوش اسلو بی اور دیا نت ہے اوا کیا کہ حضرت عرش کے زبانہ ہے لے کرعبدالملک کے زبانہ تک مسلسل ساٹھ برس قاضی رہے ہے۔اس طویل مدت میں بڑے برے انقلابات وحوادث ہوئے ،خلافت راشدہ کا دور ختم ہوکراموی حکومت کا آغاز ہوا،این زبیر اورامویوں میں خول ریزمعرکہ آرائیاں ہوئیں ،ساری دنیائے اسلام میں انقلاب برپا ہوا،لیکن شریح بدستورمند قضایم مشمکن رہے ماین زبیر گورعبدالملک کی جنگ کے زبانہ میں اپنا والمن بیا نے انے کے لئے صرف چند برسول کے لیے منتعنی ہو مے تھے ہے۔

#### فيملون مين عدل:

ایک قاضی کاسب سے سقدم فرض اور سب سے برداو صف بیہ ہے کہ وہ فیصلہ کرنے میں کسی خارجی اور داخلی افر سے متاثر نہ ہو ماور کسی حالت میں بھی تن وافساف کا وائن ہاتھ ہے نہ چھوڑ نے پائے بشرت میں بید صف اس صد تک تھا کہ وہ قانون اور تن وافساف کے مقابلہ میں بری سے بری شخصیت اور بر سے سے برٹ شخصیت اور بر سے سے برٹ سے تعلق کی پروہ نہ کرتے تھے۔ ایک معمولی شخص کے مقابلہ میں حضرت میں کے خلاف فیصلہ دینے کا واقعہ اُو پر گزر چکا ہے۔ اگر الن کا اُڑکا بھی قانون کی زومیں آ جاتا مقابات کی برداہ نہ کرتے تھے۔

ایک مرتبدان کے ایک لڑے نے ایک طرح کی ضانت دی بلزم بھاگ گیا۔ شرح نے اس کے بدلہ میں لڑکے کو قید کردیا جمہ ایک مرتبدان کے اردلی نے ایک فخص کوکوڑوں سے مارا، انہوں نے مضروب سے اس کوکوڑے لگوائے ہے۔

ایک مرتبدان کے ایک ہم خاندان نے ایک شخص پر پچھ نارہ اظلم کیا بٹرت کے اس کو ایک ستون میں بندھوادیا۔ جب وہ فیصلہ کر کے اُشھے ہو اس شخص نے پچھ کہنا جا با بٹرت نے کہا بچھ سے بچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ میں نے تم کونیس قید کیا ہے، بلکے تن نے قید کیا ہے گئے۔

اس صد تک انصاف عدل گستری کا کوئی غیر معمولی نمونہیں ہے۔ شریح کے بعض ایسے واقعات بھی ہیں ، جن کی مثالیس مشکل سے مل سکتی ہیں۔ان کے ایک لڑکے اور بعض دوسرے اشخاص کے درمیان کسی حق کے بارے میں تناز عدتھا بلڑکے نے ان سے واقعات بتا کر پوچھا کہ اگر میراحق نکلتا ہواور مقد مدمیس کامیا بی کی امید ہوتو میں دعوی کر دوں ورنہ خاموش رہوں۔

شری نے مقدمہ کی نوعیت پرغور کر کے دعوی کرنے کامشورہ کیا، کیکن جب مقدمہ ان کے سامنے چیش ہوا، تو لڑکے کہ فلاف فیصلہ دیا۔ فیصلہ دیا۔ فیصلہ دیا۔ فیصلہ دیا۔ فیصلہ دیا۔ فیصلہ دیا۔ کی جب گھر واپس آئے تو لڑکے نے کہا اگر میں نے پہلے آپ سے مشورہ نہ کرلیا ہوتا ، تو جھے کو آپ سے کوئی شکایت نہ ہوتی ۔ لیکن مشورہ دیے کے بعد آپ نے جھے ذکیل کیا۔ شرح نے جواب دیا ،

جان بدر تو مجھے ان لوگوں کے جیسے روئے زمین مجرکے آدمیوں سے زیادہ عزیز ہے، کیکن خدا مجھے تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جب تو نے مجھ سے مشورہ کیا تو مقدمہ دیکھنے کے بعد مجھے ان لوگوں کا حق نظر آیا،اگر میں اس وقت تجھ سے اس کو ظاہر کر دیتا تو توان سے مسلح کر لیتا،ادران لوگوں کا حق ضائع ہوجا تا ہے۔

شہادت میں سپائی کا اہتمام یوں تونہ بھی جھوٹی شہادتوں کا انسداد ہواہے اور نہ ہوسکتا ہے کیکن شریح حتی الامکان اخلاقی حیثیت سے جھوٹی شہادتوں کو رو کئے کی کوشش کرتے سخے،اور گواہوں کو سمجھا کرجھوٹی شہادت سے روکتے تھے۔اگراس میں ناکامی ہوتی تواس شہادت یر فیصلہ دے دیتے ،کیونکہ شہادت کے مقابلہ میں ذاتی علم کی کوئی حیثیت نہیں۔

ملا ابن سیرین کابیان ہے کہ شرق کو جب جُوت کے گواہ مشکوک نظر آتے ، گران کی ظاہری صدافت پرکوئی گرفت نہ ہو کئی ہو وہ پہلے گواہوں ہے کہتے کہ میں نے تم کوطلب نہیں کیاا گرتم واپس جانا جاہوتو میں تم کونبیں روکوں گا۔ تمہاری شہادت پراس مقدمہ کا فیصلہ ہوگا، تمہاری شہادت ہے میرا دامن محفوظ ہوجا تا ہے ۔ لیکن تم بھی اپنے کو بچاؤ۔ اگر گواہ مجھانے ہے بازند آتا تو مجور آاس کی شہادت پر فیصلہ کردیتے کہ جھے کو بھی ہے کہ تم اس معاملہ میں ظالم ہو گر میں اپنے خیال و گمان پر فیصلہ نہیں کرسکتا، بلکے ثیوت کے مطابق فیصلہ کرنے پر مجبورہوں گریے تھی تت اپنی جگہ پر ہے کہ جو چیز خدانے تم پر حرام کی ہے میرا فیصلہ اس حال نہیں کرسکتا ہے۔

عزیز قریب کی شہادت کا قانون :

صدیمت میں اعزہ قریب کی شہادت کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس لئے ایک عزیز کے مقدمہ میں دوسر سے تقدع زیز کی شہادت قبول کرنے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ ابن ابی شیبہ کا بیان ہے کہ قاضی شریح نے عزیز کے مقابلہ میں عزیز کی شہادت تا قابل اعتبار قرار دی ، اوریہ قانون بنادیا کہ لڑکے کی شہادت باب کے متعلق باب کی شہاد ہے کہ نہ ان بی شائد کر بہر متعلق جم کے متعلق اور اجسر کی شہادت اس محص کے متعلق جس نے اس کو اجرت پر کیا ہو، قبول نہیں کی جاسکتی ۔ اس اصول پروہ اس محق سے عامل مے کہ حضرت علی کے مقابلہ میں حضرت امام حسن سے کی شہادت مستر دکر دی۔

اس کا واقعہ میہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی "کی زرہ کہیں گریزی اور ایک ذمی کے ہاتھ الکی۔ حضرت علیؓ نے شرت کی عدالت میں دعویٰ کیا۔ شرت نے ذمی سے بوچھاتم کیا کہتے ہو، اس نے کہامیری ملکیت کا مجوت میہ ہے کہ زرہ میرے قبضہ میں ہے۔

ای دافعہ کا بہودی پراتنااثر ہوا کہ اس نے خودا قرار کرلیا کہ زرہ آپ بی کی اور تمہارادین ہیا ہے۔ مسلمانوں کا قاضی امیر المؤمنین کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، ادر وہ بلاچون و چراسر ٹم کر دیتا ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد خدا کے سپچے رسول تھے، حضرت علی "کواس کے اسلام سے اتی مسرت ہوئی کہ اس یادگار میں انہوں نے زرہ اپنی طرف ہے اس کودے دی لیے۔

فقد کی کتابوں میں بیقانون صدیث کے حوالے سے منقول ہے ہیکن صاحب نصب الرابیہ نے تصریح کردی ہے، کہ بیصدیث نہیں بلکہ شریح کا قول ہے <sup>ع</sup>۔

#### خفيه تحقيقات:

سرت سے پہلے اسلامی عدالت میں خفیہ تحقیقات کا طریقہ دائے نہ تھا۔ سب پہلے اس کوشری نے جاری کیا۔ چونکہ بینی بات تھی اس لئے لوگوں نے اس پراعتراض کیا کہتم نے بید بدعت کیوں جاری کیا۔ چونکہ بینی بات تھی اس لئے لوگوں نے نئی نئی با تیس جاری کیس تو میں نے بدعت کیوں جاری کی ۔ انہوں نے جواب دیا ، جب لوگوں نے نئی نئی باتیں جاری کی نے طریقے افتیار مجمی نئی بات جاری کی لئے رائع جب نئے جرائم ہونے گئے تو مجھ کو بھی نئے طریقے افتیار کرنے پڑے )۔

### جھوٹے حلف پر سچی شہادت کورجی :

جُوت کوشم سے زیادہ اہم بھتے تھے، اور تنہا حلف کو چندال اہمیت ندویتے تھے، بلکے جُوت کے ساتھ تھے کے بعدال کے ساتھ تھے کے ایک مقدمہ میں ایک مدی نے اپنے فریق سے تم لے لی جتم لینے کے بعدال کے خلاف جُوت جُمونی قتم سے زیادہ معتبر ہے ہے۔

### المل مقدمه كوصفائى اور ثبوت كاموقع:

مدی کو جُوت اور ملزم کو صفائی کا پوراموقع دینا ہر عدالت کا فرض ہے، شریح اس کا اتنا کا ظار کھتے تھے کہ مقد مہ فیصل کر دینے کے بعد بھی اگر فریقین کچھ کہنا چاہتے تو اس کا موقع دیتے تھے، احف کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ اس شریح کی عدالت میں گیا۔ انہوں نے ایک شخص کے خلاف فیصلہ دیا۔ اس نے کہا ابھی جلدی نہ سیجتے میں پچھ کہنا چاہتا ہوں ، شریح نے اے موقع دیا جب وہ کہہ چکا تو کہا کیا میں چھوڑ دوں تم نے بہت فضول با تیں کیس تم نے جو پچھ کہا ہے اس پر جب وہ کہہ چکا تو کہا کیا میں جھوڑ دوں تم نے بہت فضول با تیں کیس تم نے جو پچھ کہا ہے اس پر جبوت پیش کرو ہے۔

وہ خودا پنے نیصلے کے خلاف اپیل سننے کے لیے تیار رہتے تھے، چنانچہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص میرے نیصلے کے خلاف دعویٰ کرے تو میرافیصلہ اس وقت تک قائم رہے گا، جب تک مدمی اپنے دعویٰ کو ثابت نہ کر دے جمل بہر حال میرے نیصلے کے مقابلہ میں زیادہ جن ہے ہے۔

غیر جانبداری : مقدمات غیرجانبدارانه کرتے تھے کمی فریق کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرتے تھے منکی فریق کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرتے تھے منہ کی کرتے تھے اور نہ کی فریق کوکوئی پوائٹ بتاتے تھے کا۔

راز داری : مقدمات میں پوری راز داری ہے کام لیتے تنے، اور اس کی روداد کسی پر بھی ظاہر نہ کرتے تنے۔ اور اس کی روداد کسی پر بھی ظاہر نہ کرتے تنے۔ ایک مرتبدان کے اڑے نے اپنے ایک مقدمہ کے سلسلہ میں کچھ پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہتم جا ہے ہوکہ میں تم کوتبہارے فریق پر بھڑ کاؤں !۔

#### خاندانی رواج :

مقدمات میں خاندانی رواج کوتبول ندکرتے تھے، ایک مرتبہ چند غز الوں نے ایک مقدمہ وائر کیاان میں سے بعض نے کہا کہ اس مقابلہ میں تعادا خاندانی دستورید ہاہے، شرح نے کہاتمہارے خاندانی دستورتمہارے کم تک میں آ۔

#### دلالول كى مخالفت :

الل مقدمہ کے دلالوں کے بخت نخالف تھے، انہیں اپی عدالت نے نکلوادیے تھے اور لوگوں کوان سے بچنے کی ہوایت کرتے تھے ت<sup>ہ</sup>ے۔

#### رشوت میں احتیاط:

ر شوت سے کوئی زمانہ خالی ہیں رہاہے، مہذب دور میں رشوت ہدایا و تحا اُف کی شکل اختیار کر لیتے ہے ایکن رشوت سے کرلیتی ہے۔ جس سے بچنا بہت مشکل ہے، اس لیے شرح مدید تو قبول کر لیتے تھے ایکن رشوت سے محفوظ رہنے کے لئے فورانس کابدل کردیتے تھے گئے۔

آ داب قضا : جب گھرے عدالت جانے لگتے تو یہ کلمات کہتے ، عنظریب ظالم اس حصہ کو جان کے گا، جو اس نے کم کیا ہے، اور ظالم کو سزا کا اور مظلوم کو مدد کا انتظار کرنا چاہئے ہے۔ بھوک اور خصہ کی حالت میں مقدمہ ندکرتے تھے ، اور عدالت سے انھوجاتے تھے گئے۔

### فيصلون كى مقبوليت :

عمو ما عدالت کے حکام جمہور کوخوٹ نہیں رکھ سکتے ، عام حالات میں ان کے فیصلوں سے محمو ما عدالت میں ان کے فیصلوں سے کمی نہ کسی جماعت کوشکا بہت مطمئن رہتی ہے۔ لیکن شریح کے فیصلوں سے پلک بہت مطمئن رہتی تھی ، جابر بن زیاد کا بیان ہے کہ شریح ہمارے یہاں بھر ہ میں قریب قریب ایک سال تک قاضی رہے ، اس قبل مدت میں انہوں نے ایس ہے شات کی کہ اس کے قبل اور مابعد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں گئے ہے۔ اس کی نظیر نہیں گئے ہے۔

س ايينا

### ان کے فصلے علمی درس ہوتے تھے:

ان کے فیصلے اس قدر پُر از معلومات اور فاضلانہ ہوتے تھے کدان کی عدالت فقہا ہ کی درس گاہ بن گئ تھی، بڑے بڑے بر سے علما فقہی واقفیت حاصل کرنے کے لئے ان کے فیصلے سنے کوآتے تھے۔ یکول کا جوخود بہت بڑے عالم تھے۔ بیان ہے کہ میں چوم ہینہ تک شرت کی عدالت میں معلومات حاصل کرنے کے لئے جاتار ہا، میں ان ہے کچھ بوج جھتانہ تھا، ان کے فیصلے میری معلومات کے لئے کافی ہوتے تھے لئے۔

### نکتهرس اور د قیقه شخی :

چونکہ شرح نہایت فین اور طباع تھے، اس لئے اٹل مقد مہ کی ظاہری حالت ہے دھوکا نہ
کھاتے تھے، ایک مرتبہ ایک عورت نے ایک مرد پراستغا شدائر کیا، اور عدالت میں آ کرزار وقطار رو نے
گئی، امام شعبی بھی موجود تھے۔ انہوں نے شرح سے کہا بیعورت مظلوم معلوم ہوتی ہے۔ شرح نے کہا
رونا مظلومیت کا شوت نہیں ہے، ہرا دران پوسف بھی باپ کے پاس روتے ہی ہوئے آئے تھے ہے۔
عماوت نامی کمالات کے ساتھ وہ فضائل اخلاق ہے بھی آ راستہ تھے، بڑے ویندار اور عبادت
گزار تھے، قضا ، کی فرمہ دار یوں اور مشغولیتوں کے باوجودان کا بھائی وقت عبادت میں گزرتا تھا ان کے
ندام ابوطلحہ کا بیان ہے کہ جب وہ صبح کی نماز پڑھ کروایس آئے تھے تو گھر کے دروازے بند کر کے قریب
قریب آ و تھے دن تک نوافل میں مشغول رہتے تھے ہے۔
قریب آ و تھے دن تک نوافل میں مشغول رہتے تھے ہے۔

سلام میں سبقت : طبعًانهایت خوش اخلاق اور منگسر مزاج تھے، سلام میں ہمیشہ خود سبقت کرتے تھے، تاہم کا بیان ہے کہ کو کی شخص سلام میں شرح پر سبقت نہیں کرسکتا تھا ہیسیٰ بن حارث کا بیان ہے کہ کو کی شخص سلام میں شرح پر سبقت نہیں کرسکتا تھا ہمیں بیان ہے کہ میں ہمیشہ سبقت کرنے کی کوشش کرتا تھا ، مگر بھی کا میاب نہ ہوا ہمی میں اان کا اکثر راہ میں سامنا ہوتا تھا ، میں اس انتظار میں رہتا کہ اب سلام کروں اب سلام کروں کہ استے میں وہ قریب بینے کرالسلام علیم کہد دیے ہیں۔

فتنهے کناروشی:

وہ فتنہ وفساد نابیند کرتے تھے، ان کی زندگی میں بڑے بڑے سیاسی انقلابات ہوئے، عبدالملک اور ابن زبیر " کا ہنگامہ برسول جاری رہا، جس کی لیسٹ سے بہت کم لوگ محفوظ رہ سکے، لیکن شریح کا داکن اس سے بھی بچار ہا اس بٹگامہ کے زمانہ بیں وہ چند برسوں کے لئے مستعفی ہو مکئے تھے <sup>ا</sup>۔ اس بیں پڑنے سے وہ اتن احتیاط برتے تھے کہ کی ہے اس کے حالات تک نہ پوچھتے تھے ،لوگ بھی ان کی بے تعلقی دیکھ کران ہے کوئی تذکرہ نہ کرتے تھے <sup>ہی</sup>۔

دوسرون کی راحت کا خیال:

دوروں کی راحت کا آنا خیال تھا کہ اپنے لئے کسی کو ادنی تکلیف دیتا ہمی پندنہ کرتے سے ، اپنے گھر کے تمام پرنا لے اندرلگائے ہے کہ اس کے پانی سے دوسروں کو تکلیف نہ پنجے گار اس معاملہ میں استے مبالغہ سے کام لیتے تھے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی موت ہوتی تو دوسروں کی زمت کے خیال سے کسی کو فجر نہ کرتے ، اور را تو ل رات دفن کر دیتے ، اگر کوئی شخص مریض کی حالت ہو چھتا تو کہہ دیا اس سکون ہے ، ایپ لڑکول تک کو انہوں نے بغیراطلاع دیتے ہوئے دفن کر دیا ہے۔

ظرافت وخوش طبعی:

طبیعت بین ظرافت دخوش طبی کاماده زیاده تھا۔ سکان رجلا مزاحاً مجمی مجیده مواقع پر بھی ان کی ظرافت گلفشانی کر جاتی تھی۔ایک مرتبہ عدی بن ارطاق نے ان کے سامنے ایک دعویٰ چیش کیاد دنوں میں حسب ذیل گفتگو ہوئی۔

عدى : من آپ كے سائے كھ باتيں پيش كرنا جا ہتا ہوں۔

شرت فرمائے، میں سنے کے لئے تیار ہوں۔

عدى: ميس شام كاريخه والا مول \_

شرت کے اے دور در از مقام کے (مزاماً)۔

عدى : ميں نے آپ كے يہال ثادى كى ہے۔

شريك : ابالوفاء والبنين شادىمبارك بو

عدى : ميں ابني بيوى كوساتھ لے جانا جا ہتا ہوں۔

شرت شریخ شو برانی بوی کاحق داراور مختار ہے۔

عدى : ليكن ال في الي كمر من رب كي شرط كرا في .

شرت ت تو پرشرط بوری کرنی چاہے۔

عدى: آپ،مارافيمله كرديجيًـ

سيرالصحابة (حصه سيزوجم ١٣) 🕒 ١٤٠

شريح: فيصله كرديابه

عدى: سنس كے خلاف۔

شریک : تباری ال کال کے کے (لین تباری)

عدى : كس كى شبادت ير ـ

شرت : تمہارے ماموں کی بہن کے لڑے کی شہادت پر ایعنی خود تمہاری شہادت پر ) کیونکہ میں نامیت کی مات کی میں گائی میں کا میں میں میں میں میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کیونکہ

عدى نے خودا قرار كرلياتھا كە بيوى كى مىرى رہنے كى شرط كر لى تھى ـ

اطا کف : ان کی ظرافت اور بذلہ بنی کی وجہ ہے بعض اوقات دلچہ لطا کف پیش آ جایا کرتے ہے۔ ایک مرتبہ بدوی نے ان سے اوچھاتم کس خاندان ہے ہو، انہوں نے جواب دیاان لوگوں میں ہے ہوں جن کو خدا نے اسلام کے انعام سے نواز ا ہے۔ یہ جواب من کردہ اعرابی ان کے پاس سے چلا گیا، اور اوگوں سے کہا، خدا کی ہم تبہارا قاضی ابنا خاندان بھی نہیں جانیا۔ ایک روایت یہ ہے کہا سے کہا کہ تم اوگوں نے محصول کی خلام کے باس بھیج دیا ہے۔ (کیونکہ عموما غلام یاوہ لوگ جن کا کوئی قائل کہا کہ تم اوگوں نے محصول کی خلام کی طرف اپنا انتساب کرتے تھے )۔

ان بی اورائن زیاد میں تا اختلاف تھا۔ ائن زیاد ایک مرتب طاعون میں مبتلا ہوا، اس کی سمیت کا اثر دائے ہاتھ پر زیادہ تھا۔ اطبانے اس کو کٹوانے کا مشورہ دیا۔ اس نے شریح ہے مشورہ کیا۔ ان اسے بچھان کے مشور ہے اور بچھ نوف سے ہاتھ نہیں کٹوایا۔ اس کا مبتدیہ ہوا کہ اس کی سمیت کے اثر سے مرگیا۔ لوگوں نے شریح کو ہزی ملامت کی کتم نے تھی دشمنی کی مبتدیہ ہوا کہ اس کی سمیت کے اثر سے مرگیا۔ لوگوں نے شریح کو ہزی ملامت کی کتم نے تھی دشمنی کی وجہ سے ہاتھ نہیں کٹوانے دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ مشیر امین ہوتا ہے اس لئے اگر مجھے اس کی فرخوائی کا خیال نہ ہوتا تو میں تو یہ جا ہتا کہ ایک دن اس کا ہاتھ کا نا جائے ایک دن یاؤں کا نا جائے۔ اس کے اگر می کا نا جائے۔ اس کے اگر می کا نا جائے۔ اس کے اگر می کا نا جائے۔ اس کے اگر کے اس کی اس کی کا نا جائے۔ اس کے اگر کی کا نا جائے۔ اس کے اگر ہے جائیں گا۔ اس کی کرد ہے جائیں گا۔

وفات : آخر میں ضعف پیری کی وجہ ہے مستعنی ہو گئے تھے۔استعفا کے پچھ دنوں بعد بیار پڑے ممر ایک سوسال سے تجاوز ہو چکی تھی ،زیست کی امید باقی نہتی ،اس لئے دم آخرلوگوں کو ہدایت کی قبر بغلی کھودی جائے، جنازہ کی اطلاع کی کونددی جائے، جنازہ کے ساتھ نوحہ نہ کیا جائے، جنازہ کو آہتہ آہتہ کے جایا جائے، جنازہ کی اختلاف آہتہ کے جایا جائے، تبر پر چاور نہ ڈائی جائے، ان وصایا کے بعد انتقال فر مایا، وفات میں اختلاف ہے۔ اس کے سے لے کر وہ کے تک کسی من میں انتقال کیا گے۔ حلیہ: شریح اطلس تھے، یعنی پیدائش طور پر ڈاڑھی مونچھ نہتی گے۔ حلیہ: شریح اطلس تھے، یعنی پیدائش طور پر ڈاڑھی مونچھ نہتی گے۔ شخواہ یا تے تھے تھے۔ انسوہ ایموار تخواہ یا تے تھے تھے۔

## (۳۳) صفوان بن سلیم زهری ّ

تام ونسب : صفوان نام، ابوعبد الله كنيت، والدك نام من اختلاف بـ بعض عليم اور بعض سلام كهي بين، مدينه كيم تاز تا بعين من تقه

فطسل و کمال : اگرچ صفوان کاصل طغرے کمال ان کاز بدوورع تھا۔ لیکن فضائل علمی ہے بھی وہ تمی دائن نہ تھے۔ حافظ ذہبی ان کو تقة جمة اوراعلام میں لکھتے ہیں سے۔

حدیث : حدیث میں انہوں نے عبداللہ بن عمر انہوں انے عبداللہ بن عمر انس بن مالک ابوامات معید بن مسیب عبدالرحلٰ بن اغنم ، ابوسلہ بن عبدالرحلٰ اسعید بن سلمہ بعبداللہ بن سلمہ بعبداللہ بن سلمہ بعبداللہ بن سلمہ بعبدالله بن سلمہ بعبدالله بن سلم ، ابن منکدر بموی بن عقب، ابن جریح ، یزید بن عبیب ، مالک بن انس دا کا برعلاء کی بڑی جماعت ان کے تلا فدہ میں تھی کے۔

فقیہ: فقہ میں بھی آئبیں درک تھا اور ان کا شار مدینۃ الرسول کے فقہاء میں تھا <sup>کئ</sup>ے ابن محاد حنبلی آئبیں فقیہ القددہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں <sup>ہی</sup>۔

عبادت ورباضت بان کا امتیازی وصف ان کا زمدور عادر عبادت در یاضت باس کے علاوہ ان کا اور کو اور عبادت در یاضت باس کے علاوہ ان کا اور کوئی مشغلہ نہ تھا۔ احمد بن علم اللہ فرماتے تھے کہ وہ خدا کے بہترین بندوں میں تھے، ان کے وسیلہ سے یانی کی دعا کی جاتی تھی و۔

بوی سخت عبادتی کرتے ہتے ، نیند کے خوف سے جاڑوں کے موسم میں کملی حصت پراور میں بند مکان میں عبادت کرتے ہتے کہ سردی اور گری کے غلب سے نیند نہ آنے یائے ،

لِ ابن سعد جلد الم من ۱۹ من خلکان جلداول من ۱۲۴ من ۱۹۵ مر ۹۵ من ۹۵ من ۹۵ من ۱۹۵ من ۱۹۵ من ۱۹۵ من ۱۹۵ من ۱۹۵ من من قد کرة الحفاظ جلداول من ۱۲ من ۱۲ من به البنا من ۱۲۰ من ۱۳۵ من ۲۵ من ۱۸۹ من ۱۸۹ من ۱۸۹ من ۱۸۹ مندرات الذهب جلداول من ۱۸۹ من ۱۸۹ مندرات الذهب جلداول من ۱۸۹ مندرات الذهب جلداول من ۱۸۹ مندرات الذهب جلداول من ۱۸۹ مندرات الذهب مندرات الدهب مندرات الذهب مندرات الدهب مندرات نمازیں پڑھتے پڑھتے دونوں پاؤں سوج جاتے تھے اور تھک کر گر پڑتے تھے <sup>ل</sup>ے سجدوں کی کثرت ہے پیشانی زخمی ہوگئی تھی <sup>کے</sup>۔

عبادت کی معراج کمال

مال کُر آخری صدیہ ہے کہ پھراس میں مزید ترقی کی مخبائش باقی ندرہے۔صفوان عبادت کے اسی ذروہ کمال پر فائز تھے،ابوحزہ کابیان ہے کہ میں نے صفوان کوعبادت کے اس درجہ پردیکھا کہ اگران سے کہاجاتا کہ کل قیامت ہے تو جس صد تک وہ بھتے تھے تھے اس میں مزیداضافہ ہوسکتا تھا <sup>س</sup>۔ انفاق فی سبیل اللہ :

فداکی راہ میں انفاق کا بیرحال تھا کہ بدن کے کپڑے تک اتار کر دے دیتے تھے۔ایک شب کومبحدے نکلے ،سردی بخت تھی ،مبجد کے باہرایک آ دمی ننگے بدن نظر آیا۔ صفوان نے اس وقت اپنے جسم کے کپڑے اتار کر دے دیئے ۔

دولت د نیاہے بے نیازی:

استغناءاور بنیازی کے اس درجہ پر سے کہ سلطین اور فرمال روان کی خدمت کرنا چاہتے میں بھروہ قبول نہ کرتے سے مبحد نبوی میں عبادت کیا کرتے سے ۔ ایک مرتب سلیمان بن عبدالملک مدینہ آئے اور عربی عبدالعزیز کے جمراہ مجد نبوی دکھنے کے لئے گیا، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد مقصورہ کا دروازہ کھولا تو اس میں صفوان نظر آئے سلیمان آئیس پہچانتا نہ تھا، عربی عبدالعزیز سے پوچھا یہ کون پرزگ بنیں، ان کے بشرہ سے بہتر آثار میں نے نہیں دیکھے عرق بن عبدالعزیز نے کہا امیر المونین سے صفوان بن سلیم جیں، ان کانام من کراس نے غلام کو پانسود بنار کی تھیا ان کی خدمت میں پیش کرتے کا عظم دیا، غلام نے جا کر چیش کی کہ سے امیر المؤمنین کی جانب سے نذر ہے، وہ یہاں موجود ہیں مفوان نے کہا تم کو دھوکا ہوا ہے، کی اور کے پاس بھیجی ہوگ ۔ غلام نے عرض کیا آپ موفوان نہیں ہیں بنر ملیا ہوں تو میں ہی ۔ غلام نے کہا تو آپ ہی کو دیا ہے فرمایا جاؤ ، دوبارہ یو چھ آؤ۔ صفوان نہیں ہیں بنر ملیا ہوں تو میں ہی ۔ غلام نے کہا تو آپ ہی کو دیا ہے فرمایا جاؤ ، دوبارہ یو چھ آؤ۔ صفوان نہیں ہیں بنر ملیا ہوں تو میں ہی ۔ غلام نے کہا تو آپ ہی کو دیا ہے فرمایا جاؤ ، دوبارہ یو چھ آگ ۔ صفوان نہیں بیں بند کھائی دیے ہی خلام کے اور پھر جتنی در سلیمان مجد میں بی میں ان کیا تو آپ ہی خلام کے اور پھر جتنی در سلیمان مجد میں باند کھائی دیے ہیں۔

وفات : ١٣٣ه مِن وفات يائي۔

## (۳۳) مفوان بن محرز<sup>۳</sup>

نام ونسب : صفوان نام نہبی تعلق قبیلہ نی تمیم کی شاخ بی مازن سے تھا۔ بصرہ کے عابدوزاہد بابعین میں تنصہ

فضل و **كمال**: علم مين كوئى امتيازى حيثيت ندر يكفته يتحتا بهم اسب بالكل تبى داس بجى نديته بصره كے علاء باعمل ميں شار تھے۔علامہ ابن سعد لکھتے ہیں، كان لسه فضل وورع -حافظ ذہبى لکھتے ہیں، مصفوان بن محرز المازنی احد العلماء العاملین <sup>ل</sup>۔

حدیث میں انہوں نے عبداللہ بن عمرؓ ابن مسعوؓ د،این عباسؓ ،ابوموی اشعریؓ ،عمران بن حصینؓ اور حکیم بن حزام وغیر وا کابر صحابہ ہے استفاد و کیا تھا <sup>ہی</sup>۔

ابوتمزہ ، جامع بن شداد ، خالد بن عبداللہ الاشخ ، عاصم الاحول ، قمّادہ مجمہ بن واسع اور علی بن زید بن جدعان دغیرہ آپ کے زمر ہُ تلانہ ہیں تھے <sup>س</sup>۔

عمل کا درجہ: صفوان کے نزدیک تنهاعلم کی کوئی حیثیت نبھی جب تک اس کے ساتھ مل ندہو۔ فرماتے تھے کہ ہم کوملم سے کوئی فائدہ ہیں پہنچ سکتا جب تک اس پڑمل نہ کریں ، کاش میں پچھ نہ جانتا ہوتا ہے۔

ز مدوعباوت: ان کی پوری زندگی اس اصول کاعملی نمونتھی۔ حافظ ابن جر لکھتے ہیں کہ وہ بڑے عابدتا بعین میں تھے ھی۔

گراز قلب : روح کا آئینہ نگاراشک سے جلا پاتا ہاوردل کی بھیتی آ نسوؤں کی آبیاری سے ہری ہوتی ہے۔ صفوان کی آبیاری سے ہری ہوتی ہے۔ صفوان کی آبھیں شمع سوزان تھیں، انہوں نے ایک بنج یا غار بنالیا تھا جس میں بیٹھ کر دویا کرتے تھے اور صرف نماز کے اوقات میں اس سے باہر نکلتے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر فورانی میں جلے جاتے تھے <sup>3</sup>۔

ذِكر وشخل : آپكا ذكروشغل صديث خواني تھا۔ جريكابيان ہے كہ مفوان اور ان كے بھائى خداكرہ صديث كے لئے جمع ہوتے تھے،اس طقہ ميں جب كيفيت اور رقب قلب محسوس نہ ہوتى تو

ع تذكرة الحفاظ ببلداول يس٥٢

ا ابن سغد بطد عية اول م عوا

٧ مفوة الصغوة يص٩٥١

ع تهذيب المتهذيب وجلد م من ١٣٠٠

حاضرین ان سے عدیث بیان کرنے کی درخواست کرتے۔ان کی زبان سے جیسے ہی الحمد اللہ نکانا عاضرین پر بجیب کیفیت طاری ہوجاتی اورمشکیزہ کے مند کی طرح ان کے آتھوں سے آنسو پھوٹ نکلتے۔

قیام کیل : آپ کی عبادت کا خاص وقت شب کا تھا۔ تبجد پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے ۔

دنیاے کنارہ کشی:

ونیااوراس کی نعمتوں ہے بھی دامن آلود نہ ہوا فرماتے تھے،اگر مجھے کھانے کے لئے روٹی کا ایک ٹکڑا جس سے توانائی قائم رہ سکے اور پینے کے لئے پانی کا ایک کوز وہل جائے تو پھر مجھے دنیا اوراہل دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔

دنیا کوکاروال سے زیادہ نہ بچھتے تھے۔ چنانچ مستقل گھرنہیں بنایا۔ رہنے کے لئے ایک چھپر تھا۔اس کی مرمت تک نہ کراتے تھے۔

ایک مرتبداس کی ایک لکڑی ٹوٹ گئی لوگوں نے کہا اس کو درست کر کیجئے فرمایا کل مرتا ہے اگر گھر کا حقیقی مالک اس میں زیادہ کھبرنے کا موقع دیتا تو درست کر لیتا <sup>ہی</sup>۔

خانهُ خدا كااحترام:

فانه خدا میں ہنگامہ آرائی مبد کے احترام کے خلاف سیجھتے تھے اور ایسے موقع پر مسجد سے طلح جاتے ہے۔ چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ مسجد میں لڑ رہے تھے آپ یہ کہد کر وہاں سے ہٹ گئے کہ " "تم لوگ جنگجوہو" هی

فرمانِ رسولﷺ کا یاس:

فرمانِ رسول ﷺ كامرتے دم تك پاس رہا۔ مرض الموت ميں گھر والوں سے فرمایا: رسول اللّٰدﷺ كايہ فرمان پيشِ نظرر ہے كـ'' چلا كر بين كرنے والا ،سرنو پہنے والا اور كيڑے بھاڑنے والا ہمارى جماعت ميں نہيں ہے'' لئے۔

و فات : اس مرض میں وفات پائی۔ سندوفات معین طور برنہیں بتایا جاسکتا۔ ابن حبان نے سے اے سے ا کھا ہے کیکن بیقابلِ اعتباز نہیں۔

لِ این سعد جلد کتی اول می ۱۰۷ تر تربیب المجهدیب برای می ۱۳۳۰ سی این سعد برجلد می ۱۳۳۰ می این سعد برجلد که برای ق اول می ۱۰۷ سی اینها می اینها

## (۲۵) طاؤس بن كيبان

نام ونسب نظاوس نام ، عبدالر من كنيت ، يحيرين ديبان تميري كفلام تقدان كوالدنسان مجري تخيين آل جدان كوالدنسان مجري تخيين آل جدان سي تعلقات ببداكر كيمن كشر جنده من بودوباش اختياركر في تحيين قضل و كمال فضل و كمال كاعتبار سي طاوس كاشار كبارتا بعين من تفاعلم نووي كلصة بين طاوس ساحب علم وفضل اور كبارتا بعين مي تصان كي جلالت ، فضل ساحب علم وفضل اور كبارتا بعين مي تصان كي جلالت ، فضليت وفو رعلم اور صلاح و حفظ پرسب كان قاق بي اين اين قاصل المحت بين كرد وامام اور علم و كانتبار سي علم المام مي تتي اي معلى من المحت بين كرد وامام اور علم و كانتبار سي علم المن المحت المحت المحت المن المحت 
#### معاصر علماء مين ان كادرجه:

خىسومىت كے ساتھەز يادەاستىغادە كياتھا كىي

علمی انتبارے ان کا شاراس عہد کے اکابر علماء کے ذمرہ میں تھا۔ ابن عینے کا بیان ہے کہ میں تھا۔ ابن عینے کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن بریدے یو چھا کرتم کن لوگوں کے ساتھ وابن عبال آئے پاس جاتے ہتے۔ انہوں نے جواب دیا، عطاء اور ان کی جماعت کے ساتھ وہیں نے کہا اور طاؤس، انہوں نے کہا وہ خواس کے ساتھ جاتے تھے گئے۔

ع شذرات الذبب جلداول بس ۱۳۳۳ ع تهذیب التهذیب، جلده بس ۹ کے تهذیب الاسامہ جلداول بس ۲۹۱

ا تبذیب الاسان بلدادل بن اول مساده ح تبذیب الاسان جلداول بن اول مساده د ازن خاکان بلداول مس۲۳۲ مع الیشا

ارباب علم كااعتراف :

124

زمدوعبادت : اس علم كساته طاؤس من اى درجه كالمل بحى تفادان حبان كابيان بهكده مي المن درجه كالمل بحى تفادان حبال كابيان بهكده مي كده مي كرد كالمل بحرادت بيناني پرنتان بحده تابال تها يستر مرك بر بهم كم كرنماز برصح بيناني برنتان بحده تابال تها يستر مرك بر بهمي كم كرنماز برصح بني كي اليس تج كئه هي طواف بيل خاموش ديت بني كي بات كاجواب فرد ية تقديم كواف نماز ب الدية تقداد فرمات بين كرطواف نماز ب الد

ا نفاق فی سبیل الله: خدا کی راه می بھی هب استطاعت صرف کرتے ہتے۔ایک مرتبہ ایک سرا یاب کواس کاجر مانیا داکر کے جیمڑ ایا گئے۔

دولت د نیائے بیزاری : د نیاادراس کی خوابٹوں ہے بالک بے نیاز تھے۔ بہی د نیادی نوتوں کی خوابٹوں ہے بالک بے نیاز تھے۔ بہی د نیادی نوتوں کی خوابٹ نیس کی جمید کی خوابٹ نیس کی جمید کی خوابٹ نیس کی جمید کی خوابٹ کی جدلہ میں ایمان و کمل کی دولت عطافر ما^۔

الل دنیائے بے قلقی ارباب حکومت اور ثروت سے ہمیشہ گریز کرتے تھے اور ان کے شر سمجھتے تھے۔ ابن میمیند کا بیان ہے کہ حکومت اور حکمر انوں سے گریز کرنے والے تین آ دمی تھے ،ابوذر سحالی اپ زیانے میں اور طاؤس وٹوری اپ زیانے میں 8ء فرماتے تھے ارباب شرف و دول سے زیادہ سمکی کوشنیمیں دیکھا ''۔

امرا ،اورسلاطین کامعمولی احسان أنها تا بھی پیندنہ کرتے تھے۔ایک مرتبہ وہب بن مدبہ کے ہمراہ تجاج بن بوسف کے بھائی جمد بن کے ہمراہ تجاج بن بوسف کے بھائی جمد بن ایک محمد بن

ح ایشاً هم این سعد ـ از این سعد \_جلده رض ۳۹۳ ۱۰ این سد ـ جلده رض ۳۹۲ ع تبغ رب ایبذرب رجنده رص ۹ در تبذرب ایبزرب رجنده رص ۹ ۹ تبغ رب ایبزرب رجنده رص ۱۰ ا این معروطده رس ۳۹۴ جدد رص ۹۳ جس ۳۵۹ بر ایشارص ۳۹۳ مر ایشا تحصیلداری کاعبدہ:

ایک مرتبہ محمد بن بوسف نے آئیں چند ذوں کے کئے تحصیلداری کے عہدہ پر مام کور دیا مان کے جیٹے تحصیلداری کے عہدہ پر مام کور دیا مان کے جیٹے تھے اس کی تفصیل خودان کی جیٹے تھے اس کی تفصیل خودان کی زبان سے میہ ہم بن میسرہ نے ان سے بوچھا آپ تحصیلداری کے ذمانہ میں کیا کرتے تھے فرمایا میں باقی دارے کہتا تھا خداتم پر دیم کرے اس نے تم کو جوعطا کیا ،اس کو (شریعت کا حق دے کر) پاک کرو ماگردہ اس کہنے پرخراج دے دیا تھا۔ تو لیتا تھا اوراگر کوئی اعراض کرتا تھا ہو میں اے بلاتا نہ تھا کے۔

#### خلفاء كونفيحت:

قیام عدل وخدمت خلق کا دار د مدار صالح عہد ہ داروں پر ہے اس لئے طاؤس سلاطین اور خلفا کو دکام کے انتخاب کے باب میں اصبحت کیا کرتے ہتے۔ عمر بن "عبدالعزیز جب مندخلافت پر مشمکن ہوئے تو انہیں لکھ بھیجا کہ اگر آپ جا ہتے ہیں کہ آپ کے تمام کام اجھے ہوں تو اجھے اوگوں کو عبددار بنا کمیں ہنہوں نے جواب میں لکھا کہ میری بھلائی کے لئے آپ کی تصبحت کافی ہے"۔

ان کے صاحبزاد سے عبدائذ یکی باکل ان کے ہم رنگ تھے۔ایک مرتبہ ابوجعفر منصور عبای نے انہیں اور امام مالک کو بلا بھیجائیہ دونوں گئے منصور نے عبداللہ ہے کہا کہ اپنے والد کی کوئی حدیث سناہیے جمہروں نے بیصدیث سناہیے جمہروں نے بیصدیث سنائی کہ ' قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس شخص پر ہوگا جو خدا کی حکومت میں شرک کر سے گا' بیعی اس میں ظلم کوشریک بنائے گا۔ یہ سیحت آ موز حدیث می کر منصور فاموش ہوگیا ہموزی دیر خاموش کے بعد منصور نے تمین مرتب عبداللہ سے دوات اُٹھانے کے لئے کہا گر انہوں نے کہا اس لئے کہا گر اس میں میری شرکت بھی ہوجائے گیا۔

ان کی پیکھری با تیس من کرمنصور نے دونوں کو اُٹھادیا بعبداللہ نے کہا کے ہم تو یہی جا ہے۔ تھے،امام مالک کابیان ہے کہاس واقعہ کے بعد سے میں عبداللہ کے فضل کامعتر ف ہوگیا ہے۔

قرآن کااحترام :

وہ کلام اللی سے مالی فائدہ اٹھا نے کو نہایت برا اور احرّ ام قرآن کے منافی سیجھتے تھے،ایک مرتبہ کھالوگوں کوقر آن مجید کا ہدید کرتے سناتو اِنسالی کمی وَانسا اِلَیْدِ دَاجِعُون بِرُصْحَ لَکُلُو اِنسالِ کَلُو وَانسا اِلَیْدِ دَاجِعُون بِرُصْحَ لَکُلُو اِنسالِ اِنسالِ کَلُو اِنسالِ اللّهِ الْمِنسالِ اِنسالِ اللّهِ الْمِنسالِ اللّهِ الْمُسالِي اللّهِ الْمُسالِي الْمُسالِي اللّهِ الْمُسالِي اللّهِ  اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي الْمُسَالِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

نوجوانون کی اصلاح:

نوجوانوں کی جدت آمیز وضع قطع اور چال ڈھال کو سخت نابسند کرتے تھے، ایک مرتبہ قریش کے چندخویش پوش اور جدت پسندنو جوانوں کو طواف کی حالت میں دیکھ کرٹو کا کرتم لوگ ایسالباس پہنتے ہوجو تمہارے اسلاف نہ پہنتے تھے،اورالی اٹھلائی ہوئی چال چلتے ہو کہ نجینے بھی نہیں چل سکتے تھے۔ اسم

عید المؤمنین : عید کی خوشی منا نا ضروری سیجھتے ہتھے،اس دن اپنی تمام لوٹڈیوں کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگواتے ہتھے اور فرماتے تھے رہے یہ کادن ہے ہی۔

وفات: جیسا کہ اور گزر چکا ہے وہ جج بکٹر ت کرتے تصاس کا سلسلہ آخر عمر تک جاری رہا، خدا نے ان کے اس ذوق کو حسن قبول بخشا، چنا نچہ لا ابھے کے جج کے موسم میں مکہ ہی میں ترویہ ہے ایک دن پہلے انتقال کیا، اس طرح وہ بمیشہ کے لئے ارض مکہ میں تقیم ہو گئے ہے۔ جج کی وجہ ہے جنازہ میں اتنا جوم تھا کہ جنازہ لے جاناد شوار ہوگیا، ابر اہیم بن ہشام مخزومی نے انتظام کے لئے پولیس بیسی، پھراتنا جمع تھا کہ جنازہ اٹھانے والوں کے کپڑے کھڑے کھڑے ہوگئے، اور ہزاروں حاجیوں بھی بھراتنا جمع تھا کہ جنازہ اٹھانے والوں کے کپڑے کھڑے کھڑے کو کے ،اور ہزاروں حاجیوں کے ہاتھوں بدنون ہوئے ''۔

# (۳۶) عامر بن شراحیل اشعبی

نام ونسب: عامرنام، ابوعمر کنیت جعنی قبیله کی نسبت بے لیکن شہرت کی وجہ ہے اس نسبت نے لقب کی حیثیت اختیار کرلی ہے۔ یکن کے نامور میری خاندان میں حبان بن ممروا کیا مشہور اور تاریکی

س ایشارس ۱۹۵

ع این سعد برجلدد رس ۲۹۳

ا با این خاکان رجنداول یس ۲۳۳ هم اینتهٔ یس ۳۹۳ تخص گررائے۔ یہ خص بمن کی ایک بہاڑی دو آھین میں بیدا ہوا تھااور مرنے کے بعد بہیں دُن ہوا اس لئے وہ خود دو الشعبین مشہور ہوگیا۔ اس کے بعد اس نسل میں بھی یہ نبست قائم رہی ہاس کی نسل کی ایک شاخ فتو حات اسلامی ہے تیل ہمدان میں آباد تھی پھر اسلامی عہد میں کوفہ میں بس گئی۔ یہ شاخ صعبی کہلاتی تھی ،عامر بن شراحیل اس شاخ سے تھے۔ حسان بن عمر و کے او پر اس خاندان کا سب نامہ یہ ہے : بنی حسان بن عمر و بن قیس بن معاویہ بن جشم بن عبد تمس بن وائل بن غوث بن قطن بن عریب بن ذہیر بن اللہ بن عمر و بن قیس بن معاویہ بن جشم بن عبد تمس بن وائل بن غوث بن قطن بن عریب بن نر ہیر بن اللہ بن عمر بن جمیر۔

پیدائش: عامر الشعمی کے سندولادت کے بارہ میں مختلف روایات ہیں۔ خودان کابیان ہے کہ وہ جنگ جلولاء کے سال پیدا ہوئے ۔ ایک بیان یہ بھی ہے کہ ان کی ماں جلولاء کے قیدیوں میں تھیں جوان کے والد شراحیل کے حصہ میں پڑی تھیں۔ اس حساب سے ان کی بیدائش 19 میں ہوئی۔ تعلیم: عامر کے ہوش سنجالئے کے وقت صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت موجودتی ، اور ان کی بود وہاش بھی ایسے مرکزی مقام پڑتی، جہال بہت سے صحابہ اقامت پذید تھے اور ان کی آمد روت رہتی تھی۔ اس لئے آئیس پانچ سو '' محاب کود کھنے کا شرف جاصل ہوا تھا۔ ان میں اڑتالیس '' نے فیض تھی۔ اس لئے آئیس پانچ سو '' محاب کود کھنے کا شرف جاصل ہوا تھا۔ ان میں اڑتالیس '' نے فیض اُٹھایا تھا '' حیم الامت عبداللہ بن عرائی خدمت میں آٹھ ' دئی مہید مستقل قیام کر کے ان کے کمالات سے فیضیاب ہوئے نے '' ان ہزرگول کے فیض نے ان کو امام عمر بنادیا۔

قرآن : قرآن کے استے متاز قاری تھے کرمیم القرای کہلائے تھے کے۔ تفسیر میں بھی آئیں پورا درک تھا، کیکن احتیاط کی وجہ ہے انہوں نے مفسر کی حیثیت ہے کوئی شہرت نہیں حاصل کی ، دہ تفسیر قرآن میں بڑے تاط تھے، ہرخص کواس کا مجاز نہیں بچھتے تھے، ذکر یا بن الی زائدہ کا بیان ہے کہ تعمی ابوصالے کے پاس سے گزرتے توان کے کان پکڑ کر کہتے کہم قرآن نہیں پڑھتے ، اوراس کی تفسیر بیان کرتے ہو کے۔

سع ابن سعد -جلدلا يص ١٤١

ع تهذیب التهذیب رجلد۵ رص ۲۷

لے این سعد میں اے ا

هے شفرات الذہب جلدا ص ۱۲۱ تے تہذیب احبذیب جلده ص ۲۹

س تذكرة الحفاظ مبلداول ص ٢٩ ٤ تذكرة الحفاظ جلداول ص ٢٧

حديث : حديث كيليل القدر حافظ بلكهام العصر تقيانهول في صحابه كرام اور تابعين كي بزي جماعت ہے۔ اع حدیث کیا تھا۔ محابہ میں حضرت علیؓ ،سعد بن الی وقاصؓ بسعید ابن زیدؓ ،زید بن ثابتٌ قِيسِ بن عبادةٌ قِر ظ بن " كعب عباده بن صامتٌ ،ابدمويُ اشعريٌ ،ابومسعود انصاريٌ ،ابو هرمرةٌ ، مغيره بن شعبه بعمان بن بشيرٌ ابو تعليه هشي ،جرير بن عبدا للدريجل ،بريده ابن حصيبٌ ،براء بن عاز بِّ معاوية، چابر بن عبدالله، چابر بن سمرة ، حارث بن ما لک عبشی ابن جناده جسین بن علیّ ، زید بن ارقمٌ ، ننحاك بن قيس " بهمره بن جندبٌ ، عامر بن شهرٌ بعبدالله بن عمرٌ ، ابن عباسٌ ، ابن زييرٌ ، ابن عمر د بن العاصٌّ عبدا لله بن مطيع " بعبدالراحمُن بن سمرةٌ معدى بن حاتمٌ "معروه بن جعد البعارقيُّ بمروه بن مصرَّلٌ ،عمرو بن اميهٌ ،عمرو بن حريث ،عمران بن حصينٌ ،عوف بن ما لکٌ عياض اشعريٌ ،کعب بن عجر ٌ ، محمد بن سیفی به تقدام بن معد میرب ،وابصه بن معبد ،ابی جبیره بن ضحاک ،ابوسر یحه "غفاری ،ابوسعید خدريّ، اورسنا بيات ميں ام سلمهٌ ميمونه بنت حارثٌ ،اساء بنت انيسٌ ، فاطمه بنت قيسٌ اورامٌ مإني وغير ه ے عاع حدیث کیا تھا۔ان میں ہے بعض مرسل روایات ہیں۔صحابہ کے علاوہ تابعین کی بہت بڑی تعداد ہے استفادہ کیاتھا کہ

تلاش عديث مين مشقت :

حدیث کا انہیں خاص ذوق تھا اور اس کو انہوں نے بڑی مشقت سے حاصل کیا تھا۔ ایک تخص نے ان ہے یو جیما کہ آپ نے اتناعلم کہاں سے حاصل کیا۔انہوں نے جواب دیا جم واندوہ کو بھلا کرملکوں کی سیاحت کر کے گدھوں کی طاقت برداشت اور کو ُو**ں کی تحرخیزی کے ذ**ریعیہ <sup>ج</sup>۔

قوت حافظه

حافظه اتنا قوی تھا کہ بھی کاغذ قلم اور دوات کے شرمندہُ احسان نہیں ہوئے ایک مرتبہ جو صدیث سی لی وہ ہمیشہ کے لئے سینہ میں محفوظ ہوگئی۔ان کاخود بیان ہے کہ میں نے بھی بیاض کو کتابت ہے۔ ساہبیں کیالعنی بھی لکھانہیں۔ جب کسی نے کوئی عدیث سنائی تو وہ میرے سینہ میں محفوظ ہوگئی اور اسكے دوبارہ سننے کی ضرورت محسوں نہ ہوئی سنہ

اخذِ حديث ميں احتياط:

المکن دوسروں ہے حدیثوں کے لینے میں وہ بڑے حالا تھےان ہی لوگوں ہے احادیث لیتے تھے جوعلم کے ساتھ عقل د تقویٰ کے زیورے آراستہ ہوتے۔اس میں ان کا اصول بیتھا کے علم ای شخص سے حاصل کرنا چاہیے جس میں زہد وعبادت اور عقل دوانش دونوں جمع ہوں۔ تنہاعقل یا تنہا تقویل رکھنے والاعلم کی حقیقت کونبیس یاسکتا کے۔

حديث مين وسعت علم:

عدیث میں اُن کے علم کا دائرہ نہایت وسیج تھا۔ ان کابیان ہے کہ میں نے ہیں سال کے عرصہ میں کسی ہے کوئی الی نئی حدث نہیں تی جس ہے میں بیان کرنے والے سے زیادہ واقف نہ رہا ہوں تے۔ اہلِ ججاز ، بھر ہ اور کوفہ تینوں علمی مرکز وں کے محدثین کی احادیث کا ان سے بڑا کوئی حافظ نہ تھا تیسنن کے بھی بڑے عالم تھے۔ کھول کابیان ہے کہ میں نے قعمی سے زیادہ سنت ماضیہ کاعالم نہیں و یکھا تا ہے۔ ابن الی کہتے تھے کہ معمی صاحب آثار تھے اور ابراہیم صاحب قیاس شید کاعالم نہیں و یکھا تھے۔ اس شید کاعالم نہیں و یکھا تا جابن الی کہتے تھے کہ معمی صاحب آثار تھے اور ابراہیم صاحب قیاس شید احتماط فی الحدید یہ تا کہ بیث :

سین اس وسعتِ علم کے باوجود وہ فور روایتِ حدیث میں بڑے تاط تھے۔ زیادہ روایت کرنا پہند نہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ گذشتہ صلحاء زیادہ حدیثیں بیان کرنا برا بمجھتے تھے اگر مجھے یہ پہلے ہے معلوم ہوتا جو بعد میں معلوم ہواتو میں صرف محدثین کی متفقہ حدیثیں بیان کرتا ہے <sup>کا</sup>۔ روایت مالمعنی :

تیکن روایت بالمعنی کوخلاف احتیاط نہیں سیجھتے تھے یعنی روایت میں الفاظ کی پابندی ضروری نہیں سیجھتے تھے۔ابن مون کابیان ہے کہ عمی حدیثیں بالمعنی روایت کرتے تھے <sup>کے</sup>۔

فقد : اگر چان کو جمله علوم و نون میں یک ال درک حاصل تھا کیکن ان کا خاص اور امتیازی فن فقد تھا۔ اس میں ان کا پایا تنابلند تھا کہ اپنے عہد کے سب سے بڑے فقیہ سمجھے جائے تھے۔ ابوالحسن کہتے تھے کہ میں نے کسی کوقعی سے بڑا فقیہ نہیں پایا۔ بعض علماء تو آنہیں اس عہد کے کل آئمہ پر ترجیح ویتے تھے۔ ابو کبلز کہتے تھے کہ میں نے سعید بن مسیتب، طاؤس، عطاء، حسن بھری اور ابن سیرین کسی کو بھی شعبی سے بلند مرتبہ فقیہ نہیں پایا ہے۔

حضرت ابراہیم نعی جو بہت بڑے فقیہ تھے ان کے تفقہ کے اتنے قائل تھے کہ جو مسئلہ ان کو نہ معلوم ہوتا اس کے سائل کو معنی کے پاس بھیج دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے ایک مسئلہ پو چھا،

لِ تَذَكَرُةَ الْحَفَاظُ مِلْدُاولُ مِن ٤٣ م عِ الْيِنَا مِن ٤٣

ے تذکرةالحفاظ \_جنداول\_صاک میں کرہ الحفاظ \_جنداول ص دیر مع این سعد۔جلد مص ۱۷۷

س اليناً ٢٢٢

کے این سعد علم ای sturdubooks مرا الحقاظ و جلد اول ص ۵۰

لے ایساً مسلاما

انہوں نے العلمی ظاہر کی ای درمیان میں ضعمی گزرتے ہوئے دکھائی دیئے ،ابراہیم نخمی نے متفتی سے کہاان شخ کے پاس جاکر ہو تھواور وہ جو جواب دیں اسے مجھے بتاؤ۔ چنانچہ سائل نے جاکران سے دریافت کیاانہوں نے بھی لاعلمی ظاہر کی بخمی کو یہ جواب معلوم ہواتو انہوں نے کہاواللہ یہ فقہ ہے ۔

ان کافقہی کمال اتنامسلم تھا کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں جوعلوم نبوی کے حقیقی وارث تھے وہ مسند افند، پر بعیٹھ گئے تھے۔ ابو بکر ہذلی کا بیان ہے کہ ابن سیرین نے مجھے ہدایت کی تھی کہ معمی کے ۱۰ ن سے وابستہ رہو کیونکہ وہ صحابہ کی بڑی تعداد کی موجودگی میں فتویٰ دیتے تھے ہے۔

جواب ميں احتياط:

صدیث کی طرح وہ نقد میں بھی مختاط تھے اور اس احتیاط کی بنا پر عمو مامسائل کے جواب میں اپنی لاعلمی طاہر کردیتے تھے۔صلت بن بہرام کابیان ہے کہ میں نے کسی ایسے خص کو جوملم میں شعبی کا ہم پالیہ ہو،ان سے زیادہ " لا احدی " کہنے والانہیں ویکھا "۔

ابن عون کابیان ہے کہ معنی کے پاس جب کوئی سائل آتا تھا تو وہ تی الامکان جواب سے بچتے ہے اور ابراہیم برابر جواب دیتے ہے جاتے تھے۔ اور ابراہیم برابر جواب دیتے ہے جاتے تھے۔ معنی فطر قضدہ جبیں اور ابراہیم خشک مزاج تھے لیکن جب دونوں کے سامنے کوئی فتو کی چیش ہوتا تھا تو دونوں کے اوصاف بدل جاتے جمعی جس انقراض بیدا ہوجا تا تھا اور ابراہیم جس انبساط ہے۔

کین بہر حال دہ ایک متاز عالم اور بلند پاید نقیہ سے کوفہ کی مسید افرا ، پر سے ان کی ذات مرائع خلائق تھی اس لئے ہمیٹ لا احری تو کہ نہیں سکتے تھے بہت سے مسائل کا جواب دینائی پڑتا ہے۔ پھر بھی وہ اتنی احتیاط ہر حالت میں قائم رکھتے تھے کہ ان کے جواب کی بنیادا حادیث وسنن پر ہوتی تھے۔ جھر بن جادہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ تعمی جواب میں اپنی رائے کو مطلق داخل نہ دیتے تھے جھر بن جادہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ تعمی سے ایک مسئلہ بو چھا گیا جس کے بارے میں ان کے پاس کوئی مسئد تھی ہمی نے کہا اپنی رائے سے جواب دے دیجئے بفر مایا میری رائے کیا کرو گے اس پر بیشا ب کرو گے۔ جواب دے کہا اپنی رائے کیا کرو گے اس پر بیشا ب کرو گے۔

قیاس کی عقلی بے تقیقتی

وہ نصرف نم مباوعقیدۃ امورشر بعد میں قیاس کوبرا سجھتے تھے بلکہ عقلا بھی اس کے قائل نہ تھے ۔ ایک مرتبہ انہوں نے ابو بکر بذلی کواس کی حقیقت سمجھانے کے لئے ان سے بوچھا کہ اگرا حنف بن قیس

لِ ابن سعد عبله ۲ م ۱۷ م ۱۷ م تذکرة الحفاظ عبله اول ۱۷۱ م ابن سعد عبله ۲ م ۱۷۱ م ۱۷۱ م ۱۷۱ م ۱۷۱ م ۱۷۱ م ۱۷۱ م م تذکرة الحفاظ عبله اول من ۱۷۲۸ هم ۱۷۲۸ هم ۱۷۲۸ هم ۱۷۲۸ م 
(تابعی جن کے حالات اُوپرگزر بھے ہیں۔اس عہد کے ایک نامور مدبر) قبل کردیے جائیں اور انہی کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی قبل کردیا جائے و دونوں کی دیت برابر ہوگی یا احف کی دیت ان کے عقل اور حلم کی وجہ سے زیادہ ہوگی۔ ابو بکرنے جواب دیا برابر ہوگی۔ (حالا نکہ قیاس کے اقتضاء یہ تھا کہ احف کی دیت زیادہ ہوتی گے۔

علم میں خوف وخشیت :

ال علم كے باوجود خوف خشیت كار حال تھا كدكما كرتے تنے كدكاش میں ال علم سے برائد سرابر پرچھوٹ جاتانہ مجھ سے اس كاموا خذہ ہوتا اور نہ مجھ كواس كا صلہ ملتائے، اگر میں ننا نو سے سوالوں كا صحیح جواب دوں اور صرف ایک خلط ہوجائے تو لوگ اس پر گرفت كریں گے تا۔

مغازی : مغازی کے متاز عالم تھے۔خودوہ صحابہ جنہوں نے غزوات بی شرکت کی تھی ان کی علمی واقعیت کے معتاز عالم سے خودوہ صحابہ جنہوں نے غزوات بی شرکت کی تھی ان کی علمی واقعیت کے معترف تھے۔ عبدالملک بن عمیر کابیان ہے کہ ایک مرتبط عمی مغازی بیان کر رہے ہے کہ ابن عمر "ادھرے گزرے، انہوں نے من کر کہا اگر چہیں بذات خود مغازی بی شریک ہوا ہول کیکن جہال تک علم کا تعلق ہے یہ بھے سے زیادہ مغازی سے واقف ہیں سے۔

ر پاضی : نربی ذوق کے علاء کوعمو ماریا ضیات ہے کم لگاؤ ہوتا ہے کیکن فعمی اس فن کے بھی ماہر تھے۔اس کی تعلیم انہوں نے مشہور ریاضی حارث الاعور سے حاصل کی تھی ھے۔

فرائض : ریاضی میں مہارت کی وجہ نے فرائض میں پورا درک تفاا دراس کو غالبًا انہوں نے حضرت علی سے سیکھا نہ تھا بلکہ آپ کے اقوال سے استباط کیا تھا لیہ آپ کے اقوال سے استباط کیا تھا لیہ ۔

شاعری : شاعری کانہایت تھرافداق رکھتے تھے۔ شعرائے قدیم کے ہزاروں اشعار حفظ تھان کادعویٰ تھا کیاگر میں جاہوں او مسلسل ایک مہینہ تک اشعار سنا تارہوں اورکوئی شعر کررنہ ہونے پائے سے۔ خود بھی شعر کہتے تھے۔

صلقتہ ورک : صحابہ کی موجودگی بی میں ان کا صلقہ ورس قائم ہوگیا تھا۔ ابن سیرین کا بیان ہے کہ جس زمانہ میں کوف آیا اس وقت معنی کا صلقه ورس قائم تھا اور اصحاب رسول علا کی بڑی تعداد

ا این سد بلد ایس ۱۷ تذکرة الحفاظ بلداول من ۱۷ س تهذیب التهذیب بطره می ۱۷ سی تهذیب التهذیب بلده می ۱۷ سی تهذیب التهذیب بلده می ۱۷ سید بلد ۱۷ سید بلده می ۱۷ سید بلده می ۱۷ سید بلده می ۱۷ سید با ۱۷ سید بلده می ۱۷ سید بلده می ۱۷ سید بلده می ۱۷ سید با ۱۷ سید ب

موجود تھی کے صلقہ درس میں زیادہ مجمع بہندنہ کرتے اور فرماتے تھے کہ حلقہ جب بہت زیادہ ہوجہ جاتا ہے توشور وشغب بن جاتا ہے ۔

اور جن مساجد کے صلعبائے درس میں ہنگامہ ہوتا تھا آئیں چھوڑ دیتے تھے۔ صالح بن کیسان کابیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم اور معنی ہاتھ میں ہاتھ دیئے ٹہلتے مہلتے مسجد میں بہنچے ہماد کے گردان کے سان کابیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم اور معنی ہاتھ میں ہاتھ دیئے ٹہلتے مسجد میں اور بڑا شور وغو غامچا ہوا تھا۔ معنی نے من کر کہا خدا کی شم ان بازار یوں نے اس مسجد کو میر ے لئے مبغوض بنادیا ہے اور یہ کہ کر لوٹ آئے ہے۔

تلافده ان كتلافده كادائره نهايت وسيع تفاصرف حديث بين ان كتلافده كامخضرفهرست بيه به ان كتلافده كامخضرفهرست بيب به ابو المحق سبيعى ، سعيد بن عمره بن اشوع ، المعلم بن ابى خالد، بيان بن بشر ، حسين بن عبد الرحمن ، داؤد بن ابى بهند ، زبيد اليما مى ، ذكريا بن الى زائده ، سعيد بن مسروق ، سلمه بن تهيل ، ابو آخق شيبانى ، اعمش ، منصور ، مغيره ، ساك بن حرب ، عاصم الاحول ابوالزناد ، ابن عون ، عبد الملك بن سعيد بن طريف اورابوحيان يمى وغيره يحد بن سعيد بن طريف اورابوحيان يمى وغيره يحد

#### ا كابرعلماءاورآئمُه كااختلاف:

اس عہد کے تمام بڑے بڑے علاءاور آئمہ میں ان کی علمی منزلت مسلم تھی۔ حسن بھری ان کو کشیر العلم فرمات ہے جے۔ امام زہری کہتے تھے کہ علاء صرف چار ہیں ، مدینہ میں این مستب، کوفہ میں صعبی ، بھرہ میں حسن بھرہ اور شام میں کھول جے۔ این عیدنہ کا بیان ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ صحابہ کے بعد این عباس این زمانہ میں شعبی این زمانہ میں اور توری این زمانہ میں بیگانہ تھے ہے۔

فدہب: طعبی ابتدا میں شیعہ تھے، کین پھر ان کے اعمال دیکھ کر ان کے خیالات اور ان کی غیر معتدل ہا تیں من کراس ندہب سے تائب ہو گئے اور اس کی ندمت کرنے لگے تھے۔ کیکن اہل سنت کے عقا کداختیار کرنے کے بعد بھی انہوں نے عام تبدیل ندہب کرنے والوں کی طرح جادہ اعتدال سے ہاہر قدم نہ ذکالا۔ چنانچ فرماتے تھے کہ صالح مونین اور معالے بی ہاشم کوددست دکھولیکن شیعہ نہ ہوگے۔

جوچزتمہارے علم میں ہیں ہے۔اس میں بھلائی کی امیدر کھولیکن مُر جی نہ بنو۔اس کا یقین رکھو کہ بھلائیاں خدا کی جانب ہے ہیں اور برائیاں تمہارے نفس کی جانب ہے،لیکن قدری نہ بنو۔

لِ تذکرۃ الحفاظ۔ جلداول یص ۲۳ این آ کی این آسید۔ جلد ۲ ص ۱۷۷ سے این آمی ۱۷۵ میں این آمی ۱۷۵ میں این آمی ۱۷۵ می میں تنصیل کے لئے دیکھو تہذیب المبندیب جلدہ میں ۲۷ سے این خلکان ۔ جلداول یمی ۱۷۳ میں ۱۳۳ میں ۱۳۳ میں ۱۳۳ میں ۱۳۳ میں ۱۷۳ میں ۱۷۳ میں ۱۳۳ میں اسال ۱۳۳ میں اسال ۱۳۳ میں اسال ۱۳۳ میں اسال ۱۳۳ میں اسال ۱۳۳ میں اسال ۱۳ میں اسال ۱۳ میں ۱۳ میں اسال ۱۳ میں اسال ۱۳ میں اسال ۱۳ میں اسال

جس تخص کوتم اجتھا عمال کرتے دیکھو،خواووہ تک چیٹا سندھی ہی کیوں نہ ہوا ہے دوست رکھو ۔

لعض حكيمانه مقولے:

فرماتے تھے کہ فقیہ وہ ہے جوخدا کے محارم سے بچتار ہے اور عالم وہ ہے جوخدا کا خوف کرتا ہے تم لوگ کم استعداد علماءاور جالل عبادت گزاروں سے بیچے رہو<sup>ہ</sup>ے۔

عادات وخصائل:

فتعى طبعًانهايت زم خواور حليم تصرح هزت حسن بعرى فرمات تنفيك والتُدعي بزے صاحب علم اور بوے علیم اطبع تنے سے زم خوا کے شے کہ بھی اپنے غلام تک کوند مارتے تھے ،صاحب اور اعر ہ شناس تے جبان کا کوئی عزیر قرض چھوڑ کرمرہا تا تھا توانی جیب سے اس کا قرض ادا کرتے تھے <sup>ہے</sup>۔

ظرافت وخوش طبعی:

على كمل كيها تصوور في خريف بنوش طبع اور بذل ينج تصد كسانَ مهزا حماً هي، ظرافت کا مادہ اتنا غالب تھا کہ بات بات میں لطائف پیدا کرتے تھے۔ان کے بہت سے لطائف کمابوں میں مذکور میں <sup>ت</sup>

ایک مرتبایک فخص نے ان سے یو جھاالیس کی بوی کا کیانام ہے؟ جواب دیا میں اس کی شادی میں شریک نہیں ہوا تھا کہ معلوم ہوتا <sup>ہے</sup>۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حرامی *اڑ کے کے* بارے میں یو چھا کہ کیا تینوں (ماں باپ خود ) میں سب سے زیادہ شروبی ہوتا ہے۔ جواب دیا اگر سب میں زیادہ شروبی ہوتا تو اس کے پیٹ ہی میں ہونے کی حالت میں اس کی مال سنگسار کردی جاتی <sup>ہے</sup>۔

حنرت عمرو بن سعید کابیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ تعمل سے کہا کہ آپ نے مجھ سے ایک عدیث بیان کی تھی وہ اب میرے حافظ سے جاتی رہی۔ انہوں نے کہا بچھ بتاؤ تو معلوم ہو، میں نے کہا کچھ بھی یا ذہیں طعمی نے ایک حدیث سنا کرکہا کہ بیتو نہیں ہے، میں نے کہانہیں ،انہوں نے ووسرى بيان كركے كہا شايد بيہو، ميں نے كہا يہ بھى نہيں ، آخر ميں انہوں نے يه عاشقان شعرير حكركها ممکن ہے بیہو<sup>9</sup>۔

#### لعزة من اعو اضنا استحلت هنيا مريا غيرداء مخام

لے این سعد۔جلد ۲ مس۱۷۱ می شفررات الذہب جلداول میں ۱۲۷ میں تہذیب التہذیب ۔جلدہ میں ۲۷ کے مذکرة اخفاظ۔ ہے ایپنا کے این خلکان ۔جلداول م ۲۳۴ م، تذكرة الخفاظ ببلدار ص-٧ ملدادل م ۲۷ م تذكرة الحقاظ ملدادل م 2 م م ۱۲ م ۱۲ م ۱۲ م ۱۲ م

ایک مرتبہ تجان نے پوچھا کے عطاوک فی السنة سال میں تہاراوظیفہ کتنا ہے (زبان کے لحاظ ہے اس موقع پر فسی السنة کہنا درست نہیں ہے) اس لئے تعمی نے بھی غلط جواب دیا۔الفین (دوہزار) عالانکہ الفین کے بجائے الفان کہنا چاہئے تھا۔ال اُو کئے پر تجاج نے اپنی غلطی محسوس کر کے فوراؤس کی سیح جواب محسوس کر کے فوراؤس کی سیح جواب دیا کہ السفان ، تجان نے کہا پہلے تم نے عمل کی وی خلطی کی ، جواب دیا ،امیر نے تلطی کی جب امیر نے سیح جواب دیا ،امیر نے تعمی سیح کی اس میں کے سیح کی اس میں کے اس میں اور میں سیح بولوں آ۔

ایک مرتبہ ایک شخص ان کے کمر ان سے ملنے گیا۔ کمر بھی میاں بیوی دونوں تقطیعی خلقۂ نہایت کمزورادر پست قد تنصال لئے آنے والے نے نداق سے بوچھا جعبی ان بھی ہے کون سے جیں جعمی نے بیوی کی طرف اشار ہ کردیا ؟۔

ایک مرتبہ ایک درزی سے نما قابو چھامیر سے پاس ایک ٹوٹا ہوادا نہ ہے اس کوی سکتے ہو۔ درزی بھی حاضر جواب تھا، بولا اگر آپ کے پاس ہوا کا تا گا ہوتو سی دوں گا<sup>س</sup>۔

ایک مرتبه ایک نفرانی کوالسلام علیم ورحمة الله اسلامی سلام کیا، ایک مخص نے اعتراض کیا، معنی نے جواب دیا کہ الله کی رحمت نہ ہوتی تو دہ ہلاک ہوگیا ہوتا، اس لئے میں نے رحمة الله کی سے میں کے میں اللہ کی رحمت الله کی خواب کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کا میں کہنے میں کیا خطی کی تابعہ میں کیا تابعہ کی تابعہ کے تابعہ کی تاب

اپ بعض معاصرین کوجن سے زیادہ بے تکلفی تھی اپی بذلہ تبی سے اس قدر پریشان کرتے تھے کہ وہ ان کے پاس جاتے ہوئے گھبراتے تھے۔ایک مسئلہ گی تحقیق کے سلسلہ میں غیاث کے لڑ کے حفص نے غیاث سے کہا آپ جا کر شعبی سے پوچھ لیجئے۔غیاث نے کہاان کے پاس کیے جاؤں ، وہ جب مجھے دیکھتے ہیں میرا غماق اڑا تا شروع کر دیتے ہیں اور جھے سے کہتے ہیں تمہاری جو ہیئت ہوتی ہے ، یہ تو جلا ہوں کی ہیئت ہوادر جب میں ابراہیم کے پاس جاتا ہوں تو وہ میری عزت کرتے ہیں ہے۔

شعمی کاتعلق دولت بی اُمیہے:

اموی حکومت میں مختف اوقات میں مختلف خدمات اور عہدول پر مامور ہوتے رہے۔ تجائ آئیس بہت ماننا تھااس لئے اپنے دورامارت میں ان کو بہت آھے بڑھایا۔ان کے وظیفہ

ل این خلکان مبلدادگر ۱۳۳۳ می این آن کا این خلکان مبلدادل می ۱۳۳۷ می ۱۳۷۰ می ۱۳۷۰ می ۱۳۷۰ می ۱۳۷۰ می ۱۳۷۰ می ۱۳ می تذکره التفاظ مبلدادل می ۲ کی می این می ۱۳۷۸ می ۱۳۷۸ می ۱۳۷۸ می ۱

میں اضافہ کیا ، انہیں ان کے قبیلہ کا امام اور عریف (چودھری) بنایا اور سرکاری وفو دہیں عبد الملک کے پاس بھیجنا تھا <sup>ا</sup>۔ ایک مرتبہ رتبل والی بحستان کے یہاں سفیر بنا کر بھیجا جہاں انہیں انعام و اکرام ملا<sup>ع</sup>۔

ایک اہم سفارت :

ان کے نہم و تد برکی وجہ ہے خود عبد الملک بعض اہم خدمات ان کے متعلق کرتا تھا اور بڑی سفارت میں ان کے بھی و تد برکی وجہ ہے خود عبد الملک نے بھی کوا یک سفارت میں قیصر سفارت میں ان کو بھی جاتھ ان کے بھی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عبد الملک نے بھی کوا یک سفارت میں قیم روم کے پاس بھیجا۔ قیصر نے جھے ہے جس قدر سوالات کئے ، میں نے سب کے شافی جواب دیے ۔ عمو ما و بال سفراء کے زیادہ دنوں تک روکے رکھا ، دیاں تک کہ میں گھیرا کرلو شنے کے لئے آبادہ ہوگیا۔

ال وقت اس نے مجھے ہو جہا کیاتم شاہی گھرانے ہے ہو؟ بیس نے کہانہیں، بلکہ عام عربوں بیس ہے ہوں۔ بین کواس نے زیرِ لب کچھ کہا اور ایک رقعہ مجھے دیا کہ اپنے بادشاہ کومیرے پیغامات پہنچانے کے بعد بید قعہ دے دینا۔ بیس نے واپس ہوکر پیغامات تو پہنچادئے کر رقعہ وینا ہول عمیا۔ دارالخلافہ سے نکلتے وقت رقعہ یادآیا، میں نے واپس جاکراس کوعبدالملک کے والے کیا۔

ال نے رقعہ پڑھ کر مجھ ہے ہو جھا، قیصر نے رقعہ دینے سے پہلے تم سے پجھ کہا بھی تھا۔
میں نے کہاہاں!اس نے مجھ سے ہو چھاتھا کہ کیاتم شاہی خاندان سے ہو، میں نے جواب دیانہیں میں
عام عربوں میں سے ہوں۔ یہ کہہ کرمیں واپس ہو گیا۔ دروازہ تک پہنچاتھا کہ عبدالملک نے پھر بلالیااور
ہو چھاتم کورقعہ کا مضمون معلوم ہے۔ میں نے کہانہیں،اس نے پڑھنے کو کہا، میں نے اسے پڑھاتو اس
میں لکھاتھا کہ'' مجھے اس قوم پر جیرت ہوتی ہے کہا لیے خفس کے ہوتے ہوئے اس نے ایک دوسرے
میں لکھاتھا کہ'' مجھے اس قوم پر جیرت ہوتی ہے کہا لیے خفس کے ہوتے ہوئے اس نے ایک دوسرے
میں کھاتھا کہ'' مجھے اس قوم پر جیرت ہوتی ہوئے اس نے ایک دوسرے
میں کھاتھا کہ'' مجھے بنایا''۔

یتجریر پڑھ کرمیں نے عبدالملک ہے کہا، خدا کی تنم اگر مجھے پہلے اس مضمون کاعلم ہوتا تو میں کمجھی اسے ندلاتا ، اس نے ابیااس لئے لکھا کہ آپ کوائی آتھوں ہے بہیں دیکھا۔عبدالملک نے مجھے سے بوجھاتم سمجھے اس لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہانہیں ۔عبدالملک نے کہا مجھے تمہار ہے خلاف مجرکا کرتمہارے آل برآ مادہ کرتا چاہا ہے۔ قیصر کوعبدالملک کا یہ قیاس معلوم ہوا تو اس نے کہا واقعی میرا یمی مقصد تھا ہے۔

### حجاج اور عبد الملك كى مخالفت:

لیکن اُموی حکومت کے ساتھ ان کے بیروابط زیادہ عرصہ تک قائم ندرہ سکے۔ابن اضعت کے ہنگامہ کے نمانہ میں اُن اضعت کا ساتھ دیا،

اس واقعہ کے متعلق ان کا بیان ہے کہ تجاج نے جھے کو میری قوم کا عریف اور پورے ہمدان کا معتمد بنایا،
اس واقعہ کے متعلق ان کا بیان ہے کہ تجاج ہے تک اس کے یہاں میری قدرومنزلت قائم رہی ابن اور وظیفہ مقرر کیا تھا، ابن اضعت کے ہنگاہے تک اس کے یہاں میری قدرومنزلت قائم رہی ابن اضعت کے انقلاب میں کوفہ کے قاریوں نے آگر جھے ہے کہا کہ آپ قاریوں کے غیم ہیں،اس لئے اصفوان ہے اور اتنا اصرار کیا کہ مجھے آگر ان کے ساتھ ہو جانا پڑا، چنانچے میدان جنگ ای صفوان کے درمیان کھڑے ہوکر تجاج کے عیوب بیان کر کے لوگوں کو اس کے خلاف اُبھارتا تھا۔

### شكست اوررو بوشي :

دیر جماجم کے معرکہ میں ابن اضعت کوفاش فکست ہوئی اور اس کی قوت پارہ پارہ ہوگئی اس وقت شعنی رو پوش ہوگئے۔ آیک روایت یہ ہے کہ وہ تجاج کی سفا کیوں کے خوف سے نوم ہینہ تک اپنے محرکے درواز سے بند کئے بیٹھے رہے ، نوم ہینہ کے بعد قتیبہ بن مسلم نے خراسان پرفوج کشی کا ارادہ کیا ، اور لوگول کو اس میں شرکت کی ترغیب دینے کے لئے اعلان کرادیا کہ جو شخص نوج میں بحرتی ہوجائے گا اس کی گذشتہ خطا میں معاف کردی جا کمیں گی۔

اس اعلان پر معی فوج میں شامل ہو گئے ،اور فرغانہ پنچے ،تنیہ انہیں بہچانانہ تھا ،ایک دن وہ مجلس عام میں بیٹھا ہوا تھاشعی نے اپی علمی خدمات اس کے سامنے پیش کیس کہ جھے علم فن میں درک ہے، قتیبہ نے یو چھاتم کون ہووہ اگر چہ انہیں بہچانتا نہ تھا لیکن نام سے واقف تھا ،اس لئے معمی نے کہا سینہ بوچھو ، تتیبہ نے بھی زیادہ اصرانہیں کیا ،اس کو تجاج کے پاس فتو صات کی اطلاع بھیجنی تھی ،اس نے ان کو مسودہ لکھنے کا تھی کہ ایس کے باس فتو صات کی اطلاع بھیجنی تھی ،اس نے ان کو مسودہ لکھنے کا تھی کھنے کی ضرورت نہیں اورای وقت زبانی بول کر تکھوا دیا ، تتیبہ نے اس تحریری کا ایک حلہ دیا ،اس کے بعد شعمی بڑی قدرومنزلت کے ساتھ دہتے گئے ،دات کو تتیہ انہیں اینے ساتھ دہتے خوان پر کھلا تا تھا۔

گرفتاری : حجاج معنی کاانداز تحریر پیچانها تعابید کے خطاد کھیر بیچان گیا کہ معنی کے علاوہ اور کوئی اس کا لکھنے والانبیں ہوسکتا، چنانچے فورا تحتید کولکھا کہ تمہارا خط لکھنے والے شعبی ہیں انبیں فورا گرفتار کرلو، اگرده فی کرنگل گئے تو تمہیں معزول کر کے تہمارے ہاتھ پاؤں کو ادوں گا، یہ تھم پڑھ کر قتید نے تعلی سے کہا کہ میں نے اب تک آپ کونہ بہجانا تھا، آپ آزاد ہیں جہاں آپ کادل جا ہے جلے جائے، میں حجاج کے سامنے ہرسم کی سم کھالوں گا۔ تعلی نے کہا گر میں چلا بھی جاؤں تو میرا جیسا شخص چھپانہیں رہ سکتا۔ قتید نے کہا است آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔

غرض ان کے انکار پراس نے ان کو تجاج کے پاس بھوادیا واسط کے قریب ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔کوفہ میں بزید بن انی مسلم سے جوان سے ملئے کو آئے تھے ملاقات ہوئی، انہوں نے ان سے کہا کہ ابوعمر و جب تم امیر کے سمامنے پیش کئے جاؤ تو تم اس سے اس طرح سے اور یہ کہنا امید ہے کہ تہاری جان نے جائے گی بخرض وہ بجولاں تجاج کے سمامنے پیش کئے گئے ۔

دوسری روایت میں اس واقعہ کی شکل ہے ہے کہ دیر جماجم کے معرکہ کے بعد فعی عرصہ تک رو پیش رہے اور یزید بن الی مسلم کولکھا کہتم حجاج سے میری صفائی کرادو، انہوں نے جواب دیا مجھ میں اتی جراً تنہیں ہے، میرایہ مشورہ ہے کہتم خود چلے آ واور دربار عام کے وقت امیر کے سامنے دفعۃ جاکر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے مسافرت پیش کرو، اس کا میں وعدہ کرتا ہوں کہتم مجھے جس چیز کا شاہد بناؤ گے میں تنہاری صفائی میں گواہی دوں گا۔

ر بائی : هعمی نے ال مشورہ پڑمل کیااور ایک دن دفعہ تجائے کے سامنے پڑنے گئے اس نے دیکھتے ہی کہاا خاصعی ہیں پھران کے سامنے اپنے تمام احسان جوان پر کئے تھے گنائے ، بیاحسان کا قرار کرتے جاتے تھے آخر میں تجاج نے پوچھاتم نے عدوالرحمٰن (عبدالرحمٰن بن اضعی ) کاسماتھ کیوں دیاشعی نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے ندامت ظاہر کی ،ان کے اعتراف اور انفعالی پر تجاج نے ان کی خطا معاف کردی ہے۔

قضات : عمر بن عبدالعزيز كے زمان ميں كوف كے منصب قضاء ير مامور ہوئے "\_

وفات : باختلاف روایت النام یا المواج میں دفعة انقال کیا مانقال کے وقت ستر محسال کی علی میں دفعة انقال کیا مانقال کے وقت ستر محسال کی عمری نہیں معلوم ہوتی ،اس لئے کہ وہ جلولاء کے سال یعنی الماج میں پیدا ہوئے اور سواج ، سواج میں انقال ہوا ،اس حساب سے ستر سال سے پھھاو پر عمر رہی ہوگی۔ حلیم : توام پیدا ہوئے تھے ،اس لئے خلقة نہایت کمز وراور نحیف تھے۔

## (۳۷) عامر بن *عبدا*لله

نام ونسب: عامرنام، ابوعمر کنیت بنسب نامه به به عامر بن عبدالله بن قیس بن ثابت بن اسامه بن حذیفه بن معاویه بیمی عزری -

تابعین کرام کانمایان اور مشترک وصف ان کاعلم قمل اور خدستِ علم و دین تھا۔ لیکن ان میں ایک مختص جماعت ایسی بھی تھی جس نے مصرف تمام دنیاوی علائق کوچھوڑ دیا تھا۔ بلکہ ملم کی بساط بھی نہ کرکے حض عباوت ریاضت میا والہی اور تزکیدوح کو اپنام قصد قرار دیا تھا، عام بھی ای مقدی جماعت کے ایک ممتاز فرد تھے، حافظ این حجر لکھتے ہیں کہ وہ بڑے بلندم تبداور مرتاض تابعین میں تھے کعب احبار جوخود ایک تارک الدنیا تابعی تھے، عام کو ''امت محمد یہ کے دا ہمب' کے لقب سے یادکر تے تھے ۔۔۔

عامر پریدنگ ایسا گہراتھا اور ان کے ہم آل میں ایسانمایاں تھا کہ ان کی زندگی کے دوسرے حالات کوز ہدو درع سے جدا کر کے دکھانا مشکل ہان کا کوئی عمل اس دوح سے خالی نہ تھا۔

عہد فاروقی: عامر گوزابد خلوت نشین تھے، کین شرف جہاد کے حصول کے لئے جنگی مہمات میں شریک ہونے ہے۔ آگر چرتصری کے شریک ہونے ہیں۔ آگر چرتصری کے ساتھ دوسری مہمات میں ساتھ دوسری مہمات میں ان کی شرکت کا پیتر ہیں چلتا لیکن اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اکثر مہمات میں شریک رہتے تھے قیادہ کا بیان ہے کہ عامر جب غزوات میں جاتے اور راستہ میں جھاڑیاں ملتی اور ان سے کہاجا تا اس میں شیر کا خوف ہے، تو جواب دیتے کہ مجھے خدا ہے شرم معلوم ہوتی ہے کہ اس کے علادہ کی اور کا خوف کے داسے شرم معلوم ہوتی ہے کہ اس کے علادہ کی اور کا خوف کے دوس سے کہا جا تا اس میں شیر کا خوف ہے، تو جواب دیتے کہ مجھے خدا ہے شرم معلوم ہوتی ہے کہ اس کے علادہ کی اور کا خوف کروں ہے۔

### حضرت عثان أكى مخالفت:

حضرت عثمان کے خلاف جوانقائب ہریا ہوا تھا، اس کے بین بڑے مرکز تھے بھرہ کے کوفہ اور مصراس انقلاب کے شعلوں کی لیسٹ میں بعض بڑے صحابہ تک آگئے تھے، بھرہ عامر کا وطن تھا، گووہ اس فقنہ میں جتلانہ ہوئے تاہم ان کا دامن اس سے پاک ندرہ سکا اور وہ بھی مخالفین عثمان کے دام میں بھنس کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ ایک موقع پر اہل بھرہ نے آئیس حضرت عثمان کے پاس اپنا ممائندہ بنا کر بھیج دیا، انہوں نے مدینہ جاکر حضرت عثمان کے سامنے برملا اپنے خیالات ظاہر کئے کہ

"مسلمانوں کی ایک جماعت نے آپ کے اعمال کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ آپ ہے بہت ہے برے افعال مرزد ہوئے ہیں، اس لئے خدا کا خوف بیجئے اور اس کے سامنے آئدہ کے لئے تو بہ سیجئے حضرت عثمان ان کے حقیقی حالات ہے اب تک ناواقف تنے، اس لئے ان کی با تیں س کر فرمایا، لوگو! ذرا انہیں دیکھویہ چھوٹی جھوٹی باتوں پر گفتگو کرنے کے لئے آئے ہیں، لوگ آئیس قاری سیجھتے ہیں حالانکہ انہیں یہ بی خبرہیں کہ خدا ہے کہال، عامر نے پیلمات من کر قرآن کی اس آیت :

" إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْعِرُصَاد" "تَهِاراربتاك ي يَّ الْمِرْصَاد"

ک طرف اشارہ کر کے کہا خدا ک شم میں خوب جانتا ہوں وہ نافر مانوں کی تاک میں ہے اس گفتگو کے بعد عامر بھرہ واپس میلے آئے۔

لِعض م*ذہبی الز*امات :

خلیفہ دقت کے ساتھ اس سامی اختلاف کے علاوہ عامر پر بعض نہ ہی الزام بھی تھے، یا ان کی طرف منسوب کئے جاتے تھے۔ کہ دہ شادی نہیں کرتے ، گوشت نہیں کھاتے ،اپنے کو حضرت ابراہیم ہے بہتریا ان کامشل سمجھتے ہیں۔

حکومت کے ساتھ ان کا ختلاف ہوہی چکا تھا، اس لئے ان کے بعض نافیین نے والی بھرہ کو ان باتوں کی خبر کردی۔ اس نے حضرت عثان "کو اطلاع دے دی، وہاں سے تحقیقات کا حکم آیا اور صحت کی صورت میں شام بھیج دیئے جانے کی ہدایت کمی استعمان بھروالی بھرہ نے عامر کے ساشنے ان الزاموں کو پیش کر کے ان کا جواب طلب کیا۔

انہوں نے جواب دیا کہ میں نے عورتوں کواس لئے چھوڑا ہے کہ جب بیوی ہوگی تو اولا دبھی ہوگی اوراولا دبھوئی تو دنیا میر ہے دل میں بس جائے گی۔ گوشت اس لئے نبیس کھا تا کہ میں مجوسیوں کے ملک میں دبتا ہوں اور اسکی کوئی صانت وشہادت نبیس ہوتی کہ ذبیجہ سجیح ہے۔ اس لئے مجھے اس پر اطمینان نبیس ہوتا۔

حضرت ابراہیم ہے برتر ہونے کا سوال، میں اس کے علاوہ کوئی جواب ندوں گا کہ میری آرزو ہے کہ کاش میں ان کے پاؤں کی خاک ہوتا ،جوان کے قدموں ہے لگ کر جنت میں جائے گی۔ ایک سیاس الزام امراء و حکام دولت ہے نہ ملنے کا تھا ،اس کا جواب یہ دیا کہتم لوگوں کے درواز ول پر حاجت مندوں کا بچوم رہتا ہے ان کی حاجت روائی کیا کرو،اور بے خرض لوگوں کوان کے حال پر دہے دو<sup>ج</sup>۔

جلاوطنی : اگر چدفہ بی الزامات جحقیقات کے بعد غلط نکلے کین سیای اورا تظامی حیثیت سے عامر بھرہ سے شام بھیج دیئے گئے۔ امیر معاویہ نے آنہیں نہایت عزت واحر ام کے ساتھ تھہرایا ،ان کی خدمت کے لئے ایک لونڈی مقرر کر کے اس کو ہدایت کردی کہان کے حالات ومشاغل دیکھے کر آنہیں اطلاع دیتی رہے۔

شام آنے کے بعد بھی ان کے معمولات ومشاغل میں کوئی فرق ند آیا تھا۔ چنا نچہ وہ روزانہ صبح سورے گھر نے لکل جاتے تھا درشام کی تاریکی میں واپس آتے۔ امیر معاویہ "ان کے لئے کھانا سبیجتے تھے، عامراس کو مطلق ہاتھ ندلگاتے۔ کہیں ہے روثی کا ایک گڑا لے کر آتے ای کو پانی میں بھگو کر کھا لیتے اور وہی پانی اوپ سے بی کرعبادت میں معروف ہوجاتے اور رات سے مبنح تک معروف رہے۔ لونڈی نے امیر معاویہ کو میں مالات بتائے۔ انہوں نے حضرت عثان "کولکھ بھیجا۔

جب آپ کوعامر کی اصل حقیقت معلوم ہوئی تو امیر معاویہ کو آئیں مقرب بنانے اور دس غلام اور دس سواریاں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا تھکم دیا۔ امیر معاویہ نے عامر کو اطلاع دی کہ امیر المونین نے مجھے آپ کی خدمت میں دس غلام اور دس سواریاں پیش کرنے اور آپ کومقرب بنانے کا تھم دیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا،

آیک شیطان پہلے سے مسلط ہاں کا بار کیا کم ہے کہ دس غلاموں کا بار اُٹھاؤں ایک خچر میں علاموں کا بار اُٹھاؤں ایک خچر میں سے باس ہے، وہ واری کے لئے کافی ہے۔ جھے کوخوف ہے کہ قیامت کے دن خدا جھے سے فاضل ساریوں ہے تھائی بھی بازیرس کر سے گا۔ ربی عزت وتقرب تو اس کی مجھے کوکوئی خوابش نہیں ہے ۔

والنبي الكاراور شام كي ستقل ا قامت :

مامر کے اصل حالات معلوم ، و نے کے بعد امیر معلوم یا ان سے کہا اگر چاہیں تو آپ باہر و وائی جائے ہیں انہوں نے جواب دیا اب میں ایسے شہر میں والیں نہ جاؤں گا جہاں کے باشدوں نے میر سے ساتھ ایسا سلوک ایا اور شام بن میں قیام کیا ایکن حکومت کی گرائی ان پر سے ایکھ ان اور وہ ساتھی ملاتے کی طرف نکل گئے کہی کہی امیر معاویہ سے ملنے کو چا آتے تھے امیر معاویہ ان سنان کی ضروریات ہو چھا کرتے اید ہمیشہ یہ کی جواب دیتے کہ میری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جب معاویہ کا اصلا میں نوازہ کی ان کے انتہاں کی میر دموسم کی وجہ سے دوزہ کی شدت اور جاشنی کا لطف جاتا رہا اگر جہ و ساتھ ایس و کی تیمی کری بہاں پیدا کردو ہے۔

وطن ہے بیعلقی :

عامر جیسے بے نیاز فخص کے لئے وطن اور پردیس سب برابر تھے۔وطن میں ان کے لئے کوئی خاص کشش نہتی ، پھرشام جیسی مقدس اور انبیاء وصلیاء کا موطن و مذن سرز مین ال محق تھی ، اس رہا سہاوطن سے جو تعلق باقی تھا وہ بھی منقطع کر لیا اور وطن اور اہل وطن سب کو بھلا کریا والی میں مصروف ہو گئے۔ بھرہ سے جو لوگ شام آتے تھے اور ملنے کے لئے ان کے پاس جاتے ان کی ملاقات بھی عامر کے لئے فوشکوار باقی ندرہ گئی تھی۔

قاضی عبیداللہ بن حسن کابیان ہے کہ ایک مرتبہ شام گیا تو عامر سے ملاقات کے لئے آئیں اللہ کیا ،معلوم ہوا کہ وہ ایک مقام پر ایک بوڑھی عورت کے یہاں آتے جاتے ہیں۔ ہیں اس عورت کے یہاں آتے جاتے ہیں۔ ہیں اس عورت کے یہاں پہنچا، اس نے کہا کہ وہ شب وروز اس پہاڑ کے دائن میں روز ہنماز میں مشغول رہتے ہیں ، اگرتم ان سے ملنا جا ہتے ہوتو افطار کے وقت جاؤاس وقت وہ ضرور ملیں گے۔

چنانچہ میں افطار کے وقت پہاڑ کے دائن میں پہنچا۔ عامر موجود تھے، میں نے سلام کیا انہوں نے صرف ایک فیض کا اور وہ بھی ایسے فیض کا حال ہو چھا جس سے میں صرف ایک دن قبل مل چکا تھا۔ اپنے وطن اور اہل وطن کا کوئی حال نہیں دریافت کیا۔ ریکھی نہیں ہو چھا کہ کون زندہ ہے کون مرگیا۔ کھانے تک کا اخلاق نہیں کیا۔

یہ خلاف امید باتیں دکھے کریں نے کہا ہیں آپ ہیں عجیب باتیں پاتا ہوں۔فرمایا کیا؟ میں نے کہا کہ آپ کوہم لوگوں سے جدا ہوئے عدت گزرگئی لیکن آپ نے ان میں ہے کسی کا حال نہیں یو جمااور یو جمعا بھی توایک ایسے خص کا جس سے میں صرف ایک دن پہلے طاقفا۔فرمایا،

میں نے تم کوصالح پایا، اس لئے تہارے متعلق کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے عرض کیا کہ وطن سے تازہ وارد تھا، آپ نے یہ بھی نہ بوچھا کہ کون مرگیا کون زندہ ہے۔ فرمایا، ایسے لوگوں کے متعلق کیا بوچھتا جومر چکے دو تتم ہو چکے اور جونہیں مرے ہیں وہ عقریب مرنے والے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے شب کے کھانے کے متعلق بھی مجھ سے اخلاق نہیں کیا۔ فرمایا، میں جانتا تھا کہ تم عمدہ غذا کھاتے ہواں لئے خشک اور رو تھی ہو تھی رو ٹی کے لئے کیا بوچھتا۔

مجامدات ونفس کشی :

عامرعبادت وریاضت زمدودرع اورمجابد ونفس کشی کی اس معراج تک بینی گئے تنصے جہال کسی دنیاوی دل فریکی اور آ رام وراحت کا گزر نه تھا انہوں نے نفس کشی اور مجاہدات کو اپنا مقصد حیات بنالیاتھا۔ایک زمانہ میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہوسکا تو زندگی کاصرف ایک مقصد بنالوں گا۔

انہوں نے اس عزم کواس کامیابی کے ساتھ بورا کیا کہ دنیا کی ان تمام نعتوں اور لذتوں کو جن ہے اس مقصد عظیم میں خلل پڑنے کا احتمال تھا چھوڑ دیا۔ وہ خدا ہے دعا کیا کرتے تھے کہ میرے ول سے عورتوں کی خواہش دور کردے کہ میہ شے میرے دین کے لئے سب سے زیادہ خطرتا ک ہے۔ اس ما کا خوف دل سے نکال دے اور آئھوں سے نینداڑ ادے کہ جس طرح چاہوں آزادی سے رات دن تیری عبادت کرسکوں ہے۔

خدانے ان کی پہلی دعا کیں جول کیں الیک ایک عرصہ تک نیند پر پورا قابو حاصل نہ ہو سکا آپ فرمائے بقے کہ دنیا چار چیز وں کا نام ہے۔خواب وخور ، دولت اور عورت ، دو چیز وں یعنی عورت اور مال سے میں نے نفس کور دک لیا ہے۔ مال کی مجھے حاجت نہیں اور عورت اور دیوار میر سے نزد یک برابر بیں البت میں اور کھانے پراہجی پورا قابونہیں ہے لیکن خدا کی تیم میں ان دونوں خواہشوں کو منانے میں پوری کوشش صرف کر دول گا۔ چنا نچہ نینداڑ انے اور بھوک کو بہلانے کی بیہ تدبیر نکالی تھی کہ رات بھر چاگ کرعبادت کرتے تھے اور دن کوروز ہرکہ کرسوتے تھے ہے۔

شام کے زمانہ قیام میں سارا دن روزے میں گزرتا تھا اور پوری رات نماز میں بسر ہوتی تھی۔غذا میں صرف روکھی روٹی ہوتی تھی جس کو پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے۔اس مجاہدہ وریاضت نے جسم کوامیاز ارونز ارکر دیا تھا کہ ویکھنے والوں کورحم آتا تھا تھے۔

ایک مرتبکی نے کہا کہ اے اُوپر آپ برنظلم کرتے ہیں ھے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کا جزا کچڑ کر فریایا ، خدا کی شم اگر ہو سکا تو اس کو ایسا بنادوں گا کہ ذمین کواس سے بہت کم تخی تری ملے <sup>کی</sup>۔

ماسوااللہ ہے بنوفی کابی حال تھا کہ وحثی حیوانوں تک سے نہیں ڈرتے تھے۔ قادہ کا بیان ہے کہ عامر جب غزوات میں شریک ہوتے تھے اور راستہ میں جھاڑیاں ملتی اور ان سے کہا جاتا کہ ان میں شیر کا ڈر ہے ، تو جواب دیتے کہ مجھے خدا سے شرم معلوم ہوتی ہے کہ اس کے سواکسی کا خوف کروں گے۔

#### عيادت ميں اخفا:

. عبادت من بمیشداخفا کا اہتمام رکھتے اور عام نگاہوں سے چیپ کرعبادت کرتے تھے۔ ان کے ایک شریک سفر کا جو کسی جہاد میں ہمراہ تھے بیان ہے کہ ایک مہم میں میر ااور عامر کا ساتھ ہو گیا۔

ا ابن سعد بلدے ق اول می 29،20 ع الضارص 21 سع الضارص 20 سع الصارص ٥٠ مع الصارص ٥٠ عن الصارص ٥٠ مع الصارح ٥٠ مع ه الصارح عدد على المن معدر جلدے ق اول مس ٢١ عن الصار ایک جماڑی کے پاس منزل ہوئی ،عامر نے ابنا سامان ایک جگہ جمع کیااور گھوڑ ہے کو باندھ کراس کے سامنے چارہ ڈال کر جماڑی بیس گئے۔ بیس نے طے کیا کہ آج بیس ان کو ضرور دیکھوں گا کہ وہ رات کو کیا کرتے ہیں۔ چنانچان کی گمرانی شروع کی ،وہ جا کرایک ٹیلہ پر نماز بیس مشغول ہو گئے اور صبح تک نماز پڑھتے رہے۔

طلوع ضبح کے وقت انہوں نے بیدعا مانگی ،خدایا میں نے تھے ہے تین چیزیں مانگی تھیں دو تو نے عطافر مائیں اور ایک نہیں دی ،خدایا دے دے کہ میں حسب خواہش تیری عبادت کرسکوں۔ یہ ا دعا کرتے کرتے مبلح ہوگئی۔اس وقت مجھ پران کی نظر پڑی ، مجھے دیکھ کرکہا معلوم ہوتا ہے تم رات ہمر میری گمرانی کرتے دے ، میں ابھی تم کو بتا تا ہوں۔

یہ کہ کروہ مجھ پر بڑے زور ہے گڑے۔ ہیں نے بھی دُرشت لہجہ میں جواب دیا کہ اس ہنگامہ آرائی کو جانے دیجے ، آپ نے دعا ہیں خدا ہے جن باتوں کے چاہنے کا ذکر کیا ہے ، ان کو بتا ہے ورنہ دات کا سارا ماجرالوگوں پر ظاہر کردوں گا۔ انہوں نے کہا دیکھوایہا نہ کرنا ، ہیں نے کہا، نہیں ایساضرور کروں گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہیں باز آنے والانہیں ہوں تو کہا اچھا ہیں بتائے دیتا ہوں ، لیکن جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک کی ہاں کا تذکرہ نہ کرنا۔ ہیں نے خدا کو درمیان ہیں ڈال کرراز داری کا وعدہ کیا۔

ای وقت انہوں نے کہا، میں نے اپنے دب سے جاپاتھا کہ وہ میر سے ول سے ورت کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کا اسے بول کر لیا، خوات نکال دے، جومیر سے دین کے لئے سب سے زیادہ خطرنا ک ہے۔ خدانے اسے بول کر لیا، اور اب میر سے زویک و مائیتی کہ میر سے دل میں اس کے علاوہ اور کسی کا خوف باقی ندر ہے، چنانچہ اب میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ تیسری دعائیتی کہ میری نیند اُڑ جائے تا کہ دات دن جب جاہوں عبادت کر سکول، بید عاقبول نہ ہوئی ہے۔

بعض شكوك كاازاله:

اگر چہ بظاہراک نفس کئی کی سرحدر بہانیت سے ملتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کین مقربین بارگاہ کے لئے یہ منزل بھی ابتدائی ہے۔ '' جن کے رہے ہیں سواان کوسوامشکل ہے''۔ خودان کے زمانہ میں لوگوں نے اس کے اس راہبانہ تقتف پراعتر اضات کئے تتھاور انہوں نے اس کے جو جوابات دیئے تھے اور انہوں نے اس کے جو جوابات دیئے تھے ان کے خلاف تھے ان کی تجرد زندگی کے خلاف تھے ان کی تجرد زندگی کے خلاف ولیل پیش کی :

" قَدُ أَرُسَلُنَا رُسُلاً مِّنَ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزُوَاجًا وَّذَرِيَّةٌ "\_ " مَنْ اللّه مِنْ " . . . مَا اللّهِ مِنْ قَبْلِكَ اللّهِ مَا أَنْ وَاجًا وَذَرِيَّةٌ "\_

'' ہم نے تمہارے پہلے بہت ہے دسول بیسجاوران کے جوڑے اوراولا دینائی''۔

یعنی جب انبیاء میہم السلام نے جو خدا کے سب سے بڑے عیادت گزار بندے تھے، ازاوج نہیں چھوڑیں والی معمولی انسان کے لئے اس کا جواز کیوں کر ہوسکتا ہے ؟

عامرنے قرآن بی سے اس کاجواب دیا۔

" وَمَا خَلَقْتُ الْجِنُّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ "\_

" ہم نے جن اور انس کو صرف عبادت می کے لئے پیدا کیا ہے"

ایک مرتبہ کھلوگ موقع پر کہدرہ تھے کہ عامر گوشت اور چر فی نہیں کھاتے ، مجد شی نمازنہیں پڑھتے ، شادی نہیں کرتے ، آج تک ان کے جم نے دوسرے جم کومس نہیں کیا ہے ، اور وہ اپنے کوابرا ہیم علیہ السلام کے شل بچھتے ہیں۔ مؤکل بن بیار نے یہ با تمن نیس تو دہ اس کی تقدیق یا تر دید کے لئے عامر کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کے متعلق لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں۔

انہوں نے جواب دیا کہ جب بچھے گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے تو خود بحری ذرح کرے کا تاہوں ، ج بی کھا تاہوں گروہاں سے (بادید کی طرح اشادہ کر کے بتایا) آئی ہوئی رواز نہ کی نماز میں سجد میں نہیں پڑھتا کی جدکی نماز باجماعت پڑھتا ہوں۔ بقید نمازیں یہاں اپنے مقام یادا کرتا ہوں۔

شادی اس لئے نہیں کرتا کہ میراایک ہی نفس ہے، مجھے ڈر ہے کہ شادی کے بعد وہ مجھے مغلوب نہ کر لے۔ میں نہیں کہتا کہ میں ابرائیم کے شش ہوں ،البتہ بیضر در کہتا ہوں کہ مجھ کو خدا ہے مغلوب نہ کر لے۔ میں بنہیں کہتا کہ میں ابرائیم کے شش ہوں ،البتہ بیضر در کھے گا۔ بیلوگ بہترین رفیق ہیں ہے۔ اس اعتراضوں کے انہوں نے اور بھی جواب دیئے ہیں جواد پر گزر بچکے ہیں۔

جهاد في سبيل الله:

اگر چہ عامر گوشہ عزات کے خیال سے پہاڑوں کے دامنوں میں ویرانوں میں اور نامعلوم مقامات پر عبادت کیا کرتے تھے بیکن اس عزامت نشنی نے انہیں تھی ججر وشین زاہد نہ بنادیا تھا، بلکدان کی رکوں میں جہاد کا خوان دوڑ تار ہتا تھا۔ چنا نچ بعض مہمات میں ان کی شرکت کے واقعات اُو پر مختلف سلسلوں کے ماتحت گزر کھے ہیں۔

ان کامعمول تھا کہ جب وہ کسی جہاد میں جانے گئے تو پہلے موافق مزاج رفتی تاہی کرتے۔ جب وہ ل جاتا تو اس سے کہتے کہ میں اس شرط پرتمہارے ساتھ رہتا چاہتا ہوں کہتم تین باتوں کی جمعیاجازت دو۔ ایک یہ کہ تم تہاراموؤن رہوں مدومرے یہ کہ خدمت گزاری کروں اور اس میں کوئی شخص خلل اندازی نہ کرے ، تیسرے اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق تم پرصرف کروں اگر وہ ان باتوں کو مان لیتا تو عامر اس کے ساتھ ہوجاتے ور نہ اس کا ساتھ جھوڈ کر دومراساتھی تاہی کرتے گئے۔ کرے اپنی مواری پردومرے جانے ہیں کوباری باری سے ساور کرتے تھے ہے۔

ان کا جہاد خلصہ کوج اللہ ہوتا تھا، اساہ بن عبید کا بیان ہے کہ عام عزری آیک مہم میں تھے،
جنگ میں آیک بڑے دشمن کی لڑکی ہاتھ آئی لوگوں نے عام کے سامنے اس کے اوصاف بیان
کے مانبوں نے س کر کہا میں تھی مرد ہوں مجھے بیاڑ کی دے دو مان کی اس فیر متوقع خواہش پرلوگوں نے
نہا ہے سرت کے ساتھ لوغری اس کے حوالے کروئی جب وہ ان کے قبضہ میں آگئ آؤ اس سے کہا تم لوجہ اللہ
آزاد ہو، لوگوں نے ان سے کہا آپ اس کے بدلہ میں دومری لوغری آزاد کر سکتے تھے۔ انہوں نے
جواب دیا کہ میں این رب سے تو اب جا ہتا ہوں سے۔

امر بالمعروف ونهي عن المنكر:

### امراؤسلاطین ہے بے نیازی:

امراءاورار باب دول سے ان کی بے نیازی بیزاری کی صدتک پینچی ہوئی تھی وہ ان سے ملنا مجھی پہندنہ کرتے ہے۔ ان پر جوالزام قائم کئے گئے تھے ان میں ایک الزام امراءاور دکام سے نہ ملنے کا بھی تھا جس کا انہوں نے بید جواب دیا تھا کہتم لوگوں کے بیباں خود ہی حاجمتندوں کا ججوم رہتا ہے ان کی حاجمتیں پوری کیا کرواور بے غرض لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دولے۔ وہ خلفاء وسلاطین کسی سے مرعوب نہ ہوتے تھے۔

حضرت عثان کے مقابلہ میں انہوں نے جس جرات اور بہا کی کے ساتھ اپ خیالات کا اظہار کیا تھا، اس کا تذکرہ او پرگزر چکا ہے، اس طرح امیر معاویہ کے عہد خلافت میں بھرہ کے قراء کا ایک وفد شام بھیجا گیا اس میں ایک عام بھی تھے مضارب بن حزن نے جو دفد بھیجنے والوں میں تھا میر معاویہ سے پوچھا آپ نے ہمارے قراء کو جنہیں ہم نے دفد میں بھیجا تھا کیسا پایا انہوں نے کہا ایک معاویہ سے پوچھا آپ نے ہمارے قراء کو جنہیں ہم نے دفد میں بھیجا تھا کیسا پایا انہوں نے کہا ایک شخص کے علاوہ باتی سب جھوٹی تعریفی اور خیانت میں اور خیانت کے کر واپس جاتے ہیں صرف ایک شخص طبیعت کا مرد ہے۔ ہم لوگوں نے پوچھا امیر المونین وہ کون شخص ، جواب دیا عامر بن قیس ہے۔

اگر بھی کوئی امیر یا عہدہ دارخودان کے پاس آتا تواس کے ساتھ بھی بہی طرز عمل رہتا۔ ایک مرتبہ کسی غزوہ میں گئے ہوئے تصراستہ میں ایک مقام پر منزل ہوئی۔ عامر ایک کنید کے احاطہ میں اثر ساور ایک آدمی کو تعیین کردیا کہ کوئی شخص اندرند آنے پائے۔ تھوڑی دیر کے بعدائ شخص نے آکر اطلاع دی کہ امیر آنے کی اجازت جائے ہیں۔ عامر نے اندر بلالیا، جب وہ آیا تواس سے کہا میں تم کو خداکی شم دلاتا ہوں کرتم مجھ کو دنیا کی ترغیب نہ دلانا، اور آخرت کومیری نگاہ سے نہ کرانا ہے۔

#### دودوست :

حقیقت میہ ہے کہ عامر جس عالم میں تھے وہاں تعلقات ومراہم دنیاوی کا گزرہی نہ تھا، چنانچدان کی نہ صرف امرا، بلکہ کس ہے بھی رہم وراہ نہ تھی، ساری دنیا ہیں ان کی محبت صرف مطرف بھری کے حصہ میں آئی تھی، عورتوں میں ایک ادنی درجہ کی بکری چرانے والی عورت سے اس کے اوصاف کی بنا پر بمدردی ہوگئی تھی کیکن اس سے دبط بھی قائم نہ ہونے پایا تھا کہ وہ مرکئی۔ مطرف کے ساتھ مجذ وہانہ محبت تھی ، چنانچہ بھر ہ چھوڑتے وقت ان سے رخصت ہونے کے لئے ایک شب میں کئی مرتبہ مطرف کے گھر گئے اور ہر مرتبہ ان سے کہتے تھے کہ' میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں خداکی تم تمہاری محبت مجھ کو بار بارتمہارے یاس لاتی ہے !۔

عورت کا قصدیہ ہے کہ ایک مسکین اور عابدہ عورت چند بدویوں کی بحریاں چرایا کرتی تھی اور ان کی بر میاں چرایا کرتی تھی اور ان کی برتم کی وحشیانہ تختیاں جھیلتی تھی۔عامر کے ساتھ اس مصنوعی مماثلت کی وجہ ہے بعض لوگوں نے عامر ہے کہا کہ فلال عورت تمہاری بیوی ہے اور جنتی ہے عامر اس کی تلاش میں نکلے:

اس عورت کی زندگی بیقی که دن بحروحشی اور بدخو بدویوں کی بکریاں جراتی تھی ،شام کو جب بکریال لے کرواپس آتی تو بدوی گالیوں کی بو چھاڑ ہے اس کا استقبال کرتے اور اس کے سامنے روٹی کے دو ککڑے بھینک ویتے۔ بیانہیں اُٹھالیتی اور ان میں سے ایک لے جاکر اپنے گھر والوں کو دیتی تھی ،خود دن روزے سے رہتی تھی ہشام کو دو ہرے ٹکڑے سے افطار کرتی۔

عامر تلاش کر کے اس کے پاس پہنچ۔ جب بکریاں چرانے کے لئے نکلی تو عامر بھی ساتھ ہوگئے۔ایک مقام پہنچ کراس فورت نے بکر یول کوچھوڑ دیا،اور نماز میں مصروف، ہوگئی۔عامر نے اس سے کہا کہا گرتمہاری کوئی ضرورت ہوتو جھے ہیاں کرو۔اس نے کہامیری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جب عامر کا اصرار بڑھا تو اس نے کہامیری میہ خواہش ہے کہ میرے پاس دوسپید کپڑے ہوتے جو میرے فان کے کام آتے۔

عامرنے اسے بوجھادہ اوگ (بدوی) تم کوگالیاں کیوں دیتے ہیں؟ اس نے جواب دیا اس میں مجھے خدا ہے اُجرت کی تو قع ہے۔

اس گفتگو کے بعد عامراس کے آقاوں کے پاس مکے ادران سے کہاتم لوگ اپنی لونڈی کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہا گرہم ایسانہ کریں تو وہ ہمارے کام کی نہ دہے۔ عامر نے کہاا چھااس کوتم لوگ بچو گے؟ انہوں نے کہا ہم کسی قیمت پرجھی اے الگ نہ کریں گے۔

یہ جواب من کر عامرلوٹ گئے اورلونڈی کی خواہش کے مطابق دوسبید کیڑے مہیا کر کے اس کے پاس گئے ہیکن یہ عجیب اتفاق کہ اس وقت لونڈی اس دنیا ہے رخصت ہو چکی تھی۔ عامر نے اس کے آقاؤں ہے اجازت لے کر اس کی تجہیز وتھین کی کے۔ اس طرح دنیا میں انہیں ایک عورت ہے ہمدردی بھی پیدا ہوئی تو یول ختم ہوگئے۔

صدقات وخيرات:

عامر بڑے تخیر وفیاض تھے۔ مجاہدین کی مالی خدمت کا واقعہ او پر گزر چکا ہے۔ ان کو وہ ہزار وظیفہ مانا تھا۔ جس وقت مانا ای وقت سے داستے میں آئیس جس قدر سائل ملتے آئیس تقسیم کرتے ہوئے محمر آتے لی

وہمن کے لئے دعا:

ان کی زبان کسی کی بدی ہے آلودہ نہ ہوئی اور نہ کسی کے لئے ان کی زبان ہے بھی بددعا نکلی اپنے دشمنوں کے لئے بھی دعا بی کرتے تھے، چنانچ جن نوگوں نے آئیس وطن ہے نکلولیا تھا۔ ان کے حق میں کھی دعا بی کرتے تھے، چنانچ جن نوگوں نے میری چنلی کھائی ہے اور جھے کومیر ہے طن سے نکلولیا ہے اور میر سے جھے کو جدا کردیا ہے ان کے مال اور ان کی اولاد میں ترتی وے، آئیس تندرست دکھاوران کی عمر بروحائے۔

ايك قابل ذكرخواب:

ان کے متعلق آیک مخفی کا خواب لائق ذکر ہے جس سے ان کے روحانی مرتبہ کا اندازہ ہوتا ہے سعید جزری کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کوخواب میں جمال نبوی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ، اس شخص نے آپ ہے التجاکی کے حضور الکھا میر نے لئے مغفرت کی دعافر ما کیں آپ الکھانے فر مایا تہمارے لئے عامر دعا کر دے ہیں ، اس شخص نے عامر سے بیخواب بیان کیا ، یہ لطف وکرم کن کران پر آئی رقعت طاری ہوئی کے بی بی بی کی بندگی ہے۔

### (۳۸) عبدالله بن عنبه بن مسعود

تام ونسب عبدالله نام ابوعبد الرحمٰن كنيت مشهور صحابي حضرت عبدالله بن مسعود كم بيتيج تقد نسب نامه بيد به بعد الله بن صليله بن كام بن ما بالمان عبد بن معروبي عن ما بن صليله بن كامل بن الحادث بن تميم بن معد بن بذيل بذلي -

عبدالله عبدالله عبد رسالت میں پیدا ہو بھکے تنے اور بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حیات نبوی میں اتنا ہو گئے ہوگیا تھا ، اور آپ کے متعلق بعض واقعات ان کے حافظ میں محفوظ تنے ، ای لئے عقیلی نے ان کو صحابہ میں شار کیا ہے لیکن میسی ہیدا

ضرور ہوئے کین حیات نبوی میں بالکل پیے تھے، اکثر ارباب سرکا فیصلہ بہی ہے کہ وہ تا بھی ہیں،
چٹا نچہ علامہ ابن سعد نے تابعین عی کے زمرے میں ان کے حالات لکھے ہیں۔ حافظ ابن عبد
البسر نے اگر چہ معنیا طا استیعاب میں ان کے حالات کھو دیئے ہیں، کین ان کے نز دیک بھی وہ
صحافی ہیں ہیں چٹا نچہ وہ لکھتے ہیں کہ عمل نے محابہ میں ان کا ذکر کیا ہے کیکن بیسر اسر غلط ہے البت
وہ کبار تابعین میں ہیں البعض لوگ ان کی محابیت پرید دلیل لاتے ہیں کہ حضرت عمر نے ان کووالی
بنایا تھا ، اور وہ غیر محالی کو کی عبد پر مقرر نیس کرتے ہیں کی کی قطعی دلیل ہیں ہے۔
بنایا تھا ، اور وہ غیر محالی کو کی عبد پر مقرر نیس کرتے ہیں کی کی قطعی دلیل ہیں ہے۔

قضل و کمال : حفرت عبدالله بن مسعود کی ذات سان کا کمر علم علم علم اکبواره تھا عبدالله بن عقبہ نے ای کہوارہ جس پرورش پائی تھی اس لئے کمر کی بیدولت ان کے حصہ علی بھی آئی، چنا نچہوہ میں بید کے متازعال میں مضاور صدیث فقد و غیرہ نہ بی علوم عمل پوری دستگاہ رکھتے تھے۔ علامہ ابن سعد کھتے ہیں ، کان شفہ رفیعا، کئیر الحدیث والفتیاء فقیھا کے صدیث علی انہوں نے اپنے بچا عبدالله بن مسعود ، عرب عاربن یاس ابو در ابو جریرہ و غیرہ سے روایتیں کی ہیں، ان سے روایت کرنے والوں عی ان کے کرے عبیدالله ،عون اور حمید بن عبدالرحمٰن ، معاوید ابن عبدالله بن جعفر ، ابواسحاق والوں عی ان کے کرکے عبیدالله ،عون اور حمید بن عبدالرحمٰن ، معاوید ابن عبدالله بن جعفر ، ابواسحاق سبعی ، عام الشعی عبدالله بن معید زمانی اور حمید بن سیرین وغیرہ قابل ذکر ہیں ہے۔

وفات : عبدالملک کے عہد خلافت میں بشر بن مردان کی ولایت عراق کے ذبانہ میں وفات پائی ہے۔ اولاد : عبداللہ اولاد کی جانب سے بڑے خوش قسمت بھے، ان کے ایک لڑکے مدینہ کے بڑے نامور عالم اور وہاں کے سات مشہور فقہا میں ہے ایک تھے، ان کے حالات آئندہ آئیں مے اور عون زمدورع میں مشہور تھے ہے۔

### (۲۹) عبدالله بنعون

تام ونسب: عبدالله نام ابوعون کنیت عبدالله بن دره حرنی کے غلام تھے۔ پیدائش: سیل جارف کے تین سال قبل پیدا ہوئے گئے۔ فصل و کمال: علمی اعتبار سے کوفہ کے اکابر علاء میں تھے۔ امام توری کہتے تھے کہ میں نے ایوب یونس تھی ادرابن عون جیسے فضلا کسی ایک شہر میں اسکھنے ہیں دیکھیے تھے۔

ل استیعاب برجلدادل می ۱۳۹۰ ت این سعد رجلد ۵ می ۱۳۷۰ تر ترزیب انتهادیب برده می ۱۳۱۱ ترویس استان می ۱۳۹۰ ترویس ۱۳۷۰ ترویس از ترویس از ترویس از ترویس ۱۳۷۰ ترویس از ترویس ۱۳۷۰ ترویس ۱۳۷۰ ترویس از ترویس ۱۳۷۰ ترویس ۱۳۷۰ ترویس از ت

حدیث اگرچیمبدالله جمله ندهبی علوم مین دستگاه رکھتے تھے کیکن حدیث نبوی سے ان کوخاص ذوق تهااوراس من الميازي يايد كهت تق علامه ابن معد لكهت بي، كان ثقة كثير المحليث لي

انہوں نے اس عہد کے تمام اکا برمحدثین کاعلم اینے وامن میں سمیٹ لیاتھا۔ ابن مدانی کا بیان ہے کہ ابن عون نے ایک متندا حادیث محفوظ کی تھیں جوان کے سی ساتھی کے حصہ میں نہ آئی ہوں گئی۔ مدینہ کے متازمحد ثین میں انہوں نے سالم اور قاسم ،بھر ہے محدثین میں حسن بھری اور ابن سیرین اور کوف کے محدثین میں امام تعنی اور امام تخعی ،مکہ کے محدثین میں عطاء اور مجاہد اور شام کے محدثین میں مکحول اور رجاء بن حیوۃ ہے ساع حدیث کیا تھا ؟۔ اس طرح اس عہد کے تمام مراکز حدیث کے اکابر محدثین کی حدیثیں انہوں نے حاصل کر لی تھیں۔

ان کےعلاوہ ادر بہت سے علما ، سے بھی وہ مستفید ہوئے تھے،ان میں بعضول کے نام بیہ میں، ثما مہ بن عبداللہ، بن انس،انس بن سیرین ، زیاد بن جبیر بن حبہ بعبدالرحمٰن ابن ابی بکرہ موی بن انس بن ما لک، ہشام بن زید بن انس سعید بن جبیراور نافع وغیر ہ<sup>س</sup>۔

ان بزرگوں کے فیض نے ابن عون کا دامن علم نہایت وسیع کردیا تھا ،ابن مہدی کا بیان ہے کے عراق میں ابن عون سے بڑاسنت کا عالم کوئی نہ تھا گے۔

این مبارک کہتے تھے کہ میں نے ملاقات ہے سیلے جن جن لوگوں کا تذکرہ ساتھاان میں ابن عون ،حیوہ اورسفیان کے علاوہ باقی سب کو ملنے کے بعد کم یایا بھرابن عون سے ملنے کے بعدول جا ہتا تھا کہ بمیشہ کے لیےان کے دامن سے دابستہ ہوجاؤں ادر مرتے دم تک جدانہ ہول <sup>تھ</sup>۔

ا کیک مرتبہ ہشام بن حسان نے ایک حدیث بیان کی کمی نے بوجھا یہ حدیث کس ہے نی جواب دیا،اس مخص ہے جس کامثل میری آنکھوں نے ہیں دیکھاانہوں نے حسن بصری اور ابن سیرین کوبھی مشتنی نہیں کیا <sup>ک</sup>۔

روایت حدیث میں خوف واحتیاط اس دسعتِ ملم کے باوجود حدیث بیان کرنے میں بڑے محماط تھے۔ انہوں نے روایت حدیث کے خوف ہے راستہ نکلتا چھوڑ دیا تھا۔ بکار بن محمد کا بیان ہے کہ ابن عون نے مجھ ہے کہا کہ بھتیجاوگوں نے میراراستہ بند کر دیا، میں اپنی ضرورت کے لئے بھی گھرے یا ہز بیں نکل سکتا۔ بکار کہتے ہیں کہاس ہےان کی مراد ہتھی کہلوگان سے حدیثیں یو جھتے تھے <sup>ہے</sup>۔

ع تهذيب التهذيب. جلده رص ٢٥٠ ٣ ايينا ل المان المعربي حلوي في المصربي المان المرابية ۵ الهيا

تاہم انہوں نے روارت مدیث کا درواز وبالکل بند نیس کردیا تھا اور علیا ، کی مسدقہ مدیثیں بیان کرتے ہتھے۔ بکار روایت کرتے ہیں کہ ابن عون نے کو فد میں براعلم حاصل کیا اور اس کو محمد کے سامنے بیش کیا محمد نے بن کرجس مدیث پر پسند بدگی طام کی اس کو ابن عون نے بیان کیا باتی احاد بیث چھوڑ دیں او

تلافدہ : ان کے تلافدہ میں بڑے بڑے آئر تھے۔اعمش سفیان توری، شعبہ اور ابن مبارک وغیرہ عام تلافہ و کا دائر و نبایت و سبح تحاان میں ہے بعض کے نام بر بیں ، داؤ دبن الی بند ، یکی انتطان، عام تلافہ و کا دائر و نبایت و سبح تحاان میں ہے بعض کے نام بر بیں ، داؤ دبن الی بند ، یکی انتطان، عباد بن العوام بشم میزید بن زریع ، این علیہ ، بشر بن فعنس ، معاذ بن عاذ ، یزید بن بار و ن ، ابو ماسم ادر محمد بن عبد الله النساری وغیرہ ہے۔

نضائل اخلاق :

علم سے زیاد وان کا طغرائے کمال ان کا زمدوورع اور ان کے اخلاقی ورومانی فضائل تھے۔ این حیان کا بیان ہے کہ ابن عون عبادت وریاضت ، زمدوورع بسل و کمال ، پابندی سنت اور ایل بدعت پرتشد دمیں اینے زمانہ کے سرداروں میں تھے ہے۔

### عقيده مين تشدّد

عقائد میں سحلبہ کرام کے پاک اور صاف عقیدہ کے پابند تھے اور اس میں مہتد عانہ خیالات کی آمیزش کو خت ناپند کرتے تھے اور اس میں مہتد عانہ خیالات کی آمیزش کو خت ناپند کرتے تھے اور ایسے لوگوں کوسلام تک نہ کرتے تھے گئے۔ ایک مرتبدان کے سامنے قدر کا ذکر آیا انہوں نے کہا میری عمراس عقیدہ کی عمر سے زیادہ ہے میں نے سعید جنی اور سنہویہ کے علاوہ اسلانے میں کی کواس کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنایہ خیال شرے ھی۔

عبادت: ان کے زہد دورع اور عبادت دریاضت نے ابن سیرین کو بھلادیاتھا۔ قرہ کابیان ہے کہ بم لوگوں کو ابن سیرین بی کے درع پر جیرت ہوتی تھی ، ابن عون نے آئیس بھی بھلادیا ہے۔ ان کا سب سے بڑا شغل عبادت تھا ، نماز فجر کے بعد قبلہ روبیٹھ کر ذکرتے تھے ، طلوع آفتاب کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر لوگوں سے نخاطب ہوتے ہے۔ ہر رات کوئی مورکعتیں پڑھتے تھے ، اگر کسی شب کو نانے ہوجا تا تو دن کو پوراکرتے کے۔

ع تهذیب انتهذیب بلده ص ۲۲۷ س بر اینهٔ ایس ۲۳۸ و اینهٔ ایس ۳۷ س از شذرات الذهب براداول ایس ۲۲۰

الے ائن سعد رجلاک ترامی 12 میں این سعد رجلاک تر 12 میں 12 می گر کا حافظ میں ایک خاص مجد تھی ، مغرب اورعشاء کے علاوہ باتی تین نمازیں اپنے لڑوں ، بھا نیوں اوردوسرے حاضرین کے ساتھ ای مجد میں پڑھتے تھے، جد اورعیدین میں بڑا اہتمام کرتے تھے، شمل کر کے بہترین لباس زیب تن کرتے ، خوشبولگاتے بھی سواری پر اور بھی یا بیادہ میں جاتے ، جد کی نماز پڑھ کر گھر لوث جاتے اور سنتیں وغیرہ گھر بی پر پڑھتے ، رمغمان کے زمانہ میں عبادت ، بہت بڑھ جاتی فرض نماز وغیرہ باجماعت پڑھ کر گھر چلے آتے اور تنہائی میں عبادت کرتے تنہائی میں المحد مد فاقد و بدنا کے درد میں شغول رہے تھے۔ ایک دن درمیان وے کر بمیشر رؤی رکھتے تھے ہاں معمول میں مرتے دم تک فرق ندایا۔

جہاد فی سبیل اللہ کے لئے خاص طور سے ایک اونٹی بال رکھی تھی جس کو بہت محبوب رکھتے تھے، بعض مہمات میں ان کی شرکت کی تصریح ملتی ہے جے چنانچہ روم کی کسی جنگ میں شریک ہوئے تھے مادرا کیک رومی سے مبارز طلبی کر کے اس کوئل کیا تھا تا۔

اصلاحننس :

این نفس کی اصلاح کے علادہ دنیا کے اور مشغلوں سے کوئی دلچیسی نبھی بکار بن محمد روایت کرتے ہیں ہکسائین مون نہ کس سے غداق کرتے ہتے ، نہ کس سے بحث دمناظر ہ کرتے ہتے ، نہ شعرخوانی کرتے ہتے ہیں آئیس ہے نفس کی اصلاح سے کام تھا ہے۔

احسان ميں اخفاء:

کی کے ساتھ احسان کر کے اس کا ظہار نُر استجھتے تھے، بکار بن محمد کا بیان ہے کہ ابن مون جب کسی کے ساتھ کوئی سلوک تو اس مخفی طریقہ سے کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ دوسروں پر اس کا اظہار نہا ہے۔ نُراجائے تھے ہے۔

فتم ساحتراز:

منم کھانا اچھانہ بچھتے تھے، چنانچ بھی تجی شم بھی ندکھاتے تھے، بکار بن محر بیان کرتے ہیں کہ میں ان کو میں ان کے میں کہ میں ان کے میں ان کو میں ان کے میں ان کو میں ان کے میں ان کے میں ہے۔ جبوٹی تجی کی میں کہ تم کھاتے ہیں دیکھا کے۔

ا خلاق : نهایت خوش اخلاق جلیم اطبع اورزم خوتے کمی موقع پر بھی ان کی زبان ہے کوئی تاروا کلے نبیں کلی تھا، بکار کا بیان ہے کہ بیس نے ابن عون سے زیادہ زبان پر قابور کھنے والا آ دی نہیں دیکھا، وہ اپنے لوغری غلاموں بلکہ بکری اور مرغی تک کو بھی گائی ندد ہے تھے لئے۔ جہاد کی جس اُوٹنی کو بہت مجوب دیکھتے تھے۔

ایک مرتبرایک خلام کوال پر پانی لا دکرلانے کا تھم دیال نے اس کوالی بدردی کے ساتھ مارا کہاں کی آنکھ بہرگئی او کول کو خیال ہوا کہ اگر آئیس کی بات پر خصر آسکتا ہے قالم کی اس ترکت پر ضرورا نے گائیس جب ان کی نظر او ٹی پر پڑی او خلام سے صرف اس قدر کہا مب حسان اللہ خداتم کو برکت دے گائیس جب ان کی نظر او ٹی پر پڑی او خلام سے صرف اس قدر کہا مب حسان اللہ خداتم کو برکت دے گیا تم کو ارف کے لئے چرو کے علادہ اور کوئی عضون بلی تھا ، اوراس کو گھر سے نکال کر آزاد کردیا کے ان کی انتہائی خلکی تھی۔ سے دشمنوں کو بھی جن کے ہاتھوں ایڈ آئیسی تی ٹران کے تھے۔

ایک مرتبه انہوں نے ایک عربی اورت سے شادی کی۔ بلال بن ابی بروہ نے اس مصبیت میں کہ ایک غلام نے ایک عربی عورت سے شادی کی انہیں کوڑوں سے پڑوایا۔ بکار کا بیان ہے کہ میں نے اس واقعہ کے بعد بھی ابن عون کی زبان سے بلال کے متعلق ایک لفظ نبیں سنا، ایک مرتبہ بعض کوگوں نے کہا کہ بلال نے آپ کے ساتھ نہا ہت براسلوک کیا بفر ملیا ایک آدی مظلوم ہوتا ہے گئی پھر وی ظلم کی شکاعت کر کے فالم بن جاتا ہے تم میں سے کوئی بھی بلال کے لئے بچھے سے زیادہ تحت نبیں وی ظلم کی شکاعت کر کے فالم نہوں گا) ۔۔

۔ (لیکن عمل اس کی شکاعت کر کے فالم نہوں گا) ۔۔

حب رسول : دات بوی الله کے ماتھ والہانہ منتظی رکھتے تھے، چنانچ ان کی سب سے بوی تمنا اللہ مرتبہ خواب می میں رُخ انور کی زیارت ہوجاتی ، خدانے ان کی یہ تمنا پوری کی وفات سے کچھ دفوں پہلے خواب میں ویدار جمال نبوی سے مشرف ہوئے اس شرف پرالیے وارفتہ ہوئے کہ بالا خانہ ہے اثر کرفوراً مسجد میں آئے اور انتہائی مسرت میں گر بڑے پیروں میں چوٹ آئی لیکن ایک بابرکت یادگار کی حیثیت سے اس چوٹ کاعلاج نہ کیا گئے :

زخم دل مظهر مبا دابہ شود ہشیار باش کیں جراحت یادگارِنادکِ مڑگاہست وفات : بالآخر بھی چوٹ مرض الموت کا بہب بن گئی کیکن ابن عون نے نہایت مبر واستقلال کے ساتھ اس مرض کی تکلیفوں کا مقابلہ کیا، بکار بن محمد کا بیان ہے کہ بیاری کی حالت میں وہ شیر ہے زیادہ ضابط وصابر تنے۔دورانِ علالت میں مطلق حرف شکایت زبان پر ندلائے، ہوش وحواس تر كه ابن ون كه پاس نقد روبه به نقاء تركه بين دومكانات چهوژ مرض الموت بيس پانچوي حمد كي دهيت اپناعزه اقرباء كے لئے كر گئے تھے دى ہزار سے پچھاو پر قرض تھا۔ اس كوادا كرنے كا بعد دهيت يوري كي گئے -

حلیہ : نبایت خوش جمال آدمی تھے، نصف کانوں تک پٹے تھے، مونچھیں زیادہ گہری نہیں کترواتے تھے ہے۔

نفاست: خوش جال کے ساتھ بڑے نفاست پیند الطیف مزاج اورخوش لباس ہے، کپڑے نہایت نرم وہاریک مینے تھے،خوشبوزیادہ اگاتے تھے، پورالباس بھن کر گھرے ہاہر نکلتے تھے، وضواور کھانے کہ وقت نادم رومال پیش کرتا تھا اس سے ہاتھ منہ صاف کرتے بہین وغیرہ بد بودار چیزوں سے تاتی منہ صاف کرتے بہین وغیرہ بد بودار چیزوں سے تاتی از مین کی ان کھانے کیا اس سے کھانا پیکا سے تاتی باتی ہوتے ایک مرتبہ اوغری نے کھانا پیکا سے تاتی ہیں جس کی اوغری سے اوچھا اس نے اقرار کیا لیکن طبیعت میں جنہ طوق کل سے نامی اس نے اقرار کیا لیکن طبیعت میں جنہ طوق کی بہین تھا، اس کے اور کی سے اوپھا اس نے اقرار کیا لیکن طبیعت میں جنہ طوق کی بہین تھا، اس کی اوپھی اس نے اقرار کیا لیکن طبیعت میں جنہ طوق کی بہین تھا، اس ان میں اس نے سے لے جاؤ گا۔

## (m) عبيدالله بن عبدالله

نام ونسب سیسیداندنام او عبدالندگئیت مشهور صحابی حضرت عبدالله بن مسعود کے بھائی عنب کے بھائی عنب کے بھائی عنب ک او تے تنے یز ب نامہ سے سے معبدالله بن عبدالله بن عنب بن مسعود بن غافل بن صبیب بن سمج بن فار بن مخرومی -

قصل وکمال : مبیدانده که هم وقمل کا گرواره تھا،اس ماحول نے اس ُوعلم وقمل کا مجمع البحر بن بنادیا فِصل وَکمال کے لخاظ ہے وہم تازترین تا جمین ہمس شار ہوتے متصافیص صدیث ،فقہ شعروشا عری

ا ابن سعد علام قرم مس وم استان من من استان من ومن استان من المن من ابن عد علد ک قرم شرع ابن معد علد ک قرم شرع ا

اوردوسر مروبه علوم میں پورادرک تھا۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں: کسان شقة کثیبر المحدیث العلم شاعر المعلم منزلت پرسب کا اتفاق ہے ہے۔ العلم شاعر المعلم منزلت پرسب کا اتفاق ہے ہے۔ حدیث : حدیث کے دوم تاز حفاظ میں تھے ہو جابہ میں انہوں نے ابن عمر ابن عباس ، ابو ہریرہ ، ابو صعید حذری ، ابو واقد لیٹی زید بن خالد بنعمان بن بشیر ، عمار بن یا سر ، ابوطلی انصاری اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اور فاطمہ بنت قیس اور تا بعین میں ایک شیر جماعت سے فیض اُنھایا تھا ہے۔ عائشہ صدیقہ اور فاطمہ بنت قیس اور تا بعین میں ایک شیر جماعت سے فیض اُنھایا تھا ہے۔

حافظ اتنا توی تھا کہ ایک مرتبہ جو حدیث من لیتے تھے، وہ ہمیشہ کے لئے دماغ میں محفوظ ہوجاتی تھی، اس حافظ اتنا توی تھا کہ اس کے ہیں جو جاتی تھی۔ اس حافظ نے اس کے ہمیں کا دائر ہ نہایت وسیع کر دیا تھا کے امام زمری کا بیان ہے کہ میں جن علاء کے پاس جیٹھا ان کے پاس جو پھے تھا اسب حاصل کر لیا لیکن عبید اللہ علم کا بچر ہے پایاں تھے، ان کے پاس جب آ با تھا تو ہمیشہ تازوعلم حاصل ہوتا تھا ہے۔ میں نے بہت علم حاصل کیا ، اور ایک حد میں جاس کر چکا ہوں وہ بہت کا فی ہے لیکن جب عبید اللہ سے ملاتو معلوم ہوا کہ در بھی جو بھی میں جائے۔

تلافده : حدیث بین ان کے تلفہ ہا دائر ہنہایت وسی ہے بعض کے تام یہ بین ہون ہمعید بن ابراہیم،
ابوالز تادہ صالح بن کیسان عراک بن مالک بن مالک ہموی بن ابی عائشہ ابو بکرہ بن ابی الجمع ہدوی ضر م

بن سعید بطلحہ بن یکی ،عبیداللہ بن عبدہ بن عبدہ ،عبدالحبید بن سہل وغیرہ سے امام زہری ان کے صلفہ دو س

کے متاز طالب علم اوران کے خصوص تلافہ ہیں سے ،ان سے ان کا استفادہ ہمیشہ جاری رہا، امام مالک کا

بیان ہے کہ ابن شہاب ذہری اس وقت بھی جب کہ ہ عالم ہو چکے سے عبیداللہ کے پاس آتے جاتے سے

بیان ہے کہ ابن شہاب ذہری اس وقت بھی جب کہ ہ عالم ہو چکے سے عبیداللہ کے پاس آتے جاتے سے

عبیداللہ ان سے حدیث بی بیان کرتے سے اور وہ ان کے لئے کوئیں سے پانی بحر سے ہے کہ وہ

فقہ : فقہ می خصوصیت کے ساتھ ان کا پاین ہما بیت بلند تھا ان کے تفقہ کی سب سے بری سند ہے کہ وہ

دید کے سات مشہور فقہ ایمی سے آبک سے حافظ ابن عبدالبر کا بیان ہے کہ وہ مدید کے ان وی پھر ان

کے بعد ان سات فقہاء میں سے سے جو فقہ وقاوی کا محر سے وہ وہ بر سے صاحب علم ، فاضل اور فقہ میں

بڑے بلند پایہ سے شال

ا این سعد عبله ه م سم ۱۸۵ تیزیب الاسماه عبله ای اس سم تبزیب المجدی سه ۱۸۵ تربیب الم ۱۸۵ تربیب عبله ای این منظان عبله ای تبزیب المتهذیب عبله ای تبزیب المتهذیب عبله ای تبزیب المتهذیب عبله این عبد المبری و این بحوال المبری المبری و این بحوال المبری الم

شاعری : شاعر بھی تھے۔ ابن عبدالبر کابیان ہے کہ وہ نہایت اچھے شاعر تھے ہمیرے علم میں دور آ صحابہ سے اس وقت تک قضاء میں ان سے بڑا شاعراور شاعروں میں اتنا بڑا فقید کوئی ندتھا ۔

وہ حقیقی شاعر تھے،ان کی شاعری تفان طبع کے لئے نہ ہوتی تھی بلکہ سوز قلب ہے مجبور ہوکر شعر کھنے تھے۔ان کی شاعری تفان کی شاعری تفان کی شاعر کا بیارا اگر شعر کھنے جب ان کی شعر کوئی ہوکر کا بیارا اگر سانس نہ لئے جب ان کی شعر کوئی ہے۔ابوتمام نے جماسہ میں ان کے شعار تھی کئے ہیں :

شققت القلب ثم زردت فیه هو اک فلیم فالتام الفتور ش نے اپناول چرکراس میں تیری مجت کا کے بوان بونے کے بعد شکاف قلب برابر ہوگیا۔

تغلفل حب عدمة في قوادى فياديه مع المحافي يسير عدمه كي محبت جوعلاني نظر آتى باس محبت عدمه كي محبت جوعلاني نظر آتى باس محبت سيم م جون بي مدر المادي ال

تغلغل حیث لم بیلغ شرابا ولاحزن ولم ببلغ سرور ودل کاس کرائی شریق گئے ہے جہال شراب نم اور خوش کوئی شے بیس کافی سکتی ۔

بعض لوگوں نے ان اشعار پراعتراض کیا کہ آپ ایسے تکمین اور عاشقانہ اشعار کہتے ہیں فرمایا جودل کے بیار کولدود (ایک تلخ دواجومنہ میں لگائی جاتی ہے) سے داحت ہوتی ہے سے ز مدوعیا دت

اس درد دل اورسوز باطن نے ان کو بڑا عابد دمتورع بنادیا تھا۔ امام نووی آنہیں صلحائے تابعین میں اور ابن خلکان عمادت گزار لکھتے ہیں جے۔ ان کی نمازیں بڑی طویل اور سکون واطمینان کی ہوتی تھیں، امام مالک کابیان ہے کہ عبیداللہ بڑی طویل نمازیں پڑھتے تھے اور کسی مخف کے لئے بھی اس میں جلدی نہ کرتے تھے ہے۔

ایک مرتبطی بن حسین (امام زین العابدین) ان کے پاس آئے ،اس وقت عبیدالله نماز پڑھ رہے تھے، وہ بدستور نماز میں مشغول رہے ،علی دیر تک ان کا انتظار کرتے رہے ، نماز تمام کرنے کے بعدلوگوں نے اعتراض کیا کہ تہمارے پاس رسول الله الله الله کا فاصلہ کے اور تم نے اتن دیر تک ان کو انتظار کرایا ،فرمایا خدامیری مغفرت فرماجس کو علم کی تلاش ہوا سے تکلیف اُٹھانا جا ہے گئے۔

سے ابن خلکان بہاراول مس121 میں تذکرہ الحفاظ بہاراول مس14

ا تهذيب المتهديب -جلد عيم ٢٣٠٠ ع ابن سعد -جلده من ١٨٣٠

اگردرخت اپ بھل ہے پہچانا جاتا ہے تو عبید اللہ کے اخلاقی فضائل و کمالات کا اندازہ کرنے کے لئے یہ مثال کائی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز ان بی کے تربیت یافتہ تھے، ان پران کے اخلاقی کمالات کا اتنااثر تھا کہ دہ کہا کرتے تھے کہ عبید اللہ کی ایک صحبت اور تعویزی دیران کے ساتھ ہم نشین مجھے دنیاو مافیہا ہے عزیز ہے۔ خدا کی ہم ان کی ایک دات میں بیت المال کے ایک ہزارہ ینا رسے خرید نے کو تیار ہوں ۔ لوگوں نے کہا امیر المونین بیت المال کے تحفظ میں شدت واہم ام کے باوجود آپ ایسا فرماتے ہیں، جواب دیا خدا کی ہم میں ان کی دائے ، ان کی فیہ حت اور ان کی فیہ حت اور ان کی فیہ حت کے دسیلہ آپ ایسا فرماتے ہیں، جواب دیا خدا کی ہم میں ان کی دائے ، ان کی فیہ حت اور ان کی فیہ حت کے دسیلہ سے ایک ہزار کے بجائے بیت المال میں ہزاروں ہزار داخل کروں گا، باہمی گفتگو سے عقل میں تازگ پیدا ہوتی ہے۔ قلب کورا حت ملتی ہے تم دور ہوتا ہے اور ادب سدھ جاتا ہے !۔
پیدا ہوتی ہے۔ قلب کورا حت ملتی ہے تم دور ہوتا ہے اور ادب سدھ جاتا ہے !۔

### (m) عبدالرحمان بن اسود ً

تام ونسب : عبدالرحمٰن نام ،ابوهض کنیت ،نسب نامدیه ہے۔عبدالرحمٰن بن اسود بن بربید بن قیس بن عبدالله بن مالک بن علقمہ بن سلامان بن بہل بن بکر بن عوف بن نخف نخفی مدجی ۔ان کے والداسود بن برید بڑے صاحب علم اور عابدوز اہد تا بعی تھے۔ان کے حالات اُد پر گذر بچکے ہیں۔

فضل و کمال : اگر علم میں عبد الرحمٰن کا کوئی قابل ذکر پایدند تھالیکن وہ اس ہے تبی وامن بھی نہ تھے۔ حضرت عائشہ " کے ساتھ ان کے والد کے عقیدت منداند مراسم تھے۔ اس سلسلہ میں ان کا حضرت عائشہ " کی خدمت میں بھی حاضری کا تفاق ہوتا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ جب تک میں نابالغ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بغیر حصول اجازت چلا جاتا ، بلوغ کے بعد پھر اجازت لینے لگا جاتا ، بلوغ کے بعد پھر اجازت لینے لگا گا۔۔

صدیت : ان تعلقات کی بناء پران کو حضرت عائشہ "سے استفادہ کاموقع ملی تھا چاہیے حدیث میں انہوں نے حضرت عائشہ " سے استفادہ کاموقع ملی تھا چاہئے حدیث میں انہوں نے حضرت عائشہ " مالک جمیداللہ بن ذہیر "اورائے والداور والد کے چیاعاتمہ بن تھیں " سے فیض اٹھایا تھا اور ان سے ابوا بحق سمیعی ، ابوا بحق شیبانی ، مالک بن مغول ہارون بن مئتر ہ ، عاصم بن کلیب الیث بن انی مسلم اور محمد بن الحق ابن بیبار دغیرہ نے ساع حدیث کیا تھا سی و

فقه: حدیث نیاده ان کوفقه مین درک تها ما نظاین مجران کوفقیه لکھتے ہیں ۔ عبادت دریاضت:

گوعلم میں اپنے والد کے برابر بہ نتھ کیکن عمل میں ان کے خلف الصدق تھے، رات رات بھر عبادت کرتے ہیں کہ عبد الرحمٰن جج کے سلسلہ میں ہمارے یہاں عبادت کرتے ہیں کہ عبد الرحمٰن جج کے سلسلہ میں ہمارے یہاں آئے ان کے ایک پاؤں میں کچھ کلیف تھی گراس حالت میں بھی وہ سمج کلے کار سے رہاور عشاء کے دضوے نجر کی نماز بڑھی ہے۔ زندگی بھر میں علیجہ وہلیجہ واتی جج اور اتن عمرے کئے ۔

رمضان میں اپنے قبیلہ کی امامت کرتے تصاوراہلِ قبیلہ کے ساتھ بارہ تر و ترکی پڑھتے تھے اور اس میں ایک تہائی قر آن سناتے تھے۔ان کے علاوہ نووعلی نام واکیک ترویحہ میں باروبارہ رکعتیں پڑھتے تھے '۔

بلاتفريق مذهب سلام:

سلام اسلام کی نشانی سمجھتے تھے اور با اقید فد بہ وملت مسلم اور غیر مسلم سب کوسلام کرتے تھے۔
سنان بن حدیب سلمی کا بیان ہے کہ میں عبد الزمان بن اسود کے ساتھ بل کی طرف آبیا۔ راستہ میں جو بھی
یہودی اور نصر انی باتا تھا ، سب کوسلام کرتے تھے۔ میں نے کہا آپ ان شرکوں کو سلام کرتے ہیں ؟
جواب دیا سلام مسلم کی نشانی ہے ، اس کے میں جا بتا ہوں کہ لوگ پہچان لیس کہ میں مسلمان ہوں تھے۔
تعاقا ہے کا لحاظ:

قدیم تعلقات اور ہزرگوں کے مراسم وتعلقات کا ہز الخاظ رکھتے تھے۔ الی عنام بن طلق کا بیان ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں ہم میں اور اسود بن ہزید میں ہمسنی کے تعاقبات تھے۔ عبدالرحمٰن اس کا اتنالحاظ کرتے تھے کہ جب کسی سفر میں باتے یا سفر ہے آتے تو ہم اوگوں کو آئر سلام کرتے تھے آئے وفات نسندہ فات میں بڑاا خیلاف ہے۔

حلیہ ولباس : حنا کا خضاب لگائے تھے اور خز کی حیادر اور ہے تھے۔

### (۳۲) عبدالرحمان بن ابی کیا (۳۲)

نام ونسب : عبدالرحمٰن نام برابوت کی کنیت روالد کا نام بیاراور کنیت الی کی تھی۔اس نے نام کی جگر کے اس نے نام کی جگر کی ہن الحواج بن نام کی جگر کے بن الحواج بن الحواج بن

ا ِ تَهْ یب اَ اِین عدر جلد ۲ یس ۱۳۰۰ می این این سید به ۱۳۰۰ می ۱۳۰۱ می ۱۳۰۳ می ۱۳۰۱ می ۱۳۰۳ می ۱۳۰۳ می ۱۳۰۳ م پی اینها یس ۲۰۳ مین کی اینها سید ۲۰۳ اینها سید که اینها سید که اینها سید که اینها سید می ۱۳۰۳ مین سید میرد از ۱۳۰۷ www.besturdubooks.net الحيرش ابن جمبا بن كلفه بن عوف بن عمر و بن عوف اوى انصارى \_

ابن ابی لیا علمی اعتبارے متاز تا بعین میں تھان کے والد ابی لیا صحابی تھاور متعدد غزوات میں آنخضرت علیہ کی ہمر کابی اور جہاد کاشرف حاصل کیا تھا۔ کوفی آباد ہونے کے بعد یبال بودو باش اختیار کر لی تھی حکب حنین میں حضرت علی "کی حمایت میں شہید ہوئے !۔

بیدائش : غبدالرحن حضرت مر " کے وسط عبد خلافت میں بیدا ہوئے "۔

فضل وكمال:

علمی اعتبار ہے عبدالرحمٰن بلند مرتبہ تھے خوش شمتی ہے انہوں نے زمانہ ایسا پایا تھا جب سحابہ کرام کی بزی تعداد موجود تھی۔ چنا نچا نہوں نے ایک سومیں انسار سحالی کو دیکھا تھا تا اور ان میں بہتوں ہے فائدہ اٹھایا۔ ان کے فیض و ہر کات نے عبدالرحمٰن کو دولت علم ہے مالا مال کر دیا۔ علا مہنووی لکھتے ہیں کہ ان کی توثیق وجلالت پرسب کا اتفاق ہے انہیں قرآن و صدیث اور فقہ جملہ فنون میں درک تھا ہے۔

قر آن : قرآن کی قرائت کا خاس ذوق تھا ،ان کے یہاں ہرونت قرا ،کا جُمع لگار ہتا تھا۔ مجاہد کا بیان ہے کہ عبدالرحمٰن کے ایک خاص مکان میں بہت ہے مصاحف د کھے دہتے تھے ، یہاں ہرونت قراء کا مجمع رہتا تھاصرف کھانے کے اوقات میں بیلوگ یہاں ہے بٹتے تھے قید

صدیت : صدیث کے دہ متاز حفاظ میں تھے۔ حافظ ذہبی آئیس امام لکھتے ہیں آسیا۔ مساور مندانہ بن مسعود "،

فرایخ والدابولیلی " بھر " ، علی " بسعد ، حذیفه " ، معاذ بن جبل " ، مقداد بن اسور " ، عبدالله بن مسعود " ،

ابو ذر غفاری " ، ابی بن کعب " ، بلال بن رباح " ، بہل بن صنیف " ، ابن عمر " ، عبدالرحمٰن بن ابی بکر" ،

قیس بن سعد " ، ابو ابوب انصاری " ، کعب بن عجر " ، عبدالله بن زید " ، ابوسعید خدری " ، ابوموی اشعری " ،

انس بن مالک " ، براء بن عاز ب ، زید بن ارقم " بہمرہ بن جندب بصہیب " ، عبدالرحمٰن بن ہمرہ ، عبدالله بن عکم اور اسید بن حفیر و سے استفادہ کیا تھا ، ان میں بعضول سے ساع تا بت نہیں ہے ۔

حلقہ کورس : صدیث میں ان کا عالم اتناوسیج اور مسلم تھا کہ معا بہت نہیں ہے ۔

طلقہ کورس : صدیث میں ان کا عالم اتناوسیج اور مسلم تھا کہ معا بہت ان کے صلفہ درس میں شریک ہوکر ان کی احادیث سنتے تھے۔ عبدالملک بن عمیر کا بیان ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن کے شریک ہوکر ان کی احادیث سنتے تھے۔ عبدالملک بن عمیر کا بیان ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن کے شریک ہوکر ان کی احادیث سنتے تھے۔ عبدالملک بن عمیر کا بیان ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن کے عبدالرحمٰن کے میں اسے کہ میں نے عبدالرحمٰن کے میں ہوکر ان کی احادیث سنتے تھے۔ عبدالملک بن عمیر کا بیان ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن کے میں اسے کہ میں نے عبدالرحمٰن کے میں ہوکر ان کی احادیث سنتے تھے۔ عبدالملک بن عمیر کا بیان ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن کے میں ہوکر ان کی احادیث سنتے تھے۔ عبدالملک بن عمیر کا بیان ہے کہ میں اس کے عبدالرحمٰن کے میں ہوکر ان کی احاد بیث سنتے تھے۔ عبدالملک بن عمیر کا بیان ہو کہ میں ہوکر ان کی احاد بیث سنتے تھے۔ عبدالملک بن عمیر کی بیان ہوکر کی ہوکر ان کی احاد بیث سنتے تھے۔ عبدالملک بن عمیر کی بیان ہوکر کی بیان کی بیان ہوکر کی بیان کی بیان ہوکر کی بیان ہوکر کی بیان ہوکر کیان کی بیان ہوکر کی ہوکر کی بیان ہوکر کی ہوکر کی بیان ہوکر کی بیان ہوکر کی بیان ہوکر کی ہوکر کی ہوکر کی ہوکر کی ہوک

لے تہذیب احبذیب بطداول قراول من ۲۰۰۴ میں جمع تبذیب انتبذیب بطدا میں ۲۹۰۰ سے این سعد بطوا میں 27 سے تبذیب الاسام جلداول قرادل میں ۲۰۴۳ میں تذکرہ انتفاظ مبلداول میں ۵۰ میں تبذیب العبذیب بطرد میں کی www.bestupedialogoks . ۱۱۱6 میں www.bestupedialogoks . ۱۱۱۴۴

صلقهٔ درس میں متعدد صحابہ کو دیکھا جن میں ایک براء تھے، بیلوگ خاموثی کے ساتھ عبد الرحمٰن کی احادیث <u>سنتے تھے <sup>ل</sup>۔</u>

#### مذكرا هُ حديث :

حفظ صدیث کے لئے مذاکراہ ضروری سیجھتے تنھے چنانچہ خودان کے بیہاں برایر ندا کرہ صدیث جاری رہتا تھا اور دوسروں کو بھی ہدایت کرتے تنھے کہ صدیث کی زندگی اس کے مذاکرہ میں ہے ج<sub>ا</sub>۔

فقد فقد من بحى بورى دستگاه حاصل تحى - حافظ ذہبى أبيس امام وفقيد ككھتے بي الي

عہدہ قضاء : ان کافقہی کمال اتنامسلم تھا کہ جب تجائے نے کوفہ کے عہدہ قضا کا انظام کرنا چاہاتو اس کی نظرائمی پر بڑی اس کے پولیس افسر حوشب نے نالفت بھی کی اور کہا کہ اگر آپ علی بن ابی طالب کو قاضی بنانا چاہتے ہیں تو انہیں بنا ہے ہے۔ ( یعنی وہ ان ہی کی طرح تمہاری مخالفت کریں گے ) نیکن تجائے نے اس کے باوجودان ہی کو قاضی بنایا پھر کچھ دنوں کے بعد اختلاف کی بناء پر جس کا تذکرہ آگے آئے گامعزول کردیا ہے۔

احتیاط: فآوی کے جوابات دیے میں بڑے قاط تھے کہا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ عظا کے ایک سومیں انصاری اصحاب کو دیکھا ہے کہ جب ان مین ہے کسی ہے کوئی مسئلہ ہو جھا جاتا تھا تو وہ اپنا پہلو بچا کہ چلنا تھا کہ دوسر اختص جواب دے دے اور اب بیال ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر نوٹے پڑتے ہیں ''۔

تلافده : ان كے تلافه كادائر ه خاصه وسيع قفاران ميں ان كر كئيسى، بوتے عبدالله بن عمروبن ميں ان كر كئيسى، بوتے عبدالله بن عمروبن مره بحام بن جبير ، يحيٰ بن الجزا، ہلال الوزان ، يزيدى بن البي زياد ، ابوا محق شيبانی ، نهال بن عمرو ، عبدالملك بن عمير ، اعمش اور المعيل بن البي خالدوغير ولائق ذكر بيں كيے۔ لدوغير ولائق ذكر بيں كيے۔

سادگی : طبعًانهایت ساده مزاج تھے۔ تکلفات کو بحت تابیند کرتے تھے۔ ایک مرتبد وضو کے بعد مند ہو تھے نے کے دومال پیش کیا۔ انہوں نے بھینک دیا ؟ ۔

ہمیمیت کین اس مادگی کے باوجودلوگوں کے دلوں میں ان کی اتی عظمت ہیبت تھی کہ ان کے ساتھ امراء کی جیسی عظمت ہیبت تھی کہ ان کے ساتھ امراء کی جیسی عظمت کرتے تھے <sup>ا</sup>۔

### ايك آزمائش:

ان کے دورقضا مت میں آئیں ایک بخت آزمائش ہے دوجار ہونا پڑا۔ ان کا پورا گھر حفرت علی کے فدائیوں میں تھا۔ ان کے والد ابولیلی حضرت علی کی حمایت میں جنگ صفین میں مارے گئے سے علی کے فدائیوں میں تھا۔ ان کے والد ابولیلی حضرت علی کی حمایت میں جنگ جمل میں حضرت علی کے پر جوش حامیوں میں تصاور ان کی فوج کا علم ان کے ہاتھ میں تھا جی جنگ جمل میں نہر وان کے معرکہ میں بھی حضرت علی کے ساتھ تھے۔ اس فدویت کی بنا پر تجاج نے ان پر د باؤڈ الاکدوہ حضرت علی پر تبراکریں ، تو یہ توریہ کرتے تھے صاف برانہ کہتے تھے اس لئے تجاج نے ان کومعز ول کر کے آئیس مارا ھی۔

ایک بہترین اسوہ: عبدالرحن علوی تھے۔ یعنی حضرت عثان کے مقابلہ میں حضرت علی "کی فضیلت کے قائل تھے۔ ان کے دوسرے معاصر عبداللہ بن حکیم عثانی تھے۔ لیکن اس اختلاف عقیدہ کے باوجودونوں ایک مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ اور بھی حضرت عثان اور علی "کی فضیلت پر بحث و مناظرہ نہ کرتے تھے لئے۔

**وفات**: حجاج کے ان مظالم ہے تنگ آ کراس کی مخالفت میں ابن اضعث کے ساتھ ہو گئے ہتے ، اورای جنگ میں دہ کام آئے یاڈ وب کرانتقال کیا <sup>گئ</sup>

# (۳۳) عبدالرحمن بن عنم<sup>رو</sup>

نام ونسب : عبدالرحمٰن نام ہے۔ والد کا نام عنم تھا۔نسب نامہ بیہ ہے ،عبدالرحمٰن بن عنم بن کریب ابن ہانی بن رہید بن عامر بن عدی بن وائل بن نا جید بن انحفیل بن جماہر بن اوغم بن اشعراشعری۔

بعض علاء انہیں صحافی بتاتے ہیں ، ادراس کے ثبوت میں یہ واقعہ بیش کرتے ہیں کہ وہ ابومویٰ اشعری کے ساتھ آئے تھے ،کین یہ بیان صحیح نہیں ہے ، وہ عہدر سالت میں موجود ضرور تھے۔

سے ابن طاکان رجلدادل رصفی ۲۷۵ کے تاریخ خطیب بغدادی۔ ع تهذیب الاساء-جلداول\_ص۳ ۵ تذکرة الحفاظط بطلدارس۵۰ لے تذکرہ انحفاظ۔جلداول\_ص۵۰ سی تاریخ خطیب بہادہ ارص۲۰۰۰ جلدہ ایس ۲۰۱

### فضل وكمال:

صدیت: انہوں نے جاملیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا، اس لئے انہیں سے ابہ کبار کی ایک بڑی جماعت ہے استفادہ کا موقعہ ملا۔ چنانچے حضرت عمرٌ، حضرت عمرُّان ، حضرت علیّ ، ابو ذرغفاریّ ، ابو داؤد، ابو علی ، ابو مالک اشعریؒ ، ابو مرک اشعریؒ ، ابو ہریرؓ ، عبادہ بن صامت ؓ ، تو بان اور معاویہ وغیرہ ہے انہوں نے ساع حدیث کیا تھا گے۔

«عنرت معاذبن جبل» کی صحبت سے خصوصیت کے ساتھ زیادہ مستفید ہوئے تھے ان کی ہم جلیسی اور صبت کی دجہ سے صاحب معاذ ان کالقب ہو گیاتھا <sup>ہی</sup>۔

خودان ہے فیض پانے والوں میں ان کے لڑے محد بن عبدالرحمٰن ،عطیہ بن قیس ابوسلام الاسود بکنول شامی ،شہر بن حوشب ،رجاء بن حیوق ،عباد ہ بن نبی ، مالک بن ابی مریم اور صفوان بن سلیم وغیرہ لائق ذکر میں آئے۔

فقہ : عبدالرحمٰن کا خاص فن فقد تھا ،اس میں ان کو ہردی بصیرت حاصل تھی ،ان کے تفقد کی ہردی سندیہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے ان کو فقد کی تعلیم دینے کے لئے بھیجا تھا، شام کے تمام تابعین نے فقد ان بی سے حاصل کی تھی ہے۔ حاصل کی تھی ہے۔

وفات : ٨٢ جيم من شام بي مين وفات يا كي ٥٠ ـ

لے تنصیل کے لئے ویکموتہذیب احبذیب جلدا میں 100 میں تھ کر قالحفاظ میلداول میں 1800 میں تھ کر قالحفاظ میں 1800 می سے تہذیب المجندیب مجلدا میں 100 میں ایسنا میں 100 میں تہذیب الاساء مجلداول میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں کی ایسنا

# (۱۳۳) عبدالرحمان بن قاسم

نام ونسب : قاسم نام ہے۔ ابو محدکنیت مشہورتا بعی قاسم بن محد بن ابی بر کے صاحبز اوے ہیں۔ نسب نامدیہ ہے۔ عبد الرحمٰن بن قاسم بن ابی بحر بن عثان بن عامر بن محروبن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ، ماں کا نام قریبہ تھا، یہ عبد الرحمٰن بن ابی بکر کی صاحبز ادی تھیں، اس طرح عبدالرحمٰن کی رگوں میں دادھیال اور نانہال دونوں جانب سے صدایتی خون تھا۔

بيدائش مصرت عائشة "كازندگي من بيدا مو ي تعاليا

فضل وكمال:

عبدالرحمٰن کے دالد قاسم بن محرفضل و کمال اور زہدوورع کے لحاظ ہے بڑے رہدے کے تابعی تھے۔اس لئے یہ دونوں کمالات گویانبیں وارثۃ ملے تھے۔

امام نووی کیسے ہیں کہان کی جلالت، امامت نصیلت اور صلاح پرسب کا اتفاق ہے ہے۔ حافظ ذہبی انہیں تقدامام متورع اور بلندمر تبت لکھتے ہیں سے ابن حبال فقد ہلم ، دیانت ، حفظ اور اتفان میں سادات الل مدینہ میں شارکرتے ہیں سی

حدیث : مدینہ کے بڑے حفاظ میں تھے۔ علا مدا بن سعد کھتے ہیں، کسان ورع کئیں السحدیث بھے۔ حافظ ذہبی امام اور جحت لکھتے ہیں، حدیث میں انہوں نے اپنوالدقائم ،ابن میتب عبدالله بن عروبی بعبدالله بن عروبی بن عبدالله بن عروبی بن عروبی بن عبدالله بن عروبی بن عوب انسان بن عرب انسان بن عرب بن عقبہ الیاب ختیانی جمیدالطویل ، مالک شعبہ بن زاذان ، کی بن منصور ، کی بن سعیدالله ارک بن عبدالله بن عرب کی بن منصور ، کی بن سعیدالله بن عربی بن عقبہ الیاب ختیانی جمیدالطویل ، مالک شعبہ حماد بن سلم ، توری ، اور آئی ، ابن جربی اور لیث وغیرہ جیسے اکابر آپ کے فیض یافتہ ہے کے۔

فقد : فقد من بھی ممتاز بایدر کھتے تھے۔ ابن خبان انبیں مدینہ کے سادات فقہا میں لکھتے ہیں۔ امام نووی رضی الرضی اور فقید ابن الفقید کے لقب سے یاد کرتے ہیں کے۔

س تذكرة الجنماظ جلداول يرس الا لا تذكرة النفاظ به جلدادل من الا

لِي تَذَكَرُوْ الْحَفَاظِ عِلْدَا مِن اللهِ مِن مِنْ يَبِ الأَمَاء وَجَلَدَاول مِن ٣٠٣

س تبذيب الجدديب وطد١ م ٢٥٠ ﴿ مَبديب اللها وبحوالدا بن معد

ے تہذیب التہذیب علد ہے۔ میں ۲۵۵ میں تہذیب الاساء علد ہے۔ س

ز مدوور ع : زہدودرع میں بھی متاز پایدر کھتے تھے۔ ابن سعد، حافظ ذہبی ابن حجرادرا مام نووی تمار باب سیر وطبقات ان کے زہدودرع بر متفق البیان ہیں، مصعب خیار سلمین میں لکھتے ہیں مروہ کا بیان ہے کہ مدینہ میں ان سے افضل کسی کوئیس پایا کے۔ ابن عیمت انہیں اس عبد کا افضل ترین شخص کتے ہتھے ہے۔

وفات : ان کی جائے وفات اور سن دفات دونوں میں ارباب سیر کا اختلاف ہے، ابن سعد کا بیان ہے کہ شام میں ۲<u>۳ا ہے</u> میں وفات پائی ،خلیفہ کی روایت کے مطابق سن یہی ہے کیکن جائے وفات مدینہ ہے بعض اسلام سکھتے ہیں ہے۔

# (۳۵) عروه بن زبیر

نام ونسب : عرده نام ،ابوعبدالله کنیت ، مشہور صحابی حواری رسول حفرت زیبر بن عوام کے فرزند شے ، ان کی ماں اسما ، حفرت ابو بمرصدیق " کی صاحبز اوی تھیں ، اس طرح عرده کی رگول میں ایک جانب حواری رسول اور دوسری جانب صدیق رسول کاخون تھا۔

پیدائش : حضرت مر کے آخریا حضرت عمان کے آغاز عہد خلافت میں پیدا ہوئے، پہلی روایت زیادہ مرجے ہے ۔ زیادہ مرجے ہے ۔

جنگ جمل و صفتین

جنگ جمل میں اپنی خالہ حضرت عائشہ کے ساتھ نکلنا جاہا،کیکن ان کی عمراس وقت کل تیرہ سال کی تھی اس لئے شریک نہیں کئے گئے تھے۔حضرت علیؓ اور امیر معاویہ " کی جنگ میں وہ کسی جانب نہ نتھے۔

بھائی کی حمایت :

ب کی میں اپنے بھائی عبداللہ بن زبیراورعبدالملک کی معرکہ آرائیوں میں اپنے بھائی کے ساتھ تھے۔ عبداللہ کے مقول ہونے کے بعد حجاج نے ان کی لاش سولی پرلٹکوادی تھی ،اور تجبیز و تکفین کے لئے حوالہ نہ کرتا تھا۔ اس وقت عروہ ہی عبدلملک کے پاک شام گئے تھے۔وہ بڑی محبت اور عزت ہے جیش آیا۔عروہ کو گلے لگا کرا ہے ساتھ تخت پر مضایا اس وقت تک اس کوعبداللہ بن زبیر سے قبل ہونے کی خبر نہ پیچی تھی۔عروہ ہی کی زبانی اےمعلوم ہوا یہ خبر س کواس نے سجدہ شکرادا کیا ادرعروہ کی درخواست پرفورا محجاج کے نام لاش حوالہ کرنے کا حکم جاری کردیا ،ادر اس کی اس حرکت پر سخت ناپہندیدگی ظاہر کی <sup>ا</sup>۔

عبدالملك كى بيعت :

ادھر مکہ میں عبداللہ کے آل کے بعد حجاج عردہ کی تلاش میں تھا۔ جب ان کا پہۃ نہ چلا تو اس نے عبدالملک کولکھا کہ عروہ اپنے بھائی کے ساتھ تھے۔ ان کے آل ہونے کے بعد خدا کا مال لے کر بھاگ گئے۔اس دقت عروہ شام میں موجود تھے۔

اس لئے عبدالملک نے جواب دیا کہ وہ بھا گے نہیں ہیں ، بلکہ میری بیعت کر لی ہے۔ بیس نے ان کی خطاف کومعاف کر کے آئیس امان دے دی ہے۔ وہ مکہ واپس جاتے ہیں وہاں ان کے ساتھ کسی قتم کی بدسلوکی نہ کی جائے غرض وہ عبدالملک ہے بیعت کر کے مکہ واپس آئے ان کی واپسی کے بعدان کے بھائی کی لاش فن کی گئی ہے۔

عقيق كأقيام

اگر چروہ نے عبدالملک کی بیعت کر لی تھی اور دونوں میں کوئی ناخوشگواری باقی نہ رہ گئی تھی، مگر دہ امویوں کی بے عنوانیوں اور جابرانہ طریق حکومت کو سخت تا پیند کرتے تھے، کیکن ان کا رو کتا بھی ان کے بس میں نہ تھا، اس لئے انہوں نے شہر کا قیام ترک کر کے مدینہ کے قریب عقیق کے دیبات میں سکونت اختیار کرلی سے۔

عبدالله بن ابندین من کابیان ہے کہ علی بن حسین (زین العابدین) اور عروہ روزانہ بعد عشاء مسجد نبوی کے ایک ون گفتگو ہیں بنی مسجد نبوی کے ایک ون گفتگو ہیں بنی مسجد نبوی کے ایک ون گفتگو ہیں بنی امریکیا گیا کہ جب کی میں ان مظالم کورو کئے کی طاقت نہیں امریکا گیا کہ جب کی میں ان مظالم کورو کئے کی طاقت نہیں ہے تو ان کے ساتھ رہنا کہاں تک مناسب ہے۔ خدا ان مظالم کی سز امیں ایک نہ ایک دن ان پر عذا بنازل کرے گا۔

عروہ نے علی بن سین سے کہا کہ جوشن طالموں سے علیحدہ رہے گااور خدا اس کی بیزاری سے واقف ہوگا۔ تو امید ہے کہ جب خدا اُن کو کسی مصیبت میں بنتلا کرے گا تو ظالموں سے علیحدہ رہنے والشخص خواہ ان سے تھوڑ ہے بی فاصلے پر ہو،اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔اس گفتگو کے بعد

عروہ دینہ چھوڑ کرعقی چلے گئے ۔ لوگوں نے اس کاسب بو چھاتو فر مایاان کی مسجدیں لہودلعب اوران کے بازارلغویات کا گہوار وہیں اوران کے راستوں میں بے حیائی کی گرم بازاری ہے ؟۔۔

مصر کا قیام : ابن یونس کے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ عردہ سات سال تک مصر میں بھی رہے ۔
فضل و کمال : عردہ ان اسلاف اور ان بزرگوں کی یادگار تنے، جوعلم و کمل کا مجمع البحرین تنے۔
ان کے والد زبیر بن عوام حواری رسول تنے۔ ان کے نانا صدیق ظیل رسول تنے۔ ان کی خالہ عاکشہ
اُم المونین تھیں۔ ان کی ماں اسا موز بان رسالت ہے وات انطاقین کا خطاب ملاتھا۔ ان کے بڑے
ممائی عبد اللہ بڑے صاحب علم صحافی تنے۔

غرض ان کاسارا گفر انه علم و مل اور ند بهی اور اخلاقی فضائل و کمالات کا پیکر تھا۔ عروہ ﷺ ای ماحول میں آنکھ کھولی اور ای میسر پرورش پائی اس لئے مید دولت انہیں وارثة ملی تھی اور ان کا دامن جمله علمی اورا خلاقی فضائل ہے معمور تھا۔

امام نووی کی کیسے بیں کران کے مناقب بے شار بیں۔ان کی جلالت بعلو مے مرتبت اور فور علم پرسب کا اتفاق ہے۔ حافظ ذہبی آئیس امام اور عالم مدینہ کیسے بیں۔ آئیس حدیث اور فقہ دونوں میں یکسال کمال حاصل تھا۔علامہ ابن سعد کیسے بیں : کہان شقة کٹیسر المحدیث فقیها عالیا ما مو نا ثبتا ۔

حدیث : عروہ نے اپنے والد، بھائی ،مال ، خالہ سب سے حدیث میں فیض اُٹھا یا تھا کیے۔ عائشہؓ کے خرمن کمال سے خصوصیت کے ساتھ خوشہ چینی کی تھی۔

قبیصہ کابیان ہے کہ عروہ حضرت عائشٹ کے پاس ہم سب سے ذیادہ آتے جاتے تھے،اور حضرت عائشہ "اعلم الناس تھیں گئے۔ انہوں نے قریب قریب حضرت عائشہ " کابوراہلمی ذخیرہ اپنے سینہ میں محفوظ کرلیا تھا۔

ان کا خود بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ کا وفات ہے جار پانچ سال پہلے ان کی کل صدیث تخفوظ کر لی تھیں۔ اگر ان کا انقال آئ وقت ہو گیا ہوتا تو مجھے ان کی کسی صدیث کے باقی رہ جانے کا افسوس نہ ہوتا کیونکہ ان کی کل احادیث میرے میں شمی تخفوظ ہو چکی تھیں ^۔

لِ ابْنَ عد عِلده مِ سَهُ اللهِ عَلَى مَعْقَرَمَعُودَ الصَعُوهِ مِ سُهُ اللهِ مِ سَهُ يِبِ الْمَهُ وَ يَسُهُ ا سَ تَهُ يِبِ اللهَ المَّهِ المِن سعد رَجِلده مِ سَهُ كُرةَ الْحَفَاظَ عِلْدادل مِ ۵۳ مِ ۲٪ ابن سعد رَجِلده مِ ۱۳۳ كِي تَهُذِبِ المَّهِذِيبِ مِلْدِ عُسِمُ المُعْلِيلِ المُعْلِقِيلِ المُعْلِقِيل

حفرت عائشہ کے علاوہ اکا برصحابہ میں زید بن ثابت ،عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر و بن العاص ،اسامہ بن زید ،ابوابوب الصاری ۔ابو بریرہ ،سعید بن زید ، بمر و بن فیل ، تکیم بن حزام ، بشام بن تکیم ، جابر بن عبداللہ ،سور بن مخر مہ ، جسن بن علی ،نعمان بن بشیر ، عمر و بن العاص ،معاویہ بن الی سفیان ، مرو بن سلمہ ، ام المونین ام سلمہ ،اورام حبیبہ وغیرہ تا بعین کی ایک بہت بری جماعت سے فیضیا ب ،و کے تھے اُ۔

ان بزرگول کے فیض نے عروہ کا دائمی علم نہایت وسیح کردیا تھا، ابن شہاب زہری کہتے تھے کہ عروہ کا دائمی کہتے تھے کہ م نے کہ م خود میٹ کے کہ م نے دو اور میں ایک حصہ بھی حاصل نہ کیا ہے۔

فقد : گران كافاص اورامميازى فن فقد تعالي اس فن كوبهى انهول في فالد حفرت عائش سے ماسك سات مشہور فقها على الله فقد مان ماسك ماس من الله فقد مان من من الله فقد الل

#### فقه میں تصانیف:

آب نے فقد میں کتابیں بھی تالیف کی تھیں ۔ان مین سے بعض حرہ کے بنگامہ کے زمانہ میں جب یزیدی نشکر نے مدینة الرسول کولوٹا تھا ،خود جلا دیں۔ گر بعد میں ان کے جلانے کا افسوس ہوا گے۔

لعض اقوال:

مرماتے تھے کہ جس آ دمی میں تم ایک اچھائی دیکھو تو اس ہے محبت کر واور یقین کرو کہ اس میں اورا چھائیاں بھی ہوں گی اورا گر کوئی برائی دیکھوتو اس نفرت کر واور یقین رکھو کہ اس میں ایسی اور برائیاں بھی ہوں گی <sup>4</sup>۔

ل تهذیب المتهذیب مبلدے مسلمان علی ایشا سے تهذیب الاساء مبلدار مس ۱۸۲ سے تذکرة الحفاظ۔ جلداول مسلمان مسلمان کے تهذیب الاساء مبلداول می اول مسلمان کے ابن سعد مبلدہ مسلمان کے تبذیب المتبذیب مبلدے مسلمان کے تبذیب المتبذیب مبلک مسلمان کے تبذیب المتبذیب مبلک مسلمان کے تبذیب المتبذیب مبلک کے تبذیب المتبذیب کے تبذیب المتبذیب کے تبذیب المتبذیب کے تبذیب المتبذیب کے تبذیب کے تبذیب کے تبذیب کے تبذیب المتبذیب کے تبذیب المتبذیب کے تبذیب کے تبذیب المتبذیب کے تبذیب کے تبذیب کے تبذیب کے تبذیب کے تبذیب کے تبذیب المتبذیب کے تبذیب کے تبدیب کے ت

صحابه كااستفاده:

ان کافقہی کمال اس قدر مسلم تھا کہ بڑے بڑے صحابہ رُسول مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے <sup>ا</sup>۔

**احتیاط:** کیکن اس کمال کے باوجود عروہ اس قدرمخاط تھے کہ کوئی مسئلہ مخض رائے ہے نہ بیان کرتے تھے <sup>ہے</sup>۔

ترغیب علم : یه که کرنو جوان کوخصیل علم کی ترغیب دلاتے تھے کہ ہم لوگ بھی ایک زمانہ میں حجموب علم : یه کہ کرنو جوان کوخصیل علم کی ترغیب دلاتے تھے کہ ہم لوگ بھی ایک زمانہ میں ہے تم بھی گوآئ کم من ہولیکن ایک زمانہ آئے گا جب بڑے ہوگے اس لئے علم حاصل کر کے مردار بن جاؤ کہ لوگوں کوتمہاری احتیاج ہوگے۔

فضائل اخلاق : اس علم كساته عرده عمل كزيور يجى آراسته يقيده وه استهاسلاف كرام كانمونه يقي بجلى كابيان ب كرعرده صالح آدمى يقي سياب نهرى كاقول ب كدوه على خير من تقييمي

#### عبادت ورباضت :

بڑے عابد وزاہد تھے۔ ابن مماد صبلی لکھتے ہیں کدان کی ذات میں علم سیاست اور عہادت سب جمع تھیں <sup>کا</sup>۔ تبجداس التزام کے ساتھ پڑھتے تھے کدا یک شب کے سواجب ایک مرض کے سلسلہ میں ان کا پاؤل کا ٹا گیا اور بھی نانہ نہ ہوئی <sup>س</sup>ے۔ عید الفطر اور عید الاضیٰ کے ممنوعہ ایام کے علاوہ باقی بار ہون مہینے روز ہے رکھتے تھے سفر کی حالت میں بھی نہ چھوٹا تھا۔ مرض الموت میں بھی اس معمول میں فرق نہ آتا۔ چنانچان تقال کے دن بھی روز ہے ہے تھے <sup>6</sup>۔

علاوت قرآن محبوب ترین مشغله تھا۔ایک چوتھائی قرآن دن میں ناظر ہ پڑھتے تھے، باقی رات کوتہجد میں تمام کرتے تھے <sup>9</sup>۔

#### صبرواستقامت:

صبر واستقامت کامجسم بیکر تھے۔ بڑی ہے بڑی آ زمائش اور تکلیف کے موقع پر زبان ہے۔ اف نہ نکلی تھی۔ ایک مرتبہ عبد الملک کے پاس شام محتے ہوئے بتھے، ان کے لڑکے محمد بھی ساتھ تھے۔ وہ شاہی اصطبل دیکھنے گئے۔ ایک جانور نے ان کو پننخ دیا ، اس کے صدمہ ہے وہ اسی وقت جان بحق

ہو گئے۔اس کے بعد بی عروہ کے پاؤں میں ایک خراب قتم کا زہر یلازخم پیدا ہو گیا۔اطباءنے پاؤں کانے جانے کامشورہ دیا اور نہ کانے جانے کی صورت میں تمام جسم میں زہر پھیلا جانے کا اندیشہ ظاہر کیا۔عروہ اگر چہ اس وقت ضعیف ہونچکے تھے لیکن انہوں نے جوانوں سے زیادہ ہمت و استقلال سے کام لیا۔

پاؤں کا شے سے پہلے طبیب نے کہا، تھوڑی ی شراب پی لیجئے تا کہ تکلیف کا احساس کم ہو۔ فرمایا، جس مرض میں مجھ کو صحت کی امید ہواس میں بھی حرام شے سے مددنہ لوں گا۔ اس نے کہا تو پھر غافل کردینے والی دوائی استعمال کر لیجئے۔ فرمایا، میں یہ بھی نہیں بہند کرتا کہ میر ہے جسم کا ایک عضو کا ٹاجائے اور میں اس کی تکلیف محسوس نہ کروں۔

آپریشن کے وقت چندآ دی سنجا لئے کے لئے آئے، عروہ نے پوچھا تہارا کیا کام ہے۔ انہوں نے کہازیادہ تکلیف کے وقت مبر کا دائن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اس لئے آپ کوسنجا لئے کے لئے آئے ہیں۔ فرمایا، مجھ کوامید ہے کہ تہاری امدادی ضرورت نہ ہوگی، اور نہایت استقلال کے ساتھ یاؤں کوادیا۔

جس وفت پاؤں شخوں ہے الگ کیا گیا۔ اس وفت زبان پر شیخ وہلیل تھی۔ جب خون بند کرنے کے لئے زخم کو داغا گیا، تو شدت تکلیف ہے ہے ہوش ہو گئے ،لیکن جلد ہی ہوش آگیا اور چہرہ کا پسینہ یو نچھ کر کئے ہوئے پاؤں کو منگا کر دیکھا اور اس کو اُلٹ پلیٹ کر کے اس سے خطاب کرکے فرمایا، اس ذات کی قتم جس نے تجھے سے میر ابو جھ اُٹھوایا دہ خوب جانتا ہے کہ میں کسی حرام راستہ پرگامزن نہیں ہوا گے۔

صبروشكر: ان حوادت اور مصائب كے باوجود زبان شكروشكايت تاكودہ نه بوئى اور بميشہ خدا كاشكر بى اداكرتی رہی چنانچ فرمایا كرتے تھے كہ خدایا تیراشكر ہے كہ بمرے چار ہاتھ پاؤں میں سے تونے ایک بى كولیا ، اور تمن باتی رکھے اگر تونے کھ لیا ہے تو بہت بچھ ہاتی رکھے اگر تونے کھ لیا ہے تو بہت بچھ ہاتی رکھا ہے اگر بچھ مصیبت میں ہتا اكیا ہے تو بہت دوں عافیت میں بھی رکھ چکا ہے تے۔ دولت و نیا سے بے نیازی :

ان کی نگاہ میں دولت دینا اور چندروزہ عیش وجمع کی کوئی وقعت نہ تھی۔اس کے لئے انہوں نے خدا سے بھائی عبداللہ "
انہوں نے خدا سے بھی دنیا نہیں مانگی۔ ایک مرتبہ امیر معلویہ کے زمانہ میں یہ ان کے بھائی عبداللہ اللہ اللہ جاروں آ دمی مجد حرام میں جمع تھے کی نے تجویز پیش کی کہم لوگ اس

گھر میں خدا کے روبروا پی اپنی آرزو کی پیش کریں۔ سب نے اسے پندکیاسب سے پہلے عروہ کے بھائی عبدالقد نے کہا کہ میری آرزویہ ہے کہ میں حرم کا بادشاہ ہوجاؤں اور مجھے بخت خلافت طے ان کے بعدان کے دوسر سے بھائی مصعب نے کہا کہ میری تمنایہ ہے کہ قریش کی دونوں حسین عور تیں سکینہ بنت حسین اور عائشہ بنت طلحہ میرے فقد میں آجا کیں ان کے بعد عبدالملک نے کہا میری آرزو ہے کہ میں کل روٹ زمین کا بادشاہ ہو باؤں اورامیر معاویہ کا جانشین بنوں سب سے آخر میں عروہ نے کہا کہ مجھے تم لوگوں کی خواہشات میں سے بھونہ جات ہوں اورامیر معاویہ کا جانشین بنوں سب سے آخر میں عروہ نے کہا کہ مجھے تم لوگوں کی خواہشات میں سے بنونہ دیا ہے۔ میں دنیا میں زمدو آخرت میں کامیا بی اور علم جاہتا ہوں گی

خدائے ان جاروں کی دیا قبول کی این زبیر تحرم کے سات برس تک خلیفہ رہے سکینہ اور ماکشہ دونول مصعب کے عقد میں آئیں۔عبدالملک سندھت لے کراپین تک کافر مال رواہوا اور امیر معاویہ کی قائم کردہ سلطنت کا وارث بنا اور عروہ کو خاصان خدا کامر تبہ ملا۔

تنمول اور فارغ البالي:

اگر چروہ دولت دیا ہے بنیاز اور بے پرواہ سے بیکن خدانے ان کواس سے وافر حصد دیا تھا۔ وہ بڑے صاحب بڑوت تھے۔ ان کے والد حضرت زبیر بن کوام بن عرب کے بڑے متمول لوگوں میں تھے۔ اپنے بعد کئی کروڑ دولت چھوڑی ۔ یہ دولت ان کے بینوں کو کمی ، جن میں ایک عروہ بھی تھے۔ حضرت زبیر کی دولت کا نداز ہال ہے ہوسکتا ہے کہ ان کی جار ہو یوں کوآتھویں حصہ میں بارہ بارہ لاکھ ملاتھا کے۔

فیاضی وسیر چشمی :

فدائے عروہ کو جس طرح دولت عطافر مائی تھی ویسے ہی وہ فیاض بھی ہتے ان کے تھجوروں کے باغات تھے۔ تھجوروں کی فعمل میں باغ کی دیوارتو ژوادیتے تھے اور برخض کے لئے صدائے عام ہوتی تھی لوگ آگر کھاتے تھے اور باندھ باندھ کرساتھ لے جاتے تھے "۔

خوش کیای اور نفاست

معنر نی موده اگر چه برزی مابد وزامد تصلیکن مزاج میں بزی نفاست بھی روزانه مسل کرتے تھے کپڑے نہایت بیش قیمت سنتے تھے گرمیوں میں جسم پر سندس کی قباہوتی تھی جس میں حربر کا استر ہوتا تھا۔ خزاکی جادراوڑ ھے تھے ت<sup>ق</sup>

و**فات**: <u>٣٩ ۾ م</u>ن نواح مدينه ميں اپنه ڪاڄ ميں انتقال کيا <sup>ه</sup>يه

ع این خلکان مصدارس ۱۳۱۵ تفاری کتاب المفازی باب برکة الغازی فی مال ۱۳۵۰ ( محترم خطان کا الغازی فی مال ۱۳۵۰ ( محترم خطان 
# (۴۷) عطاء بن الي رباح

نام ونسب : عطانام ہے۔والد کانام اسلم اور ابور باح کنیت۔عطاء کی کنیت ابو محتر تھی۔ یمن کے مردم خیز قصبہ جند میں حضرت عثمان کے آغازِ خلافت میں پیدا ہوئے اور مکہ میں نشو ونما پائی۔ میسرہ بن الی منظم درم خیز قصبہ جند میں حضرت عثمان کے آغازِ خلافت میں پیدا ہوئے اور مکہ میں نشو ونما پائی۔ میسرہ بن الی

خشیم فہری کے غلام تھے۔

فضل و کمال : فضل و کمال اور زید و درع کے لحاظ ہے عطاء بڑے جلیل القدر تابعی ہے۔ حافظ ابن جر لکھتے ہیں کہ عطا وفقہ علم وورع اور فضل و کمال کے لحاظ ہے سادات تابعین ہیں ہتھے۔ جمت امام اور کبیر الشان ہتھے۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ وہ مکہ کے مفتی اور مشہور آئمہ میں ہتھے۔ بڑے آئمہ ان کے علمی کمالات کے معترف ہتھے۔ امام احمد بن ضبل فرماتے ہتے کہ علم کاخر انہ فداات کو دیتا ہے، جے محبوب رکھتا ہے۔ اگر علم کسی کے ساتھ مختسوس ہوتا تو عالی نسب اس کے زیادہ مقدار ہتے ، کیکن عطاء مبنی فلام ہتھے، یہ نصب بنولی ہتھے۔ حسن بسری اور این سیرین غلام ہتے ۔

امام اوزائی کہتے تھے کہ وطاء نے جس وقت انقال کیا ،اس وقت وہ لوگوں میں روئے زمین کے سب سے زیاد و پہندیدہ آ دمی تھے ت<sup>ہ</sup>ز

قرآن : ان كوقر آن مديث من فقد جمله فرجي طوم من بورى ومتكاه ما صل في كان شقة فقيها عالما كثير الحديث كان يعلم القرآن قرآن كاستقل درس دية تهد

صری : کے مشہور تفاظ تھے۔ حافظ ذہبی نے ان کے حالات طبقہ اوّل کے حفاظ میں لکھتے ہیں۔
علامہ این سعد کشر الحدیث لکھتے ہیں۔ حدیث میں انہوں نے سحابہ میں عبداللہ بن عبال ، این عمر ، ابن عمر و بن العاص ، ابن زبیر ، معاویہ ، اسامہ بن زبید ، جابر بن عبداللہ ، زبید بن ارقم ، عبداللہ بن سائب مخر وی ، مقبل بن ابی طالب ، عمر و بن الی سلمہ ، رافع بن خدتے ، ابو در دا و ، ابوسعید خدری ، ابو ہر برہ ، ا المؤمنین عائش صدیقہ گاورائم ہانی " کے خرمن سے خوشہ جینی کی تھی۔

عام على بين ابوصالح السمان سمالم بن شوال جعنوان بن يعلى بن أميه عبيد بن عمير عروه بن زبير ، ابن اني ملكيه بناد بن الي ممار ابوالزبير بموى بن إنس حبيب بن الي ثابت وغيره سي ساع جديث كيا تعاش تلا فدہ عدیث میں ان سے فائدہ اُٹھانے والوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ بعض کے نام یہ ہیں: ابواحق سبعی ، زہری ، مجاہدہ ، ابوب ختیانی ، اعمش ، ادزاعی ، ابن جریج ، ابواز بیر ، تھم بن عتبہ ، ابوطنیفہ دغیرہ !۔

### آداب اع ِ حديث :

صدی رسول الله کا اتا احرام تھا کہ تذکر کا صدیث کے درمیان بھی بولنا بخت تا پسند تھا اور اس پر برہم ہوتے تھے۔ معافی بن سعید الاعور کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ عطاء کے پاس تھے، ایک شخص نے صدیث بیان کی۔ ایک دومر افخص درمیان بھی بولا ، عطاء بخت برہم ہوئے اور کہا یہ کون سا اخلاق اور کون کی طبیعت ہے۔ خدا کی ہم آ دمی صدیث اس لئے بیان کرتا ہے کہ اس ہم کوئلم حاصل ہو، اگر کوئی حدیث سناتا ہے تو خواہ وہ صدیث بھے ہے تن ہوئی ہو، بھی اس کو خاموتی ہے شخاہوں کہ بیان کرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ بھی نے اس سے پہلے نہیں تن تھی۔ عمرو بن عاصم کہتے ہیں کہ بھی بیان کرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ بھی نے اس سے پہلے نہیں تن تھی۔ عمرو بن عاصم کہتے ہیں کہ بھی نے عطاء کی با تمی عبد الله بن مبارک نے قال کیس او انہوں نے شن کر کہا کہ بھی اس وقت تک جوتا نہ اتاروں گا جب تک خود جاکراس مہدی ہے نہ سنوں گا گئے۔

### ان کی روایات کے بارے میں آئمہ کی رائے:

حضرت الم مباقر الموار المباد المراب كرتے تھے كر جہال تك ہو سكے عطاء صحد بيث ليا كرو كئے فقہ المباد كا حاص اور المباد كي فن فقہ هما - آپ كے تفقہ برتمام فقہائے محد ثين اور آئم فن كا اتفاق ہے ديا وظا ابن جمر لكھتے ہيں كہ و وفقہ ميں سادات تابعين ميں تھے ہے ديا وخود بہت بڑے فقيم تھے ، كہتے تھے كہ عطاء فا وئي ميں تمام المب كا برفائق تھے جمر بن عبداللہ اللہ ببائ كہتے ہيں كہ ميں نے عطاء بربہ مفتى نہيں و كما المام المفتها حضرت المام اعظم فرماتے ہيں كہ ميں نے عطاء سے افضل كى كو نہيں پايا كے اكابر سحا ہے تك الله على المام المفتها حضرت المام اعظم فرماتے ہيں كہ ميں نے عطاء سے افضل كى كو نہيں پايا كے اكابر سحا ہے تك الله كان كے تفقہ كے معترف تھے حضرت عبدالله ابن عباس اور المن عباس اور المن كم خدمت ميں ہينتي تو عبدالله بن عباس الن عباس الى خدمت ميں ہينتي تو عبدالله بن عباس الن المار عموم وہ وہ الله اور تم مير بياس آتے ہو كے حضرت ابن عمر شرماتے كہم ميں ابن الى دباح موجود ہيں اور تم مير بياس آتے ہو كے حضرت ابن عمر شرماتے كہم ميں ابن الى دباح موجود ہيں اور تم مير بياس آتے ہو كے حضرت ابن عمر شرماتے كہم ميں ابن الى دباح موجود ہيں اور تم مير بياس آتے ہو كے حضرت ابن عمر شرماتے كہم ميں ابن الى دباح موجود ہيں اور تم مير بياس آتے ہو كے حضرت ابن عمر شرماتے كہم ميں ابن الى دباح موجود ہيں اور تم مير بياس آتے ہو كے حضرت ابن عمر شرماتے كہم ميں ابن الى دباح موجود ہيں اور تم مير بياس آتے کہ کا مسائل المار کھتے ہو گھے۔

لے تبذیب البہذیب ۔ جلدے۔ ص۱۹۹ سے ایشنا سے این سعد۔ جلدہ ۔ ص۳۳۵ سے ٹبذیب الاساء۔ جلدا۔ ص۳۳۴ سے تبذیب البہذیب ۔ جلدے۔ ص۳۰۳ سے ایشنا۔ ص۱۰۰ سے تذکرة المحفاظ۔ جلدا۔ ص۸۲ مے تبذیب البہذیب ۔ جلدہ۔ ص۱۰۰

ان کے زمانہ میں صرف دوخض مکہ کی مسندِ افتاء کی زینت تنصے۔ایک بیادر دوسرے مجاہد۔ لیکن ان دونوں میں امتیاز انہی کو حاصل تھا <sup>ل</sup>ے۔

احتیاط فی الفتوی : لیکن اس کمال کے باوجودوہ استے تھاط تھے کہ سائل میں بھی اپی رائے نہ دیتے تھے۔ اگر اس کے متعلق کوئی سندنہ ہوتی تو صاف کہ دیتے کہ جھے نہیں معلوم عبد العزیز این رفع کابیان ہے کہ آیک مرتبہ عطاء ہے کوئی مسئلہ پوچھا گیا۔ انہوں نے جواب دیا جھے نیس معلوم لوگوں نے کہاا ٹی رائے ہے کہ انہیں جواب دیتے آخر مایا ، جھے خدا ہے شرم معلوم ہوتی ہے کہ اس کی زمین میں میری رائے کی اطاعت کی جائے۔

لیکن ایک فقید اور مفتی کے لئے رائے سے کام لیمانا گزیر ہے۔ اس لئے عطاء جب بھی رائے سے کام لیتے تضافو اس کو ظاہر کردیتے تھے۔ ابن جرت کا بیان ہے کہ عطاء جب کوئی بات بیان کرتے تھے تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ یے لم ہے یا رائے۔ اگر انہوں نے اثر کی سند پر کہا ہوتا تو کہہ دیے اثر ہے اوراگر دائے ہوتی تو کہدیتے رائے ہے ۔

مناسكِ حج كاعلم :

مناسکِ جی کے بڑے عالم تھے۔امام باقر "فرماتے تھے کہ عطاء سے ذیادہ مناسکِ جی کا جانے والاکوئی باتی نہیں ھے۔اموی فرزوان سے جی کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کو ایک مرتبہ سلیمان بن عبدالملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کومناسکِ جی بتائے لیے ایک مرتبہ سلیمان بن عبدالملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کومناسکِ جی بتائے لیے اوہ دوسرا اُمویوں کے زمانہ میں جی کے موقع پر منادی کردی جاتی تھی کہ جی کے مسائل میں عطاء کے علاوہ دوسرا شخص فتوی نددے ہے۔

معمولی معمولی درجد کے نوگ جنہیں جے کے ایام میں آئیں دیکھنے کا ،ان کے ساتھ درہنے کا یا ان کی خدمت کرنے کا موقع ملتا تھا ، مسائل کے واقف کاربن جاتے ہے۔ اس سلسلہ میں یہ دکایت مشہور ہے کہ امام ابوطنیف فرماتے تھے کہ جے کے موقعہ پر آیک جام نے جس نے عطاء کود یکھا تھا۔ جمعے بانچ موقعوں پر مناسک جے کی تعلیم دی۔ بانچ موقعوں پر مناسک جے کی تعلیم دی۔

بال ر شوانے سے بہلے میں نے اس سے تجامت کی بنوائی مطے کرنے جاتی۔اس نے کہا، عبادت میں شرطنہیں کی جاتی، مینے جاؤین جائے گی۔ میں قبلدرُخ سے ذراہث کر بیٹا تھا۔اس نے

ل تہذیب الاساوتووی بلدار می ۱۳۳۷ می این سعد بلدہ رص ۱۳۳۱ می تہذیب احبذیب بلدے می ۳۰۳۰ می تبذیب الاساء بلدے می ۳۳۳ می ایک است

قبلہ زُخ بیضے کا اشارہ کیا۔ میں نے بائیں جانب ہے سرمنڈ انا چاہا۔ اس نے کہا دا ہنی ست پھیرو۔ میں نے بھیردیا ، دہ سرمونڈ نے لگا۔ میں بالکل خاموش تھا۔ اس نے کہا تکبیر کہتے جاؤ۔

تجامت بنوانے کے بعد جب میں جانے لگاتواں نے پوچھا، کہاں جاتے ہو ؟ میں نے کہا اپ قیام گاہ پر۔اس نے کہا پہلے دور کعتیں پڑھاو،اس کے بعد جاؤ۔ میں نے خیال کیا کہ تجام خوداس فتم کے مسائل نہیں جان سکتا۔ جب تک اس نے کسی سے معلوم نہ کیا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا ہم نے جن باتوں کی مجھ کوتعلیم دی ہے، وہ تمہیں کہاں سے معلوم ہو کیں ؟اس نے کہا میں عطاء بن الی ریاح کوابیا کرتے دیکھاتھا ۔۔

علم مين للهيت:

عطاءا پے علم ہے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل نہ کرتے ہتھے۔ بلکہ ان کاعلم خالصۃ لوجہ اللہ تھا۔ سلمہ کا بیان ہے کہ میں نے عطاء طاؤس اور مجاہد کے علادہ کسی کوئیس دیکھا، جس کا مقصد علم سے خالص لوجہ اللہ ہوئے۔

ز مدود و و المروت و المرود و

قوت ایمانی :عطاءایمان کے جس درجہ پر تھے،اس کے متعلق عبدالرخمٰن کابیان ہے کہ سارے اہلِ کمہ کا ایمان ال کربھی عطاء کے ایمان کے برابر نہ تھا <sup>ھے</sup>۔

عبادت درياضت:

عبادت کابی حال بھا کہ کامل ہیں سال تک مسجد کافرش ان کابستر رہائے۔ تہجد میں روزانہ دوسویا
اس سے زیادہ آئیتیں پڑھتے تھے بھی اکثر عبادت سے بیٹانی پرنشان سجدہ تابال تھا کے ان کا کوئی وقت
وکر الٰہی سے خالی نہ ہوتا تھا۔ عبداللہ بن عمرہ بن عثان بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطاء سے بہتر مفتی نہیں ویکھا۔ ان کی مجلس میں ہروقت خدا کاذکر ہوتار ہتا تھا، اور لوگ علمی مباحثہ کرتے تھے۔ عطاء جب سیکھ ہولئے ویا ہاں کی مجال کیا جاتا تو نہایت خولی سے اس کا جواب دیے گئے۔

ع ابن عد علده عن ۱۳۵ س تبذيب المجذيب علد ٢٠٥٠ م

٥ تذيب التبذيب وطدى رس ٢٠١٠ ١٠ الينا

۸۔ این سعد رجلد می ۳۴۷ می ایشاری ۳۵۴

اليان خاكان -جلدا - ص ٣١٩ تذكرة الحفاظ -جلداول - ص ٨٦ مخترم فوة الصفوة - ص ١٥٨ حج : آپ کا قیام کمری میں تھا۔اں لئے کسی مال حج ناغت مناقعاً چنانچ آپ نے ستر (۵۰) جج کئے <sup>۔</sup>۔ اتباع حدیث : اتباع حدیث میں بڑااہتمام تھا۔امام شافع کا بیان ہے کہ تابعین میں عطاء سے زیادہ کوئی تمبع حدیث ندتھا <sup>ہ</sup>۔

عرفت گرین : طبیعت می و الت پندی تھی۔ لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا پندنہ تھا۔ دروازہ بند کئے گھر میں بیٹھے دہتے تھے۔ جب کوئی اندرآنے کی اجازت چاہتا تو پوچھتے ، کس نیت سے آئے ہو۔ اگرآنے والا کہتا کہ آپ کی زیارت کے لئے ہو جواب دیتے کہ میرے جیسے تھی کی زیارت کی جاتی۔ پھر فرماتے وہ زمانہ کیسا خبیث ہے ، جس میں میرے جیسے تھی کی زیارت کی جائے ۔ لیکن اچھی مجلسوں کوجن میں خدا کا ذکر ہوتا ، پند کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جو تھی اس مجلس میں بیٹھتا ہے ، جس میں خدا کا ذکر ہوتا ، پند کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جو تھی اس مجلس میں بیٹھتا ہے ، جس میں خدا کا ذکر ہوتا ، پند کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جو تھی اس مجلس میں بیٹھتا ہے ، جس میں خدا کا ذکر ہوتا ہے قب فدا اس مجلس کودی باطل مجلسوں کا کفارہ بنادیتا ہے ۔

خاموشی : جب جمع میں بیضے کا انفاق ہوتا توزیادہ تر خاموش بی رہتے۔ اسلیمل بن أمید کابیان ہے کہ عطاء عموماً خاموش رہتے تھے۔ جب کچھ ہولتے تھے تو ہم لوگوں کواپیام علوم ہوتا تھا کہ ان پرالہام ہور ہاہے ھے۔

وفات : بروايت ميح ساله من وفات بالى كـ

# (۴۷) عمروبن شرحبیل

ا با مختر مغوق الصغوق من ۱۵۸ من تبذیب اله اماه حامد اول یس ۳۳۲ میختر سفوق السنوی تا ۱۵۸ می ایستا ۵ تذکر ق الحتفاظ با جلد اول یس ۸۲ می ایستا کی تبذیب انکمال بیس ۴۹۰ می این سد به با ۲۸ می ۲۰ می ۲۰ می ۲۰ می ۲۰ www.besturdubooks.net

صدیث فظ مدیث کاظ سے اوسط درجہ کے تفاظ میں شارتھا۔ معزت عمر معزت علی ، عبداللہ ابن مسعود ، حدیفہ سلمان ، قیس بن سعد بن عباد معقل بن مقرن مزنی " بعمان ابن بشیر " اور اُم المونین عائشہ صدیقہ وغیرہ اکابر صحابہ سے ساع حدیث لیا تھا ۔

ابودائل، ابواتحق سبیعی ، ابوعمار ہمدانی ، قاسم بن تخیم ہ بچمہ بن منتشر اور مسروق وغیرہ ان کے زمرہُ تلاندہ میں تنصے کیے۔

#### عبادات ورباضت:

علم کے ساتھ ای درجہ کاعمل بھی تھا۔ بڑے عابد و زاہد بزرگ تھے۔ ابن حبان لکھتے ہیں کہ وہ عبادت گزار لوگوں میں تھے۔ نماز وں کی کثرت سے (ان کے جوڑوں پر) اُونٹوں کی طرح سکتے پڑ گئے تھے ج

#### عيادت مين طهارت كالحاظ:

عبادت میں طہارت اور پاکی کابڑ الحاظ رکھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ خدا کا ذکر پاک ہی مقام پر کرنا جا ہے ''۔

صدقات : اپی حیثیت کے مطابق مخیر اور فیاض بھی تھے۔ اپی آمدنی کا پچھونہ پچھ حصہ ضرور خیرات کرتے تھے۔ یونس کا بیان ہے کہ جب ان کو وظیفہ ملیا تھا تو اس میں ہے وہ خیرات کیا کرتے تھے ہے۔

وفات : ٢٣١ من وفات بإنى لليم مرض الموت مي اوگوں سے فرمايا ، مرنے كے لئے بالكل آماده موں مين آنے والے مرحلہ كے علاوہ اور كمى شے كاخوف دل مين نبيس ہے ، ندمير سے بإس مال ودولت ہے ، (كماس كافسوس ہو) اور ندمجھ بركس كا قرض ہے ، (كماس كى فكر ہو) ندمير سے بإس عيال ہيں ، (كماسين بعدان كى فكر ہو) ۔

میرے مرنے کی خبر کی وضدی جائے۔ جنازہ کے چلنے میں جلدی کرنا۔ قبر پر ہری شاخ رکھنا کہ مہاجرین اس کوستحب بیجھتے تھے۔ قبراُونجی نہ کرنا کہ اس کووہ ناپ ندکر تے تھے۔ آخروقت الاالله الا الله کی تلقین کرنا۔ ان ہدایات کے بعدوفات پائی۔ قاضی شرح نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔

ا تبذیب جند ۸ می ۱ ایسا سے ایسا سے ایسا سے این سعد ۔ جند ۲ می ۲۵ کے این سعد ۔ جند ۲ می ۲۵ کے این سعد ۔ جند ۲ می کے ایسا کے تبذیب الجندیب ۔ جند ۸ می ۲۷ کے این سعد ۔ جند ۲ می ۲۵

(۴۸) عمروبن دینارّ

نام ونسب : عرونام ب ابو محد كنيت، باذان مجى غلام تعد

بيدائش: المنطق بيدا موسي<sup>ا</sup>

فضل و کمال علمی اعتبارے کم کے اکابر علماء میں تھے۔ حافظ ذہبی انہیں حافظ ، امام اور عالم حرم کستے تھے۔ امام نووی کابیان ہے کہ ان کی جلالت ، امامت اور توثیق پرسب کا اتفاق ہے۔ وہ آئمہ تابعین میں تھے ہے۔

صديث : حديث كبر حافظ تقع علامه مولكت بي كان عدو الله التاكير العديث و حديث المعديث المعديث و حديث المعديث المعدين الم

وسعت علم : حدیث میں ان کاعلم نہایت وسیج تھا۔ اس عہد کے تمام علماء کاعلم ان کے سینہ میں محفوظ تھا۔ طاؤس اپنے لڑکے کو ہدایت کرتے تھے کہ جب مکہ جانا تو این دینار کے پاس ضرور جانا ، ان کے کان علماء کا خریطہ تھے ہے۔

مرویات کا باید : ان کی روایات کا پاید، ارباب فن کے نزد یک نهایت بلند تھا۔ امام زہری کہتے سے کہ بل نے اعلیٰ درجہ کی حدیثوں بی اس شیخ سے زیادہ انص نہیں دیکھا۔ سفیان نے ایک مرتبہ سعد سے سوال کیا کہتم نے حدیثوں بی سب سے زیادہ متقن کس کودیکھا؟ انہوں نے کہا عمر و بن دیناراور قاسم بن عبدالرحمٰن کو مابن عقبہ اور عمر و بن حریر انہیں تھة ثبت صدوق اور کیر الحدیث کہتے تھے لئے۔

روايت بالمعنى :

روایت میں احتیاط کے باوجودا حادیث کے الفاظ کی پابندی ضروری نہیں سجھتے تصاور بالمعنی حدیثیں روایت کرتے تھے گئے۔

ع الينا مع تهذيب الاساء . جلداول . ق١٠ س

لِي تذكرة الحفاظ عبداول من ١٠٠

اعن سعد\_جلده\_ص ۲۵۲

ه تذیب احددیب ملد۸ می

س ابن سعد جلد۵ مس۲۵

محدثین کامرجوعه:

حدیث میں ان کے وسعت علم کی بناء بران کی ذات شائقین حدیث کا مرجع بن گئتھی۔ لوگ دوسروں سے بوجھ بوجھ کران کی مرویات لکھتے تھے۔سفیان کابیان ہے کہ ابوب مجھ سے بوجھا کرتے بتھے کے عمرو بن دینارنے فلال شخص ہے کون می حدیث بیان کی ہیں۔ میںان کو بتا کر یو چھتا کیا آپلکھناجا ہے ہیں۔وہ کہتے ،ہاں اِ۔

تلافده: ان كِيضَ عام نے ان كے تلاغہ و كادائر ہ خاصہ وسيع كرديا تھا۔ ا كابر علاء بيں جعفر صادق اُبوقنادہ مسعر ،ابن الی بیجے ،حماد اور سفیان وغیرہ کے نام لائق ذکر ہیں۔ ان کےعلاوہ عام تلاقہ کا دائر ہ نهايت وسيع تقيابه

فقه : فقه مين بھي ان کو بزي دستگاه حاصل تھي ۔ تفريع داشنباط مسائل ميں آئييں درجہ امامت واجتہاد حاصل تھا۔ امام نو دی لکھتے ہیں کہ دواصحاب نداہب کے مجتہدوں میں تھے <sup>کی</sup>۔ مرکز علم مکہ کے متازمفتی تھے ''بعض علاءانبیں طاؤس،عطاءاورمجاہد جیسےا کابرعلاء پربھی ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہابن ابی دینار ان کو تینوں سے بڑا فقیہ مانتے تھے ہم۔ ابن عیدنہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کے نز دیک عمروبن دینارسب سے بڑا فقیہ،ان ہے بڑاعالم اور حافظ حدیث کوئی نہ تھا<sup>ھ</sup>۔

احتیاط: احتیاط کی بنابر حدیث اور فقهی مسائل کی کتابت پیندنه کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ لوگ ہم ہے۔والات کرتے ہیں۔ہم انہیں بتاتے ہیں آو دہ اس کولکھ کر پھر یرنقش بنا لیتے ہیں۔ممکن کے لک کو ہم ان ہے رجوع کرلیں ، (اس وقت وہ غلط نقوش ہاتی رہ جا کیں گے )۔ ایک مرتبہ کی نے آپ ہے یو چھا کہ مفیان آپ ہے جو کچھ سنتے ہیں ،اس کولکھ لیتے ہیں۔ بینن کرآپ رونے لگے ،اور کہا جو محص مجھے کے کھتا ہے، وہ مجھ پر بڑی زیادتی کرتا ہے کئے

ایک مرتبکس نے آپ ہے کسی چیز کے متعلق کچھ بوچھا۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ساکل نے کہا،اس کے بارے میں میرے دل میں بعض شکوک ہیں۔اس لئے جواب مرحمت ہو۔آپ نے کہا خدا کی شم تہارے دل میں ابوتیس (مباڑ) کے برابرشک ہونا مجھے اس کے مقابلہ میں زیادہ پند ے کرمیرے دل میں بال برابر بھی شک ہو <sup>ک</sup>ز ( معنی اس کے جواب میں )

ح تهذیب الاسامه جلدا ی<sup>ص ۱۲</sup>

لے این سعد \_جلده رص ۳۵۳ سم الينيار جلدارق ارص ٢٤ بے این سعد علدی اس ۲۵۴

#### عبادت ورباضت :

بڑے عبادت گزار تھے۔ رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزرتا تھا۔ ایک تہائی شب سوتے تھے۔ ایک تہائی حدیثیں پڑھتے تھے اور تہائی نماز میں بسر ہوتی تھی <sup>ا</sup>۔

#### جماعت كااهتمام:

جماعت کی ٰبابندی ہیں اتناا ہتمام تھا کہ عالم بیری ہیں بھی جب چلنے بھرنے کی طاقت نہ رہ گئ تھی ہسجد ہی میں جوان کے گھرے کافی فاصلہ رکھی ہماز پڑھتے تنے۔ سفیان کا بیان ہے کہ عمر و نے کسی زمانہ میں مسجد کا آنانہیں چھوڑا۔

پیری کے زمانہ میں بھی جب وہ اُٹھا کرسواری پر بٹھائے جاتے تھے ، میں نے ان کو ہمیشہ مسجد جانے کے انتظار ہی بیس بیٹھا ہوا پایا ہے۔ صغری میں آنہیں اُٹھا کرسواری پر بٹھانے کے قابل نہ تھا لیکن بھر چند دنوں کے بعد ہوگیا تھا۔ان کا گھر مسجد سے دور تھا<sup>ج</sup>۔

### ند ہمی خدمات کا معاوضہ نہ کیتے تھے:

ند بی خدمات برمعاوف لینا اچھانہ بچھتے تھے، اور انہیں حسیة لِلله انجام دیتے تھے۔ این ہشام نے آپ سے خواہش کی کہ میں آپ کا وظیفہ مقرر کئے دیتا ہوں۔ آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر افقا وکی خدمت انجام دیجئے۔ آپ نے منظور نہ کیا۔ اور یوں ہی بلا معاوف بس طرح انجام دیتے ہے ۔ آپ نے منظور نہ کیا۔ اور یوں ہی بلا معاوف بس طرح انجام دیتے ہے ۔ آپ نے منظور نہ کیا۔ اور یوں ہی بلا معاوف بس طرح انجام دیتے ہے۔ آپ نے منظور نہ کیا۔ اور یوں ہی بلا معاوف بس

و**فات** : الما<u>ح</u>ين وفات يا كى<sup>ع</sup>مه

### (۴۹) عکر مهمولی ابن عباس ً

نام ونسب : عکرمدنسانی بربری اور حضرت عبدالله بن عباس کے نامور غلام ہیں۔ابتداء میں حصین بن الحرالعتمری کی غلامی میں تھے۔انہوں نے ان کوابن عباس کودے دیا تھا۔عکرمداس وقت بہت کم من تھے،اس لئے ابن عباس ہی کے دامن تربیت میں ان کی پرورش ہوئی۔ان کی تعلیم و تبیت بین ان کی پرورش ہوئی۔ان کی تعلیم و تربیت کے اثر سے وہ اس درجہ کو بہنج گئے کہ ان کی شخصیت بڑے بڑے آزاد علماء کے لئے باعث رشک بن گئی۔

تعلیم : عکرمدین تخصیل کی استعداداوراس کاذوق و شوق فطری تھا۔ وہ ہر شے سے سبق لیتے تھے۔ ان كابيان ہے كہ جب ميں بازار جاتا تھا اوركوئى بات سنتا تھا تو اس سے ميرے لئے علم كے بيجاسوں دروازے کمل جاتے تھے <sup>ل</sup>۔

اس مناسبت طبع کے ساتھ ان کواین عباس جبیاحبر اور شفیق آقال گیا، جس نے بڑی محنت المن انفشانی سے ان کوتعلیم دی ایر عکرمہ کوعلم کی اتنی پیاس تھی کددہ تا عمراس سے سیر ندہوئے مسلسل چالیس برس تک تعلیم حاصل کرتے رہے ہے۔

فضل و کمال : ان کے ذاتی ذوق وشوق اور ابن عباس کی توجہ نے ان کوملم کا دریا بنادیا۔علامه ابن سعد لکھتے ہیں کہ وہ (علم )سمندروں میں ہے ایک سمندر تھے جم - حافظ ذہبی ان کوحمر العالم کے لقب ے یاد کرتے ہیں <sup>ھے</sup>۔ان کے زمانہ میں غلاموں میں کیا بڑے بڑے شرفا ءاور نجباء میں بھی کوئی ان کا بمسرنه قفا تفسير ، حديث ، فقه جمله علوم من أنبيس درجه ا مامت حاصل قعامه

تفسیر: حضرت عبدالله بن عباس "تغییر کے اتنے بڑے عالم تھے کہ م صحابہ اس فن جس ان کامقابلہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے بڑی توجہ اور کوشش سے عکر مہ کوتفسیر پڑھا اُئی تھی <sup>12</sup>۔ اور اپنا ساراعلم ان کے سینہ میں منتقل کردیا تھا ابن عباس کے تلانہ ہیں تغییر میں کوئی ان کا ہم سرنہ تھا۔عباس بن مصعب مروزی کا بیان ہے کہ این عباسؓ کے تلاندہ میں عکرمہ سب ہے بڑے عالم تھے <sup>کے</sup> قنادہ کہتے تھے کہ اعلم التابعین جار ہیں۔عطاء سعید بن جبیر اور عکر مداور ان جاروں میں عکر مرتفییر کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ المام معمى كہتے يتھے كو عكرمدے زيادہ كتاب الله كاجانے والا اب باقى نہيں ہے۔ جب تك عكرمد بصرہ مں رہتے تھے ہاس وقت تک حسن بھری تغییر نہیں بیان کرتے تھے <sup>ک</sup>۔

ابن عباس "كي ذندگي بيس عكرمه بزے مفسر ہو گئے تتھے۔ ابن عباس "سمبھي بھي ان كاامتحان لية تعاوران كے عالمانہ جواب من كراظهار خوشنودى كرتے تھاكى مرتبانهوں نے يہ يت

" لم تعظون قوما إلله مهلكهم اومعذبهم عذابا شديد ا "\_

" تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، جن کواللہ ہلاک کرنے والایا سخت عذاب دینے والأيسية أب

ع ابن خلكان ببلداول م ١٩٩٠ (ابن سعد حوالد فدكور)

ل این سعدرجلد۵ رص ۲۱۲ ٣. تذكرة الحفاظ جلدا م ٨٣

پڑھ کرفر مایا کہاں آیت ہیں جن لوگوں کی طرف اشارہ ہے معلوم نہیں انہوں نے نجات یائی یا ہلاک ہو گئے۔ عکرمہ نے نہایت وضاحت اورتشر تک سے ثابت کردیا کہ نجات یائی این عباس نے خوش ہوکر ان کوایک طبر سِنا ہا۔

تفسير كا درك : مجام اورابن جير جين فضلاءان تفسير من استفاده كرتے تھے۔ يدونون ان سے سوالات كرتے تھے، عكر مدان كا جواب ديتے تھے۔ ان كے سوالات فتم ہونے كے بعد بجرائي وانب سے بہت كى آیات كی شمان نزول بتاتے ہے۔ ان كے فيض سے بجام الم تغییر بن محتے تھے۔ معدیث : ان كا فاص فن حدیث تھا۔ اس كے وہ بر سیکران تھے۔ حدیث میں انہوں نے زیادہ تر ابن عبال سے فیض پایا تھا۔ ان كے علاوہ صحاب می حضرت علی ابو ہر برہ ان ابن عمر ابن عمر و بن العاص الله سعيد خذري ، عقب بن عامر مجانى بن محمود بن قروب نور سے معاوید بن آئی سفیان جمنوان بن اُمیر ، یعلی بن اُمیر می بحاری ، ابن عامر مجانى بن محمود بن قروب نور مند بنت بحش وغیرہ سے استفادہ کیا تھا ۔ بن اُمیر می باز الحقادہ کیا تھا ہے۔ بن اُمیر میں اُمیر ، عباری العقادہ کیا تھا ہے۔ بن اُمیر میں اُمیر میں اُمیر میں اُمیر ، عباری المؤمنین عاکم صدیقہ آور حمنہ بنت بحش وغیرہ سے استفادہ کیا تھا ہے۔

صدیت میں ان کی وہ میں کا ندازہ اس ہے ہوسکتا ہے، کدابن عباس کی مرویات جن کی تعداد ہزاروں تک پنجی ہے دیادہ تران ہے ہوئی ہے۔ مردی ہیں۔ علامہ این سعدان کوکٹر الحدیث لکھتے ہیں گے۔ شہرین حوشب کہتے ہتھے کہ ہرقوم کا ایک حمر ہوتا ہے، اس امت کا حمر ابن عباس "کا غلام ہے۔ طالبان حدیث کا مرجوعہ : ان کی ذات مرجع خلائی تھی۔ طالبان حدیث دوردور ہان ساتفادہ کے گئے آتے تھے۔ جدھرے وہ گزرجاتے تھے، شایقین کا تھٹھ لگ جا تا تھا۔ ابوب کا بیان ہے کہ میں نے بیارادہ کیا تھا کہ مکرمہ دنیا کے جس حصہ میں بھی ہوں گئے ان ہے جا کرملوں گا۔ بیان ہے کہ میں نے بیارادہ کیا تھا کہ مکرمہ دنیا کے جس حصہ میں بھی ہوں گئے ان ہے جا کرملوں گا۔ انقاق ہے ایک دن بھرہ کے بازار میں لل گئے۔ ان کے گردآ دمیوں کا بچوم جمع ہوگیا۔ میں قریب گیا لیکن بچوم کی کثرت ہے کچھ بوچھ نے ادروہ جوجوابات دیتے تھے، میں ان کی مواری کے پہلو میں کھڑ ابھوگیا۔ لوگ ان ہے جو بچھ بوچھتے تھے اوروہ جوجوابات دیتے تھے، میں ان کو یاد کرتا جا تا تھا ہے۔ ابوب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عکرمہ بھارے یہاں آئے ، ان کے پاس لوگوں کا اتنا بچوم ہوگیا کہ انھیں مجور ہوکر چھت پر چھتا ہے۔ ابوب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عکرمہ بھارے یہاں آئے ، ان کے پاس لوگوں کا اتنا بچوم ہوگیا کہ نظیس مجور ہوکر چھت پر ہو جھتا ہوا تھا۔ ابوب کا بیان ہی کی مرتبہ عکرمہ بھارے یہاں آئے ، ان کے پاس لوگوں کا اتنا بچوم ہوگیا کہ نظیس مجور ہوکر چھت پر ہو جھتا ہوا تا تھا تھا۔

عکر مہ بر جرح: ان بیانات کے ساتھ ساتھ رجال کی کتابوں میں عکر مہے بارہ میں الی تنقیدیں بھی ملتی ہیں۔ بھی ملتی ہیں جن سے ان کی روایات کی صدافت بہت کچھ شکوک ہوجاتی ہے۔وہ تنقیدیں بید ہیں :

ابن سعدرجلده رص ۲۱۲ \_ بع تبذیب البند یب رجلدی رص ۲۷۱ \_ سعد این این سعدرجلدی ر ص ۲۱۷ \_ تبذیب البند یب رجلد عص و پاکستان و البنار مین البنار سیستان و این این ا

ا۔ ابوالاسودو ئیلی کہتے ہیں کے عکر مدیس فہم و انائی کم تھی۔ جب ان سے کوئی حدیث ہوچھی جاتی جس کوانہوں نے دوآ دمیوں سے سناہوتا تو وہ اس کو کھی ایک کی طرف منسوب کر دیے بھی دوسر نے کا طرف الیکن بیٹن میٹن میٹن میٹن تا تا ہو کہ تا ہوگئی ہے۔ جب انھوں نے ایک روایت دو رادیوں سے کی تو انھیں اختیار ہے، جس کی جانب چاہیں منسوب کریں۔ اس سے ان کی فہم پر کس طرح حرف آسکتا ہے۔

ابو ضلف الخراریکی ابر کارے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ابن ٹمر سے سنا تھا، وہ اپنے میں کہ انھوں نے ابن ٹمر سے سنا تھا، وہ اپنے غلام نافع ہے کہتے ہتے، نافع خدا ہے ڈرواور مجھ پراس طرح بہتان نہ باندھو، جس طرح محمد میں میں سی بیار ہوئے ہتے۔

سو۔ جریر بن عبدالحمید، یزید بن ابی زیاد ہے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس کے صاحبزادے عکرمہ کوابن عباس یرجھوٹ باند ھنے کے جرم میں سزاد ہے تھے۔

سم۔ ہشام بن سعد ،عطا ،خراسانی ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسینب ہے کہا کہ عکرمہ کا گمان ہے کہ رسول اللہ ﷺ خالت احرام میں میمونہ کے ساتھ شادی کی ۔ انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے جھوٹ کہا۔

فطربن فليفه كابيان ب كه ميس في عطاء ب كها كه عكرمه كيتيج بين كه موزون برسم كوقر آن
 كاد كام في باطل اورمنسوخ كرديا ب عطاء في كها انهون في جموث كها مين في
 ابن عباسٌ ب سنا ب دو كهتم يتنج كه هين برسم كرو - اگر چيتم بيت الخلاء نكلو -

٦۔ اسرائیل عبدالکریم جرزی ہے دوایت کرتے ہیں کہ عکرمہ زمین کے لگان کو عکروہ سمجھتے تھے، انہوں نے سعید بن جبیر ہے اس کا تذکرہ کیا ، انہوں نے کہا عکرمہ نے جھوٹ کہا۔

ے۔ وہیب بن خالد بھی بن سعیدانساری ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ آئییں جھوٹ کہتے تھے۔ ابراہیم بن منذر معن بن میسی ہے روایت ہے کرتے ہیں کہ امام مالک ،مکر مہ کوثقہ نہیں سیجھتے بھے اوران ہے روایت کی ممانعت کرتے تھے،اوراس قبیل کے بعض بیانات ہیں!۔

ان بیانات کی حیثیت : لیکن ان میں ہے کوئی روایت بھی لائق اعتاد نبیس اس کے کہ اولا تو اس کے کہ اولا تو اس کی سندیں مسلسل نبیس ہیں، دوسرے ان کے راوی لائق اعتاد نبیس۔

ابوالاسود و دکلی میں شیعیت تھی ہے۔ اگر چہ شیعہ ہوتا ہے اعتمادی کی دلیل نہیں۔ کیکن جیسا کہ آگے چل کرمعلوم ہوگا خارجیوں کے بعض خیالات عکرمہ کی جانب منسوب تھے، ایسی صورت میں ان کے

بارے من ایک شیعه کابیان لائق اعتبار نبیں رہ جاتا۔

دومری روایت میں کی البکار با تفاق ارباب فن لائق اعتاد نبیں ہے۔ تیسری روایت کا ایک راوی ہے۔ تیسری روایت کا ایک راوی ہے بید روایت کی ہے جے۔ اسی صورت میں اس کا بیان خود اس کے علاوہ اس نے خود عکر مہ سے روایت کی ہے جے۔ اسی صورت میں اس کا بیان خود اس کے خلاف ہو جاتا ہے، پھر پہلا راوی جزیر بن عبدالمجید بھی کچھذیادہ لا ان اعتباد نہیں ہے۔ چوتھی روایت میں ہشام بن سعد کی روایات پایاعتبار سے ساقط جیں بختاط محد ثین ان سے روایت نہیں لیتے تھے گے۔

پانچویں روایت میں فطر بن ظیفہ بعض لوگوں کے زو یک قابل اعتبار نہیں ہے۔ چھٹی روایت کا راوی اسرائیل بالکل مجبول ہے، بھراس میں جس بناء پر عکر مہ کی تکذیب کی گئی ہے۔ اس کی حیثیت میہ ہے کہ گو بروایت سیحہ عہدرسالت میں لگان لیاجا تا تھا، لیکن بعض صحابہ کو لاعلمی یا غلط بھی کی بناء پر اس کے جواز میں شک تھا،

چنانچ دھنرت عبداللہ بن عمر " کواگر چہاں کا ذاتی علم تھا کہ عبد رسالت میں برابرانگان لیاجا تا تھا، کین بعض سحابہ کو لاعلمی یا غاطبی کی بنا پرس کے جواز میں شک تھا، اس لئے ابن عمر ّنے بھی اس خیال سے لگان لینا ترک کردیا تھا کہ ممکن ہے انہوں نے آنخضرت علیہ کی ممانعت نہ نئی ہو مہر ایسی حالت میں عکرمہ کا خیال بالکل بے بنیاد نہیں تھا۔ ساتویں روایت میں خالد ضعفاء میں ہے ہی۔ آٹھویں روایت میں ابراہیم بن منذر کی روایت منظم فیہ ہیں نا۔

غرض روای حیثیت ہے بیتمام بیانات اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ پھران بیانات کے خلاف آئی روایتیں ہیں کہان کے ہوئے ہوئے عکر مہ برحرف رکھنا قیاس ہی بین نہیں آسکتا مثلاً: علماء اور محد ثنین کا اتفاق

اکن بن میسی الطباع کابیان ہے کہ میں نے مالک بن الس الے پوچھا کہ آپ کوابن عمر کے اس قول کاعلم ہے کہ '' مجھ پر اس طرح کا جھوٹ نہ با ندھوجس طرح عکر مدابن عباس پر جھوٹ باندھتے ہیں''۔ مالک نے کہانہیں ، مجھاس کاعلم نہیں ۔ البنة سعید بن میتب اپنے غلام برد ہے ایسا کہتے تھے۔ اس میں شکنہیں کہ سعید بن جبیر دوسروں کی زبانی سی ہوئی عکر مدکی بعض روایات میں شہر ظامر کرتے تھے۔ اس میں شکنہیں کہ سعید بن جبیر دوسروں کی زبان سے س لیتے تھے تو ان کا شہد دور ہوجاتا تھا۔

کے تہذیب المبتدیب بلداد ص ۱۷۹ سے الینا میں ۱۳۹۹ سے الینا بلداری ۱۸۱۷ سے الینا بلداری ۱۲۱۳ کے الینا بلدے میں ۱۲ کے الینا بلد کو الینا کے اللہ کا کاری بلداری ۱۲۹۸ کی آن این الیان کے الینا کو الینا کو الینا کی الینا کی الینا

ابواتی کابیان ہے کہ میں نے ایک مرتبدا بن جیر کو یہ کہتے ہوئے سنا، کہم لوگ عکر مہے ایک حدیثیں دوایت کرتے ہو کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو شایدان کو وہ نہ بیان کرتے۔ اتفاق سے اس کے بعد بی عکر مہ آگئے اور انہوں نے وہی حدیثیں بیان کیں۔ تمام حاضرین خاموثی کے ساتھ سنا ۔ سعید بھی پچھند بولید جب عکر مہ آٹھ مجے تو لوگوں نے ابن جبیر سے بو چھا۔ ابوعبداللہ یہ کیا اب آپ کیول خاموش دہ جہ نہوں نے کہا عکر ممنے سے بیان کیس۔ تمام محد ثین ان کی صدافت اور ان کی دولیات قبول کرتے تھے۔ چنا نچے عطاء اور سعید دونوں ان کی حدیثیں بلا انکلف قبول کرتے تھے۔ چنا نچے عطاء اور سعید دونوں ان کی حدیثیں بلا انکلف قبول کرتے تھے۔

حبیب" کابیان ہاکیہ مرتبہ عرمہ اور عطاء معید کے یہاں گئے اور اُن کو صدیثیں سنا کیں۔ جب دہ حدیث بیان کر کے اُٹھ گئے قیم نے دونوں ہے ہو چھا کہ عرمہ نے جو بچھ بیان کیا ہے، اُس میں چیز ہے آپ کوا نکار ہے ؟ انہوں نے کہانہیں ہے۔ این جبیر جوخود بہت بڑے عالم تھے، عکرمہ کو ایٹ سے بڑا عالم مانے تھے ۔ این جرت جو تی تابعین میں نہایت بلند مرتبہ محدث تھے، عکرمہ کے این محتر ف تھے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بجی بن ابوب مصری ہے ہو چھا کہ تم لوگوں نے عکرمہ سے کچھا کھم لوگوں نے عکرمہ سے کچھا کھم انہوں نے کہانو تم نے دو تھا کہ تم لوگوں نے عکرمہ سے کچھا کھم ان کو کردیا ہے۔

صنوت قادہ جارآ دمیوں کو بڑا عالم مانے تھے۔ان بی ایک عکرمہ تھے۔ابن سیرین نے ابن عباس کی تمام روایتی عکرمہ بی کے واسط ہے کی ہیں۔امام احمد بن عنبل ان کی روایات لائق احتجاج سمجھتے تھے۔ابن معین تقامت بیل عکرمہ کو ابن جبیر کے برابر سمجھتے تھے۔ان سے آئی عقیدت تھی کہ ان کے متعلق کی قتم کا کوظن رواند کھتے تھے،اور کہا کرتے تھے کہ جب بیل کی شخص کو عکر مہاور تماد بن سلمہ کے جارے میں عیب چینی کرتے ہوئے سنتا ہوں آؤ مجھال کے اسلام میں شک ہوجاتا ہے۔

علامه این مدائی کابیان ہے کہ این عبال کے غلاموں میں عکرمہ سے زیادہ وسیج العلم دوسراند تھا۔
عکرمہ الل علم میں تھے۔ امام بخاری کہتے تھے کہ ہمارے تمام اسخاب عکرمہ سے احتجاج کرتے ہیں۔
امام نسائی انہیں تقد کہتے ہیں۔ این افی صاتم کابیان ہے کہ میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ عکرمہ کیسے ہیں جانبوں نے جواب دیا تقد ہیں۔ میں نے بوچھاان کی اصادیث لائق احتجاج ہیں؟ انہوں نے فرملیا،
ہیں جانبوں نے جواب دیا تقد ہیں۔ میں نے بوچھاان کی اصادیث لائق احتجاج ہیں؟ انہوں نے فرملیا،
ہال جب دو تقا ت سے دوایت کریں۔

یکی بن سعید اور امام مالک نے ال کی روایت کانہیں بلکدان کی رائے کا انکار کیا ہے۔ ال سے پوچھا گیا، ابن عباس کے اور غلاموں کا کیا حال ہے بغر مایا عکر مدان سب میں بلند مرتبہ ہیں۔ اس موقع پران کی کوئی حدیث بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ثقات الن سے جوروایت کرتے ہیں ووسب روایات سے جو اور درست ہیں۔ ائمہ حدیث نے ابن کی روایت سے منع نہیں کیا اور اصحاب صحاح نے ابن کی روایت سے منع نہیں کیا اور اصحاب صحاح نے ابن کی روایت سے منع نہیں کیا اور اصحاب صحاح نے ابن کی روایت سے منع نہیں کیا اور اصحاب صحاح نے ابن کی روایت سے بلند ہے کہ میں ابن کی احادیث کو شوت میں وہی کروں ہے۔

ابوعبداللہ محمد بن نفر الروزی کابیان ہے کہ عکر مداحادیث سے احتجاج پرتمام علمائے حدیث کا اجتماع ہے۔ ہمارے ذمانہ کے تمام متاز محد ثین ، احمد بن ضبل ، ابن راہویہ ، یکی ابن معین اور ابوثور وغیرہ کا اجتماع ہے۔ ہمارے میں نے ابن راہویہ سے ان کی روایت سے احتجاج کے بارے میں بوچھا، انہوں نے میرے سوال پر متجب ہو کر کہا ، '' عکر مدہ مارے نزدیک ساری دنیا کے امام ہیں''۔ بعض اور لوگوں نے بیٹی بن معین سے بھی موال کیا ہو انہوں نے بھی اس موال پر تعجب کا اظہار کیا ہو۔

جابر بن زید کہتے ہیں کہ عکر مداعلم الناس ہیں، جو مخص ذرابھی شیم علم کا رائحہ شتاس ہے، اس کو یزید بن ابی زیاد اس باب میں قابل احتجاج نہیں ہیں اور ایک بحروح کے قول سے ایک عدل

ل تهذیب اجذیب رجلدی ص ۲۲۱ س س تهذیب اجذیب رجلدی ص ۲۷

مجروح نہیں ہوسکتا۔ عکرمدہ و شخص ہیں ، جن کے سر چشمہ علم سے الل علم نے ساری دنیا ہیں صدیث اور فقہ پھیلاا کی ہے۔ مجھان ہیں سوائے تعوزی کی ظرافت کے اور کسی برائی کاعلم نہیں۔

غرض چند غیر متند بیا تات کے علاوہ جن کی حیثیت اُوپر طاہر کی جا چکی ہے ، تمام علاء و محد ثیں کا عکر مدکی جلالت شان اور ان کی صداقت پر اتفاق ہے۔ ان کی صداقت کی نا قابل انکار شہادت ہے کہ خود حضرت عبداللہ بن عباس سے جن کے دامن میں عکر مدنے تعلیم فر مائی کہا ، مجھ ہے جوروایت کریں اسے بچے مجھولے ان تمام اقوال واسناد کے بعد عکر مدکی علمی عظمت میں کسی شک و شہر کی گنجائش باتی نہیں رہ جاتی ۔

تلافده : ان بیانات کے علاوہ ان کے علمی مرتبہ کا اندازہ ان لا تعداد طالبان حدیث ہے ہوسکتا ہے، جنہوں نے ان سے ساع حدیث کیا تھا اور اس میں بہت سے آئمہ تھے۔ ان کی فہرست نہایت طویل ہے بعض متاز اور لائق ذکرنام ہے ہیں :

ابرائیم نخعی، جابر بن زید امام شبعی مابو آبخق سبیمی، ابوالزبیر، قیاده، ساک بن حرب، عاصم الاحول، حبین بن عبد الرحمٰن، ابوب خالد الحذاء، داوُد بن ابی بند، عاصم بن بهدله، عبد الکریم الجزری جمید الطّویل، موکی بن عقبه، محروبن و یتار، عطاء بن سائب ، یجی بن سعید انصاری ، یزید بن الی حبیب، ابواتخی شیبانی ، بشام بن حسان یجی بن کشر، تکم بن جبینه، خصیف الجزری «اور داوُد بن الی حبیب» ابواتخی شیبانی ، بشام بن حسان یجی بن کشر، تکم بن جبینه، خصیف الجزری «اور داوُد بن الی حبیب و غیره بی

فقہ کرمہ کااصل فن حدیث تی ایکن فقہ میں بھی دہ امتیازی درجہ رکھتے تھے۔ ابن حبان لکھتے ہیں کہ مکرمہ اپنے زمانہ کے فقہ اور قرآن کے بڑے علما وہیں تھے سیدان کے تفقہ کی بڑی سندیہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عبال نے اپنی زندگی بی میں ان کوافیا ، کا مجاز بنادیا تھا۔

ان کا خود بیان ہے کہ اس نے جھے تافی دینے کوکہا، بیل نے دومرتبہ معذرت کی کہ اگراس زمانہ کے اوگر سائین کی طرح نو تے تو مجھے تافل نہ زوتا۔ بیعذر سننے کے بعد بھی انہوں نے اصرار کیا کہ جو خوش تم ہے ضروری میائل او جھا کر ہے اس کو بتادیا کر واور جو غیر ضروری سوالات کر ہے اس کا جواب نہ دیا کرو۔ اس طرایقہ ممل ایت جمارادہ تبائی ہو جو ہا کا ہوجا ہے گائے۔ ان کا فقہی کمال اتنا سلم تھا کہ جب وہ بھرہ جاتے اور جتنے ذوال رہتے کا سے ذوال تک حسن بھرہ فتوی دیتے ہے ہے۔ ان کے حب وہ بھرہ واقعی دیے اس کے دان کے

ا تبذیب المتبذیب علد ۱۲۱۰ اینا ص ۲۲۱ ۳ اینا می ۱۲۱ ۳ اینا ص ۲۹۵ میر ۲۲۵ میر ۲۲۵ میرس ۲۲۵ میرس میرس ۲۲۵ میرس

انتقال کے وقت خلق خدا کی زبان پرتھا کہ آج افقہ الناس دنیا ہے اُٹھ گیا کے

ان کے معاصرین مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ عمر و بن دنیار کابیان ہے کہ جابر بن زید نے محد سے چند مسائل میکر مدے ہو چھنے کے لئے کہااور ہدایت کی کدابن عباس کا پیفلام ورباہے ، اس سے ہو چھا کروئے۔ ورباہے، اس سے ہو چھا کروئے۔

مغازی : حدیث وفقہ کے علاوہ تاریخ میں بھی آب کو درک تھا۔ مغازی کے متاز عالم تھے۔ اس پر اتناعبور تھا کہ مغازی بیان کرتے وقت اپنی قوت کو یائی ہے میدان جنگ کا سال با عدد سے تھے۔ ابن عیدنہ کا بیان ہے کہ عکر مدجب مغازی بیان کرتے تھے تو سننے والے کو معلوم ہوتا کہ وہ مجاہدوں کے سامنے موجود بیں اوران کود کھے دہے ہیں۔

وفات: باختلاف روایت لا عنطی یا سی اهیمی وفات پائی سیم حافظ ذہبی کے فزو یک می ایھے میں مدینہ میں انقال ہوا۔ایک روایت قیروان (افریقنہ) میں بھی اتی ہے ہمین سیلائق اعتاذ ہیں۔ بعض شکوک کا از الہ:

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عکر مد کا ربخان خارجی فرقہ صفریہ اور ابا ضیہ کی طرف تھا اور نجہ فرائی ہے۔ کہ عکر مدکا ربخان خارجی وہ ان کے پاس چے مہینہ تک رہے کے مقاور نجر کے خارجیوں نے ان سے علمی استفادہ کیا تھا،کین ان بیانات کی صدافت بڑی حد تک مشکوک ہے۔

ابن سعد میں جوسب سے قدیم ماخذ ہے بصرف اس قدرماتا ہے۔ یعنی گمان کیاجاتا ہے کہ خارجیوں کی رائے رکھتے تھے۔ اس بیان کی جوحیثیت ہے وہ ظن اور گمان کے الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے۔ بعض لوگ سرے سے اس بیان بی کے مشریس۔ چنانچے بھی کہتے ہیں کہ وہ کی تابعی اور ثقتہ ہیں اور خارجیت کی تہمت سے جولوگ ان برلگاتے ہیں بری ہیں ہے۔

ان بیانات کے علاوہ قرائن بھی اس کے خلاف ہیں۔ان کی نشو دنما حضرت عبداللہ ابن عبائ کے دائن ہیں ہوتی تھی ، جو خارجیوں کے دشمن تھے۔ان کا پہلا آقا تصیمن بن الحرالعنبر ی بھی محبّ الل بیت تھا۔ایسی حالت ہیں خارجیت کی طرف ان کے میلان کا کم امکان ہے۔اس کے مقابلہ میں آگر شیعیت کی طرف ان کار جحان بیان کیاجا تا تو زیادہ قرینِ قیاس ہوسکتا تھا۔

ع ایشارس ۲۱۳ سے تہذیب البندیب رجلدے رص ۲۲۱ ۵ تبذیب البندیب رجلدے ۔ ۲۷

لے این سعد۔ ۔جلد۵۔ص ۲۱۶ سمبر تذکرہ الخفاظ۔ جلدا۔ص ۱۸۳

مختلف بیانات کے پڑھنے سے بیٹیجد نکلتا ہے کہ عکرمہ عام مسلمانوں کی طرح خوارج کے بارہ میں منشدد ندینے اوران سے رسم دراہ رکھتے تھے اور چونکہ ان کا بیطر زعمل عام مسلمانوں کے طریقہ کے خلاف تھا اور وہ اسے بہند کرتے تھے، اس لئے ان کی خار جیت کی شہرت ہوگئی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی خاص مسئلہ میں وہ خوارج کے ہم خیال رہے، اس لئے ان کو خارجی مشہور کر دیا گیا ہوور ندان کو اس جماعت ہے کوئی تعلق ندتھا۔

سیر وسیاحت : عکرمه کوسیر وسیاحت کا برداشوق تھا۔ وہ ہمیشہ سیر وسیاحت میں مصروف رہے تھے۔ مشرق میں ان کی سیاحت کا دائر ہسمر قند تک اور مغرب میں مصروا فریقہ تک وسیع تھا <sup>ک</sup>ے۔

### (۵۰) علی بن حسین

نام ونسب : علی نام ہے ابوالحس کنیت نزین العابدین لقب دعفرت امام سین علی الم کے فرزنداصغر اور باض بنوت کے گل تر تھے۔ کر بلا کے میدان میں اہل بیت نبوی کا جمن اُجڑنے کے بعد یہی ایک بھول باقی رہ گیا تھا، جس نے دنیا ہی شمیم سیادت بھیلی اور سین "کانام باقی رہا۔

داد ہائی تجرہ آفتاب نے زیادہ موثن اور ماہتاب سے زیادہ منور ہے۔ نعمیالی تجرہ بہت مختلف فیہ ہے۔ مشہور عام روایت ریک آب ایران کے آخری تا جدارین دگرد کے نواسے تنھے۔

اس کی تفصیل بیبیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق " کے عہد خلافت میں یزدگردکو محکست ہوئی تو اور قید یوں کے ساتھ اس کی تین لڑکیاں بھی گرفتار ہوئیں۔ حضرت عمر فاروق " نے دوسرے قید یوں کی طرح انہیں بھی بیچنے کا حکم دیا۔ لیکن حضرت علی نے اختلاف کیا کہ شاہزاد یوں کے ساتھ عام لڑکیوں کا ساسلوک نہ کرنا چاہئے اور یہ تجویز چیش کی کہ ان کی قیمت لگوائی جائے۔ جو قیمت لگھ گی، جو خص لے گا ہے آئی قیمت اداکرنا ہوگی۔

چنانچہ قیمت لگواکر متنوں لڑکوں کو خود خرید لیا اور ایک حضرت ابو بکر صدیق سے صاحبزاد محمد کودیدی، دوسری حضرت مرفاروق سی فرزند حضرت عبدالله کوعطافر مائی اور تیسری اپنے صاحبزاد می حضرت حسین سی کو ان متنول کے بطن ہے حضرت قاسم بن محمد ، حضرت سالم بن عبدالله اور حضرت علی بن حسین بیدا ہوئے۔

تهذيب العبذيب وجلدك من ١٤٥

قدیم مورخ ابن تنبیہ التوفی الے اچے نے معارف میں کھا ہے ۔ کہ زین العابدین کی ماں سندھ کی تھیں اوران کا نام سلافہ یا غز الد تھا۔ ابن سعد نے غز الداختیار کیا ہے کین سلسلہ نسب ہیں دیا ہے اور نہ یز دگرد کے شاہی نسب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلی روایت مختلف حیثیتوں سے غیر معتبر ہے۔ علامت بی نے الفاروق میں اس تغصیلی تقید کی ہے۔ جس سے اس کی بیا عتباری واضح ہوجاتی ہے بگر الن روایات سے اتنا بیر حال ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کی غیرتو م کی خاتون تھیں۔

ولاوت : حضرت ذین العابدین میریش میں بداہوئے کے

واقعہ کر ہلا: اپنے جدا مجد حفرت علی ہے تھے۔ اس لئے اس عبد کا کوئی واقعہ لائی ذکر مہیں ہے۔ تھے۔ اس لئے اس عبد کا کوئی واقعہ لائی ذکر مہیں ہے۔ تھے۔ اس سے میں رشد کو پہنچنے کے بعد کر بلا کا واقعہ پڑی آیا۔ اس سفر عمی آپ اپنے والد ہزرگوار کے ساتھ تھے۔ عمر علالت کی وجہ سے شریک جنگ نہ ہو سکے ۔ حضرت حسین کی شہادت کے بعد شمر ذی الجوثن نے آپ کوئی کرادینا چاہا ہیکن خودال کے ایک ساتھی کے دل میں خدا نے دہم ڈال دیا۔ اس نے کہا ہجان اللہ ہم اس نو فیزاور بیارنو جوان کوجس نے جنگ میں بھی کوئی حصر نہیں لیا آئی نہیں کر سے ہم وہن سعد بھی بھی کوئی حصر نہیں لیا آئی نہیں کر سے ہم وہن سعد بھی بھی کوئی حصر نہیں لیا آئی نہیں کر سے ہم وہن سعد بھی بھی کوئی حصر نہیں لیا آئی نہیں کر سے ہم وہن سعد مقید : الملی بیت میں کوئی تھی اس دوتا ہوا آتا تھا اور دوتا ہوا کی خدمت کرتا تھا۔ اس کے اس شریعا نہ ہرتا ہو ہے آپ بہت میں ڈائی ہوئے ۔ لیکن شامیوں کی طرح دولت کے مقابلہ میں اس کی عقیدت بھی شفادت سے بدل گئی۔ ابن ذیا دیے آپ گرفادی کے لئے اشر نی کا امنوام مقرر کیا۔ اس کی طبح میں شامی نے آپ کو بائدھ کر ابن ذیا دیے آدمیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ کا امنوام مقرر کیا۔ اس کی طبح میں شامی نے آپ کو بائدھ کر ابن ذیا دیے آدمیوں کے حوالے کر دیا ہو۔ ابن زیا و سے مرکا کمہ :

کے۔اس نے بو چھا بہارانام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھی۔نام من کراس نے کہا، کیا ضدانے بیش کے مسلمے بیس کے اس نے بو چھا بہارانام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھی۔نام من کراس نے کہا، کیا خدانے علی کوئل مہیں کردیا ؟ آپ نے خاموش رہے۔ ابن زیاد نے کہا جواب کیوں نہیں دیتے بخرمایا ،میر سے دوسر سے بھائی کانام علی تھا۔ان کولو کول نے ٹی کردیا۔ ابن زیاد بولا ،لوگوں نے نہیں ، بلکہ خدانے قبل کردیا۔ ابن زیاد بولا ،لوگوں نے نہیں ، بلکہ خدانے قبل کیا۔ حضرت رمام خاموش دہے۔ ابن زیاد نے پھر بو چھا،آپ نے جواب میں بیددآ بیش تلادت فرمائیں :

راول مس ۳۲۱ س این سعد جلده م ۱۵۷

" اَللَّهُ يَتَوَفَّى الْلَانُفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ، وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ "\_"
( آلِ مِران \_ آيت ١٥)

''الله بی نفوس کوان کی موت کے دقت و فات دیتا ہے ادر کسی نفس کو بغیر خدا کے اذن کے مرنے کا اختیار نہیں ہے''۔

یہ جواب سن کرابن زیاد نے کہا، تم بھی انہی لوگوں میں ہو، اور آپ کے آل کا تھم دیدیا۔ تھم سن کر حضرت زین العابدین نے فرمایا ، ان عور توں کو کس کے سپر دکردگے۔ آپ کی بھو پھی حضرت زین العابدین سے چمٹ گئیں اور ابن زیاد ہے کہا اگر تو انہیں بھی قبل کر دے۔ گر حضرت امام زین العابدین پر انہیں بھی قبل کر دے۔ گر حضرت امام زین العابدین پر مطلق کوئی خوف و ہراس طاری نہ ہوا۔ آپ نے نہایت سکون واطمینان کے ساتھ فرمایا کہا گر بجھے آل کر تا ہے تو گئی خوف و ہراس طاری نہ ہوا۔ آپ نے نہایت سکون واطمینان کے ساتھ وطن پہنچاد ہے۔ ان کرتا ہے تو گئی ان کے کارین زیادان کا منہ تکنے لگا اور اس کے دل میں ضدانے رقم ڈال دیا۔ چنا نچہ اس نے کاریاستھال و کھے کراین زیادان کا منہ تکنے لگا اور اس کے دل میں ضدانے رقم ڈال دیا۔ چنا نچہ اس نے عور توں کے ساتھ در ہے گئے آپ کو چھوڑ دیا گے۔

شام کاسفراوریز بدے مکالمہ:

اس کے بعداین زیاد نے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کو یزید کے پاس شام بھوادیا۔ شام بھوادیا۔ شام بھوادیا۔ شام بھیجادک دیکھیر بہتے ہے۔ اس نے حضرت امام سین "کاسر مبادک دیکھیر حضرت دین المعابدین سے کہا بھی اجو بھی م دیکھیں ہے ہے۔ اس کے حضرت دین المعابدین سے کہا بھی اجو بھی م دیکھیں ہے تھا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ تمہادے باب نے جھے سے قطع دم کیا۔ میرے تن میں خفالت کی اور حکومت میں جھڑا کیا۔ امام مدوح نے اس کے جواب میں بھڑا کیا۔ امام مدوح نے اس کے جواب میں بھرا سے برحی :

"ُ مَا اَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِي الْآرُضِ وَلَا فِي اَنْفُسِكُمُ اِلَّا فِي كِتَابٍ مَنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَأَهَا " \_

''تم کوزمین اوراپی مبانوں میں جو معیبتیں پہنچیں ، ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے لکھ رکھا ہے''۔

یزید نے اسپے لڑ کے ضالعہ سے جو پاس بیٹیا تھا کہاتم اس کا جواب دو ۔ مگروہ جواب نہ دے۔ کا ،تو یزید نے کہاتم ہیآ یت پڑھو<sup>ہا</sup>۔ " وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنُ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ اَيُدِيْكُمُ وَيَعْفُوا عَنُ كَنِيْرٍ " \_
" اورتم كوجومصيبت بحى بَيْجَى ہو وہ تہارے بى ہاتھوں كى كمائى ہوئى ہاور اللہ تعالى
بہتوں سے معاف كرديتا ہے " \_

اس مجلس میں ایک شامی نے کہا ہے تیدی ہمارے لئے حلال ہیں۔ حضرت علی بن حسین نے فرمایا تو جھوٹ بکتا ہے۔ اگر تو مربھی جائے تب بھی تیرے لئے بیہ جائز نہیں ، جب تک کہ تو ہمارے ند ہب ہے نکل نہ جائے ، (بعنی اسلام پر قائم رہے ، ہوئے کسی مسلمان کے لئے مسلمان قیدی عورت جائز نہیں ہے )۔ یزید نے شامی کو خاموش کر کے بٹھا دیا ۔۔

الل بیت کامعائنہ کرنے کے بعد یزید نے ان کوشاہی حرم ہرا میں کھبرادیا۔ بیسب عورتمی عزیز ہی تھیں ۔اس لئے تین دن تک یزید کے کل میں ماتم بپار ہا۔ جب تک بیلوگ رہے یزیدان کے ساتھ نہایت شریفانہ سلوک کرتار ہا۔ زین العابدین " کواپینے ساتھ دسترخوان پر کھلاتا تھا ہے۔

مدینہے والیسی اور یزید کے وعدے:

چند دنوں تک قیام کے بعد جب اہل بیت کو کسی قدر سکون ہوا تو یزید نے زین العابدین العا

ان کی خواہش پر برید نے سرکاری فوج کی مگرانی میں آہیں بحفاظت والیس کردیا اور رخصت کرتے وقت زین العابدین سے کہا ابن مرجانہ پر خدا کی لعنت ہوا کر میں ہوتا تو حسین جو کہتے مان لیتا اور ان کی جان نہ جانے دیتا۔خواہ اس میں میری اولاد تی کیوں نہ کام آ جاتی ۔ بہر حال اب تو قضائے الٰہی پوری ہوچکی۔ آئندہ جب بھی تم کو کمی شم کی ضرورت پیش آئے ، مجھے فوراً لکھنا ہے۔

مدينه کا قيام اور عز لت گزيني :

اعزه کی شہادت، گھر کی بربادی اورا پی بے کسی پرزین العابدین میں کاول ایسا ٹوٹ گیا تھا کہ مدینہ آنے کے بعد انہوں نے عزلت نشینی اختیار کرلی اور آئندہ کسی تحریک میں حصہ نہ لیا ، اور ہرفت انگیز تحریک سے اپنادا کن بچاتے رہے۔ یزید نے بھی ہرموقع بران کا بڑا لحاظ رکھا۔

ابن زبیرکا ہنگامه اورزین العابدین "کی کناره کشی:

حضرت امام حسین مین کی شہادت کے بعد بی عبداللہ بن زبیر میزید کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے۔ اہل تجاز نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کرلی۔ کھادر مدینہ کے باشندوں نے اپنے یہاں سے اُموی عمال کو نکال دیا۔ یزید نے ان کی تنبیہ کے لئے مسلم بن عقبہ کو ایک فشکر جرار کے ساتھ روانہ کیا اور امیر عسکر کو ہدایت کردی کرزین العابدین کوکوئی گزندنہ چہنچنے یائے۔

الل مدیندمقابله برآئے ، لیکن فنکست کھائی ، ہزاروں آ دی مارے گئے اور بزیدی فوج کی دن تک مدینۃ الرسول کولوثتی رہی۔اس جنگ میں زین العابدین اوران کے اعز ہ نے کوئی حصہ نہیں لیا اور مدینہ جھوڈ کرعقیق طِلے محمے۔

مدید کو در آن کرنے کے بعد مسلم عین گیا اور زین العابدین کو پوچھا، معلوم ہوا موجود ہیں۔ زین العابدین کو پوچھا، معلوم ہوا موجود ہیں۔ زین العابدین کو خبر ہوئی تو وہ خوداس سے ملئے آئے اور اپنے ساتھا پنے پچیاز او بھائیوں ابو ہائم ،عبداللہ اور حسن بن محمد بن حفیقہ کو بھی لیتے آئے۔ مسلم بڑی عزت و تکریم کے ساتھان سے ملا۔ اپنے تخت پر بٹھایا اور مزاج پڑی کے بعد کہا کہ امیر المونین نے مجھے آپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہوایت فرمائی تھی۔

آپ نے فرمایا، غداان کواس کاصلہ دے۔ مسلم نے دونوں لڑکوں کے متعلق ہو چھا، زین العابدین نے کہا میرے چھیرے بھائی ہیں۔ بیسن کرمسلم نے ان سے ملنے پر بھی مسرت ظاہر کی۔ اس خوش آئند ملاقات کے بعد زین العابدین واپس مھے ہے۔

مختار کاخروج اورزین العابدین کی علیحد گی:

ای زمانہ میں آیک حوصلہ مند ملحہ مختار بن ابی عبید ثقفی حصول عکومت کے لئے محبت اہلی بیت کے نام پرخون حسین کے انتقام کی دعوت نے کراُ ٹھا۔ ہزاروں آ دمی اس کے ساتھ ہو مجئے۔ اس نے مقصد برآ ری کے لئے زین العابدین کے پاس ایک گرال قم نذر بھیج کردرخواست کی آب ہمارے مام ہیں۔ ہم سے بیعت لے کر ہماری سر پری قبول فرما ہے ۔ لیکن آب اس کی حقیقت سے آگاہ تھے۔ اس لئے اس کی درخواست ٹھکرادی اور محبد نبوی ہیں جاکراس کے فسق و فجو راور کفر والحاد کا پردہ فاش کر کے فرملیا کہ اس نے کھن اوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے اہلی بیت کو آڑ بنایا ہے۔ اس کے فریب میں ندا تا جا ہے۔

لے ابن سعد میں ''مسرف' کیکن اور تمام تاریخوں میں مسلم نام ہے۔ سے اخبار العقوال میں 124-144 وابن سعد۔ جلدہ میں 104 ان سے مایوں ہوکر مختار نے محمد بن صنیفہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ اس کے دام میں آگئے۔
زین العابدین نے انہیں بھی روکا ،اور ان سے کہا کہ الل بیت کی محبت میں اس کا مظاہر اس کے باطن
سے مختلف ہے۔وہ محض محبانِ اہل بیت کا مائل کرنے کے لئے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے ،حقیقت
میں اس کو اہل بیت کی دوئی سے کوئی تعلق نہیں ، بلکہ وہ ان کا دخمن ہے۔اس لئے میری طرح آپ کو بھی
اس کا بردہ فاش کرتا جا ہے۔

ابن صنیفہ نے ابن عباس سے اس کا تذکرہ کیا۔لیکن حصرت حسین کی دردناک شہادت سے تمام محبانِ اہل بیت خصوصاً اہل ہاشم کے دل ذخی ہور ہے تھے۔اس لئے ابن عباس نے بھی مختار کی حمایت کی اور ابن صنیف کوزین العابدین کا کہنا مانے سے روکا لیے۔

ال کے بعد بن اُمیداورا بن زبیر سے ساتھ مختار کی بڑی بڑی معرکہ آرائیاں ہوئیں ،لیکن حصرت امام بالکل کنارہ کش رہے اور مختار کے تا ہوجانے کے بعد بھی اس پرلعنت بھیجتے رہے۔ابوجعفر کا بیان ہے کہا بن حسین باب کعبہ پر کھڑ ہے ہوکر مختار پرلعنت بھیجتے تھے۔ایک شخص نے کہا کہ خدا مجھے آپ پر فعدا کرے۔آپ ایسے محص پرلعنت بھیجتے ہیں ، جو آپ کے خاندان کی محبت میں مارا گیا۔ فرمایا ، وہ کذاب تھا اور خدا اور سول پر بہتان باندھ تا تھا ہے۔

ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اس عزامت نشینی اور کنارہ کشی کے باوجود ابتداء میں عبدالملک کوآپ کی جانب ہے دعوی خلافت کا خطرہ تھا۔ چنانچ آپ کو مدینہ ہٹام بجر بلوالیا تھا۔
لیکن پھرامام زہری گئے آپ کی جانب سے صفائی چیش کی اور کہا ، زین العابدی کی جانب ہے آپ کی بلاگانی غلط ہے۔ آہیں دن رات اپنی ذات اور خدا کی عبادت سے کام ہے۔ وہ کی جھڑے میں نہ بڑیں گے۔ زہری کی اس سفارش پراس نے رہا کردیا ہے۔

لیکن غالبًا به بالکل ابتداء کاواقعہ ہے۔ بعد میں دفول کے تعلقات نہایت خوشکوار ہوگئے۔ مروان اور عبدالملک دفول ان کو بہت مانے تصد الم مزہرگ کابیان ہے کہ این العابدین آپ خاندان میں سب سے زیادہ ملامت دواور مطبع تتھے مروان اور عبدالملک تمام الل بیت ان کومب سے ذیادہ مانے تتے ہے۔

وفات : ۱۹۵۰ هم میدنهٔ الرسول میں وفات پائی اور جنت البقیع میں ایپے باباحس اور حضرت عباس ا کے دوخہ میں فن کئے گئے تھے۔

لے مروخ الذہب مسعودی مطلوع میں 124 میں مع مختصر صغوق الصغوق الصغوق میں 174 میں 174 میں 175 میں 124 می

فضل وکمال: آپ جس خانوادہ علم کے پٹم و چراغ تھے، وہ علوم دین کاسر چشمہ تھا۔ آپ کے انجد علم وکمل کے بختے البحرین تھے۔ اس لئے علم آپ کے گھرکی دولت تھی۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ کر بلانے ایسا افسر دہ خاطر اور دنیا کی ہرشے ہے دل ایسا اُچاٹ کر دیا تھا کہ علم فن کی کتاب بھی آپ نے تہدکر دی تھی۔ اس لئے آپ کے علمی کمالات ظاہر نہ ہو سکے۔ لیکن آپ کا علمی پایہ سلم تھا۔ امام زہری گئے تھے کہ میں نے مدینہ میں ان سے افضل کی کوئیس پایا گے۔ امام نو وی الکھتے ہیں کہ ہرشے میں زہری گئے تھے کہ میں نے مدینہ میں ان سے افضل کی کوئیس پایا گے۔ امام نو وی الکھتے ہیں کہ ہرشے میں اسکی جلالت وعظمت پرسب کا اتفاق ہے ہے۔

حديث : اگرچآپ كا شار تفاظ حديث من بين بوتا ـ تا بم حفظ حديث من الميازى درجدر كهتة تصديملامه ابن معد لكهة بين : "كان نقة مامونا كثير الحديث عالية فيعا " يكي

عدیث میں اپنے والد ہزر گوار حضرت حسین ، اپنے باباحسن ، اپنے چیرے دادا ابن عبال ۔ اپنی وادی عائش ، اپنے ، کچیرے دادا ابن عبال ۔ اپنی دادی عائش ، امسلمہ "اور صفیہ "اور اپنے خاندانی غلام ابورا فع " (مولی رسول الله عبد ) ان کے لئر کے عبید الله ، حضرت عائش کے غلام ذکوال "اور دوسرے بزرگول میں مسور بن مخر مداور سعید بن مستب ہے استفادہ کیا تھا گی۔

روایت میں آپ کے والد اور جدامجد کاسلسلۃ الذہب سمجھا جاتا ہے۔ ابو بکر شیبہ کا بیان ہے کہ ذہری کی وہ روایات جوعلی بن حسین ان کے والد اور ان کے دادا کے سلسلہ سے مروی ہیں۔ اصح الاسائید ہیں ھی۔

تلامده: خودآپ سے فیض آشانے والول کا دائر ہ بھی خاصہ وسیع تھا۔ آپ کے صاحبز اوول میں مجد ، زید ، عبدالله ، اور عمر عام رواۃ میں ابو علمہ بن عبدالرحمٰن ، طاؤس بن کیسان ، امام زہری ، ابوالزناد ، عاصم بن عبدالله ، تعقب ، حبیب بن الی ثابت عاصم بن عبدالله ، قعقاع بن تکیم ، زید بن اسلم ، تھم بن عقب ، حبیب بن الی ثابت ، ابوالا سود محمد بن عبدالرحمٰن مسلم البطین ، یکی بن سعیدانصاری ، ہشام بن عروہ ، علی بن زید جدعان وغیر ہلائق ذکر ہیں لئے۔

فقہ: فقیص آپ کا پاینہایت بلندتھا۔امام زہرگی کہتے تھے کہ میں نے علی بن حسین سے زیادہ کسی کوفقیہ نہیں دیکھا گئے۔آپ کے بعد آپ کوفقیہ نہیں دیکھا گئے۔آپ کے فقیما میں کمال کی بڑی سندیہ ہے کہ مدینہ کے مشہور سات فقیما مے بعد آپ ہی کا نمبر تھا کے۔

یے تبذیب الساؤودی جلدا میں ایسا سے ان سعد جلدہ میں اس تبذیب اجبذیب جلدے میں ۳۰ میں تبذیب اجبذیب جلدا میں ۳۰ می کے ایسا میں ۳۰۵ کے ایسا میں ۳۰۵ کے تذکرہ التفاظ جلدا میں ۳۵ کے اعلام الموقعین ۔جلدا میں ۳۰ میں میں ۱۳۰۵ کے اعلام الموقعین ۔جلدا میں ۱۳۰۸ کے اعلام الموقعین ۔جلدا میں الموقعین ۔جلدا می

حکیمان اقوال: آب کے اقوال آپ کے علی کمالات کا آئینداور پندوموعظت کے مبق ہیں۔
فرماتے تھے، مجھال مغرور اور فخر کرنے والے پر تعجب آتا ہے جوکل ایک حقیر نطفہ تھا اور کل فر دار ہو جائے گا اور ال خفس پر جیرت ہوتی ہے، جو خدا کی ہتی شن شک کرتا ہے۔ حالا نکہ خود اس کی پیدائش اس کے سامنے ہا در اس فحض پر تعجب آتا ہے جو قیامت کے دن دوبارہ بیدائش کا انکار کرتا ہے۔ جبکہ پہلی تخلیق اس کے سامنے ہے، اور اس فحض پر تعجب آتا ہے، جو ایک فانی مقام کے لئے مل کرتا ہوا و در بقا کو چھوڑ دیتا ہے۔ احباب کا کھودینا مسافرت ہے۔ خدایا میں تجھ سے اس امر کی پناہ ما نگرا ہوں کہ تو لوگوں کی نگاہ میں میں امر کی پناہ ما نگرا ہوں کہ تو ایک نگاہ میں بیا کرد رہے۔ خدایا میں نے جب کوئی کرائی کی او تو بھی ایسانی کرے۔ کوئی رُد اُن کی اُن و تو بھی ایسانی کر۔

کچھاوگ خوف ہے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ بیفلاموں کی عبادت ہے۔ کچھ (جنت کی) طمع میں عبادت کرتے ہیں۔ بیتا جروں کی عبادت ہے۔ کچھ خالص شکرالٹی میں عبادت کرتے ہیں۔ یمی آزادوں کی عبادت ہے۔

آپ کے صاحبزادے محمد روایت کرتے ہیں کہ میرے والدے مجھے وصیت کی تھی پانچ آدمیوں کے ساتھ ، وہ تم کوایک لقمہ بلکہ آدمیوں کے ساتھ ، وہ تم کوایک لقمہ بلکہ اس سے ہم کیا چیز کیا ہو گئی ہے ، فرمایا ، ایک لقمہ کل میں نے دے گا۔ میں نے بوچھا ، اس سے کم کیا چیز کیا ہو گئی ہے ، فرمایا ، ایک لقمہ کی طبح کی جائے اور وہ بھی نہ طے میں نے بوچھا دو سراکون ؟ فرمایا ، نجیل ۔ وہ اس چیز کوجس کی تم کوزیادہ ضرورت ہوگی بتم سے لیخد و کردے گا۔ میں نے بوچھا، تیسراکون ؟ فرمایا ، کذاب۔ وہ سراب کی طرح تم کو قریب سے دور اور دور سے قریب کردے گا۔ میں نے عرض کیا چوتھا کون ؟ فرمایا ، احتی ۔ وہ فائدہ کہ بی بیانا جا ہے گا ، میں نے کہا ، پانچواں کون ؟ فرمایا قاطع رقم ۔ میں نے اس کو کتاب اللہ میں تین مقام پر ملعون یایا گا۔

فرماتے ہیں ، وہ فخص س طرح تمہارا دوست ہوسکتا ہے کہ جب تم اس کی تھیلی ہے اپنی ضرورت لے لینا جا ہوتواس کوخوشی نہ ہو<sup>تا</sup>۔

فضائل واخلاق:

آپ کی ذات گرای فضائل اخلاق کی ایک اورانی شمیخی جسست در مستفیض ہوتے تھے۔ آپ خلق نبوی عظ کے جسم تصویر تھے۔ خاندان نی ہائم میں آپ سے افضل کوئی نی تھا گئے۔

تابعین کرام (حصه سیزدجم۱۳) خشدت النی :

آپ کادل خشیت ہے لبریز رہتا تھا ،اورا کثر وہ اس خوف ہے بیہوش ہوجاتے تھے۔ابن عید کابیان ہے کہ کی بنے سین جج کو گئے۔احرام باند ھنے کے بعد جب سواری پر بیٹھے تو مارے خوف کے اس کارنگ زرد پڑ گیا اور ایبالرزہ طاری ہوا کہ ذبان ہے لبیک تک ندنگل سکا۔لوگوں نے کہا آپ لبیک کیوں نہیں کہتے ہو رمعلوم ہوتا ہے کہ ایبانہ ہو کہ ادھرے جواب ملے 'لالبیک' تیری حاضری تبول نہیں۔ تبول نہیں۔

لوگوں نے کہا، تمر لبیک کہنا تو ضروری ہے۔لوگوں کے آصرارے کہا، تمر جیسے ہی زبان سے لبیک نکلا، بے ہوش ہوکرسواری ہے گر پڑے <sup>ل</sup>ے ای طرح جب زدر سے ہوا جلی تھی اور آندھی آتی تھی تو عذاب الہی کے خوف سے بے ہوش ہوجاتے تھے <sup>ہ</sup>ے۔

عبادت درباضت:

آپ کی رگوں میں ان بزرگوں کا خون تھا، جن کی عبادت ذریشمشیر جھا بھی نہ چھوٹی۔اس کے آپ بھی نہ ہدو عبادت کا بیکر تھے۔سعید بن مستب جوخود بڑے عابد وزاہد بزرگ تھے۔فرماتے تھے کے آپ بھی نہدو تاریخ ہے نہ کی نہ گرار اعبادت آپ کی زندگی کی مشغلتھی۔اوقات کا کہلی بن حسین سے نیادہ وہ رہ میر کی نظر سے نہیں گزرا۔عبادت آپ کی زندگی کی مشغلتھی۔اوقات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزرتا تھا۔ شبانہ ہوم میں ایک ہزار رکعتیں پڑھتے تھے اور آخر دم تک اس معمول بیشتر حصہ عبادت میں گردتا تھا۔شبانہ ہوم میں العابدین لقب ہوگیا تھا سے قیام لیل وحصر کمی حالت میں ناغہ نہ ہوتا تھا ہے۔
میں فرق نہ آیا۔اس عبادت کی وجہ سے زین العابدین لقب ہوگیا تھا سے۔قیام لیل وحصر کمی حالت میں ناغہ نہ ہوتا تھا ہے۔

اخلاص فی العبادت کابیرحال تھا کہ حضوری کے وقت سارے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ عبداللہ بن سلمان کابیان ہے کہ جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو سارے بدن میں لرزہ طاری ہوجا تا تھا۔ لوگوں نے بوچھا ، آپ کو یہ کیا ہوجا تا ہے کافر مایا بتم لوگ کیا جانو میں کس کے حضور میں کھڑا ہوں اور کس سے سرگوشی کرتا ہوں ہے۔

محویت کابی عالم تھا کہ نمازی حالت میں کسی چیزی خبر نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ بجدہ میں تھے کہ کہیں ہاں ہی آگ گی ۔ لوگوں نے آپ کو بھی پکارا، یا ابن رسول اللہ! یا ابن رسول اللہ! آگ گی ۔ لوگوں نے بعد میں یو چھا کہ آپ کو ۔ لیکن آپ نے بعد میں یو چھا کہ آپ کو

امر بالمعروف اورنهي عن المنكر:

ہر بالمعروف اور نی کن المنکر میں اتا اہتمام تھا کہ اس عفلت کو کماب کاللہ سے عفلت شاد کرتے ہے۔ خوات شاد کرتے سے سے سفلت اللہ کو اللہ والے کی سے سفر مانے ہے۔ کہ امر بالمعروف اور نمی کن المنکر کا تارک کماب اللہ کو پس پشت ڈالنے والے کی طرح ہے۔ بشرطیکہ وہ اپنی بچاؤکے لئے نہ جھوڑے ۔ لوگوں نے بچاؤکا مطلب پوچھا، فرمایا ، جب کسی ظالم اور سرکش کی زیادتی کا خوف ہوئے۔

انفاق في سبيل الله

اتفاق فی سبیل الله ، فیاضی اور دریا ولی آپ کا خاص دمف تھا۔خدا کی راہ میں بے دریغ صرف کرتے تھے فقراءاورائل حاجت کی دنگیری کے لئے ہمیشہ دست کرم دراز رہتا تھا۔ مدینہ کے معلوم بیس کتنے گھرانے آپ کی ذات ہے پرورش پاتے تھاور کی کونبر تک ندہونے پائی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ خفیہ منتقل موگھر انوں کی کفالت کرتے تھے ہے۔

اخفاء کے لئے بنفس نغیس خودراتوں کو جاکران کے گھروں پرصدقات پہنچاتے تھے۔ دینہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے، جن کی معاش کا کوئی ظاہری دسلہ نہ تھا۔ آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کرآ ب دات کی تاریکی میں خود جاکران کے گھروں پردے آتے تھے ہے۔

غلہ کے بورےانی پیٹے پرلاد کرغریوں کے گھر پہنچاتے تصے وفات کے بعد جب شل دیا جانے لگا تو جسم مبارک پرنیل کے داغ نظرآئے۔معلوم ہوا آئے کی بوریوں کے بوجھ کے داغ ہیں جنہیں آپ دانوں کولاد کرغریاء کے گھر پہنچاتے تھے <sup>3</sup>۔

آپ کی وفات کے بعد الل مدید کہتے تھے کہ خفیہ خیرات ذین العابدین کے م سے تھی۔ سائلین کا بڑا احترام کرتے تھے، جب کوئی سائل آتا تو میر نے شہوآ خرت کی طرف لے جانے والے مرحبا کہ کراس کا استقبال کرتے۔ سائل کوخود اُٹھ کر دیتے اور فرماتے تھے۔ معدقات سائل کے ہاتھ میں

لِ مخفرمغوۃ المعنوۃ ص۱۳۳ تے ان سعد علدہ ص۱۳۰۰ تے ایشا کی تہذیب الاساہ علدا میں ۱۳۳۰ ۵ مخفرمغوۃ المعنوۃ میں ۱۳۱۰ تے ایشا ۱۳۱۰ www.besturdubooks.net 10.

جانے سے بہلے خدا کے ہاتھ میں جاتے ہیں او

عمر میں دومرتبہ اپناکل مال ومتاع آ دھا آ دھا خدا کی راہ میں دے دیا۔ بچاس پچاس دینار کی قیمت کالباس صرف ایک وسم میں بہن کرفروخت کرتے اور اس کی قیمت خیرات کردیتے تھے کی اكل حلال : اكل حلال مين اتناابتمام تها كدرسول الله ك نسبت يانام عايك درجم كا فائده اُٹھانا بھی *ییندنہ کرتے تھے <sup>ہی</sup>۔* 

حکم و بر د باری : مخل اور بر دباری میں اپنے بابا حضرت حسینؓ کے مشابہ تھے۔ زبان کے تیزے تیزنشر وں کا بھی اثر نہ لیتے تھے۔ تا گوار اور تکنی سے تکنی اتمیں س کر پی جائے تھے۔ آپ کے کل کابیا اثر موتا تھا کہ جب مجدے اُٹھ کرآنے لگتے تو گالی دینے والےروتے ہوئے آپ کے ساتھ موجاتے اور كہتے اب آئندہ آب مى زبان سے اساكلمدنسنيل كے جوآب كوير امعلوم ہو۔

اکثر ابیا ہوتا کہ آپ بیبودہ مکنے دالوں کی جانب متوجہ ہی نہ ہوتے بعض گنتاخ ایسے جری اوربے باک تھے کہ آپ کو جتلانے کے لئے کہتے کہ میں تم بی کو کہدر ہا ہوں آپ اس کے جواب میں فرماتے میں جیثم اوٹی کرتا ہوں <sup>ہی</sup>۔

مجمى جواب بهى دية توال طرح كاكه كهنه والاخود منفعل موجاتا ايك مرتبه آب مسجد ے نظراستہ میں ایک مخص نے آپ یر گالیاں برسانی شروع کردیں۔ آپ کے غلام اور خدام اس کی طرف کیکے،آپ نے روک دیا اوراک مخص ہے فرمایا ،میرے جوحالات تم سے تفی ہیں وہ اس ہے زیادہ میں جوتم کہدرہے ہو۔تمہاری کوئی ضرورت ہے جس میں تمہاری مدد کرسکتا ہوں۔ یہ جواب من کروہ شخص سخت شرمنده ہوا۔ آپ نے اپنا کرتہ آتار کراے دے دیااور ایک ہزار درہم سے ذیادہ نفتر عطافر مائے اس تخص پرآپ کے اس حسن انتقام کا اتنااٹر ہوا کہ ہے اختیار اس کی زبان ہے نکل گیا، میں گواہی دیتا ، ول كدآب رسول الله علي كي اولاد سے ميں هي

ایک مرتبه ایک فخص نے آپ ہے کہا کہ فلاں فخص آپ کو پُر ابھلا کہتا ہے۔ آپ اس کو لے کر اس تخص کے پاس بینچے۔ یہ بھتاتھا کہ آپ نے اس کو مدد کے لئے ساتھ لیا ہے۔ بُرا کہنے والے مخص کے پاس بننج کرفر مایا ہم نے جو بچھ میرے بارہ میں کہاہے،اگروہ سیجے ہے تو خدامیری مغفرت فرمائ اور اگر حموث ہے تو خداتم ہاری مغفرت فرمائے ہی۔ عفووورگذر : ان کیند پروردشمنوں ہے بھی جن ہے آپ کوبڑی بڑی تکلیفیں پنجی تھیں، موقع ملنے کے بعد انتقام نہ لیت تھے۔ ہشام بن المعیل والی مدینہ آپ کواور آپ کے اہل بیت کو بخت اذیت پہنچا تا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پرعلانی سب وشتم کرتا تھا۔ ولید بن الملک نے اپنے زمانہ میں اس معزول کر کے تھم دیا کہ جمع عام میں اس کو کھڑ اکیا جائے اور لوگ اس ہے اپنا اپنا بدلہ لیس ہشام کابیان ہے کہ جمعے سب سے زیادہ خطرہ علی بن حسین کی جانب سے تھا گرانہوں نے اپنے لڑکوں اور حامیوں کو منع کردیا کہ کوئی شخص جمعے سے تعرض نہ کرے آپ کے صاحبز ادے عبداللہ نے عرض کیا خدا کی قسم اس نے ہمارے ساتھ بہت برائیاں کی جی ہم کوتو ایسے وقت کا انتظار ہی تھا فرمایا ہم اس کو خدا کے سپر و کرتے ہیں آپ کے اس ارشاد کے بعدان میں ہے کس نے اس کے متعلق ایک لفظ منہ سے نہ نکالا بشام پراس کا اتنا اثر ہوا کہ اس کوزین العابدین کے فضل کا اعتراف کر تا پڑا گے۔

نری و ملاطفت : فطرة بُرِے زم خوتھے۔ درشتی اور بختی کا نام تک نہ تھا۔ جانور دل تک کو مارتے اور جھڑکتے نہ تھے۔ ہشام بن عروہ کابیان ہے کہائی سواری پر مکہ جاکر واپس آتے تھے اور اس سفر میں بھی اپنی سواری کونہ مارتے تھے ۔

محبوبيت وجلالت

اس خمل ، عغوو درگز راورنری و ملاطفت کایہ نتیجہ تھا کہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتی جاگزیں ہوگئ تھی کہ جدھ نکل جاتے تھے آپ کوراستہ دینے کے لئے بچوم چھٹ جاتا تھا۔اس سلسلہ میں آپ اور ہشام بن عبدالملک کا ایک دافتہ کا اُئن ذکر ہے۔

ہشام بن عبدالملک ایک دفعہ اپنی ولی عہدی کے زمانہ میں بھا کدشام کے ساتھ جج کو گیا۔ طواف کرنے کے بعد حجرالا سودکو بوسہ دینے کے لئے بڑھا۔ گر بجوم اتنا تھا کہ کوشش کے باوجود نہ بہنی سکا۔ مجبوراً رک گیا اور اڑ دھام کا تماشہ دیکھنے کے لئے پاس ہی اس کے لئے ایک کری بچھا دی گئی۔ ابھی وہ تماشہ دیکھ رہاتھا کہ استنے میں امام زین العابدین "آگئے اور طواف کر کے حجر اسود کی طرف بڑھے۔ انہیں دیکھ کرخود بخو دبھیڑ جھٹے گئی اور انہوں نے آسانی کے ساتھ حجر اسور دکا بوسہ لیا۔

یہ منظرد کیوکرایک شامی نے ہشام سے بو چھایہ کون شخص ہے۔جس کی لوگوں کے دلوں میں اتی ہیبت ہے؟ ہشام آپ کو پوری طرح پہچانا تھا۔ مگران کی جانب سے شامیوں کی توجہ ہٹانے کے لئے کہا میں نہیں پہچانتا۔ فرز دق شاعر بھی موجود تھا۔ بہتجابل عارفانہ سُن کراس کی شراب عقیدت

جوش میں آگئی۔اس نے کہامیں ان کو جانتا ہوں۔شامی نے پوچھا کون ہیں؟ فرز دق نے ای وقت زین العابدین طلی شان میں ایک پُرزور مدحیہ قصیدہ پڑھا۔جس کے بعض اشعاریہ ہیں <sup>لے</sup>: س

والبيت يعرفه والحل والحرم هذا التقى النقى الطاهر العلم الى مكارم هذا ينتهى الكرم العرب تعرف من انكرت والعجم لولا التشهد كانت لاء ٥ نعم ركن الحطيم اذا اماجاء يستلم في كل امر ومخترم به الكلم ولا يكلم الاحين يتبسم ولا يكلم الاحين يتبسم ويجد انبياء الله قد ختموا

هذا الذي تعرف البطحاء وطاتة هذا ابن خير عباد الله كلهم اذاء اته قريش قال ئلها وليس قولك من هذا بصائره ماقال لا قط الا في تشهده يكا ديمسكم عرفان راحته مقدم بعد ذكر الله ذكر هم يغضى حياء ويغضى من مهابته هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله

یقسیدہ سن کر ہشام فرزد ق ہے برہم ہوگیااوراس کوقید کردیا۔امام فرین العابدین نے اس کے صلہ میں فرزد ق کو بارہ ہزاردرہم عطافر مائے۔اس نے یہ کہ کردالیس کردیئے کہ میں نے خداورسول کی خوشنودی کے لئے مدح کی تھی ،انعام کی طبع میں نہیں۔امام زین العابدین نے پھراس کے پاس بھجواد ہیئے اور کہلا بھیجا کہ 'نہم اہل بیت جب کسی کو پچھ دیتے ہیں تو پھروالیں نہیں لیتے ،خدا تمہاری نیت ہے واقف ہے۔وہ اس کا اجر علیط ہ دے گا ،خدا تمہاری می مشکور فرمائے''۔اس بیام کے بعد تعمیل ارشاد میں فرزد ق نے وہ درہم لے لئے ''۔

غرور سے نفرت : ال عظمت وجلالت کے باوجود بڑے متواضع اور منگسر تھے۔غرور سے بخت نفرت کرتے تھے۔فرور سے بخت نفرت کرتے تھے۔فرمات کے باوجود بڑے متواضع اور متحی ایک حقیر نطفہ اور کفرت کرتے تھے۔فرمات تھے، مجھے اس متکبراور مغرورانسان پر تعجب آتا ہے جوکل ایک حقیر نطفہ اور کل چرمُر دار ہوجائے گاتا۔ آپ کی جال ایسی خاکساران تھی کہ چلنے میں دونوں ہاتھ رانوں سے آگے نہ بڑھنے یاتے تھے جی۔

مساوات فرورنب کومنانے اور مساوات کی ملی مثال قائم کرنے کے لئے اپنی ایک لڑی کی شادی این ایک الڑی کی شادی این ایک نظام سے کردی تھی اور لونڈی کو آزاد کر کے اس کے ساتھ خودعقد کر لیا تھا۔عبد الملک کو

لے بیدواقعہ نہایت مشہور ہےاور بہت کی تاریخوں میں ہے۔ می مختفر صفوۃ الصفوۃ میں ۱۳۲ سے الیشا میں ابن سعد -جلدہ ص۴۶۰ www.besturdubooks.net

اس کی خبر ہوئی تواس نے خطالکھ کراس فعل پر ملامت کی۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ دسول اللہ وہا کی خبر ہوئی تواب میں لکھا کہ دسول اللہ وہا کی ذات تنہارے لئے نمونہ ہے۔ آپ نے حقد میں فات تنہارے لئے نمونہ ہے۔ آپ نے صفیہ بنت جیس کو (جولونڈی تھو پھی زاد بہن زینب بنت بخش کی شادی کردی تھی <sup>ا</sup>۔ شادی کردی تھی <sup>ا</sup>۔ شادی کردی تھی <sup>ا</sup>۔

محبت اہل بیت میں اعتدال کی ہدایت:

بعض دعیان مجت الل بیت شدت غلومی الل بیت کرام کو کمیں ہے کہیں بہنچادیے ہیں۔ المام زین العابدین اس سے کمیں بہنچادیے ہیں۔ المام زین العابدین اس سے کم کراہ کن اور غیر معتدل محبت کو بخت نا پند فرماتے تھے اور آئیس اس سے روکتے تھے۔ فرماتے تھے، کہ 'تم لوگ ہمارے ساتھ اسلام کی بتائی ہوئی حد تک محبت کرو، خدا کی تم لوگ ہمارے متعلق اتنا کچھ کہتے رہے کہ بہت سے لوگول کی نظروں میں ہم کو مبغوض بنادیا سے بمجمی فرماتے ، ہمارے ساتھ خدا کے اسلام کی بتائی ہوئی محبت کیا کرہ تمہاری محبت او ہمارے لئے عاربی گئی سے۔

خلفائے ٹلشہے ساتھ حسن عقیدت:

الیادین المجمی کی عقیدت رکھتے تھے۔ان کی کر انی سُنتا پندند فرماتے تھے اور کر انی کرنے والوں کو العابدین المجمی کی عقیدت رکھتے تھے۔ان کی کر انی سُنتا پندند فرماتے تھے اور کر انی کرنے والوں کو اپنے بہاں سے نکال دیتے تھے۔ایک مرتبہ چند عراقی آپ کے پاس آئے اور شاید اس غلط ہی میں کہ آپ بھی ان کے کمراہ کن خیالات میں ان کے ہمنوا ہوں گے۔آپ کے سامنے خلفائے ٹلائد کے متعلق کی کھیناز بہا با تیں کہیں۔آپ نے کلام اللہ کی ان آیات کی اطرف :

" لَـلَـفـقـراء الـمهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلامن الله ورضوانا وينصرون الله ورسو له اولتك هم الصادقون

'' مال غنیمت بیں ان بھی ج مہاجرین کا بھی جق ہے جوابید وطن سے نکالے میے اور اپنے مال سے محروم کئے مجاور وہ خداک فضل اور اس کی رضامندی کے طالب ہیں اور اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں بہی لوگ سے ہیں'۔

جس میں مہاجرین کے فضائل بیان کئے محتے ہیں اشارہ فرماکر پوچھا کیاتم ان مہاجرین اولین میں سے ہو، جواین وطن سے نکالے گئے اور خدا

کے فضل اوراس کی رضامندی کے متلاثی ہیں اوراس کی اوراس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ عراقیوں نے کہانہیں۔ پھرآپ نے اس آیت کے دوسر کے کمٹرے کی طرف:

" والنين تبوّؤ الدارو الايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويوثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولنك هم المفلحون " \_

"اوران لوگوں کا بھی حق ہے جوان کے (مہاجرین) پہلے ہدید میں رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور جو ان کی طرف ججرت کرکے آتا ہے ، اس سے محبت کرتے ہیں اور (مال غنیمت) جومہاجرین کو دیا جاتا ہے۔ اپنے دل میں اس کی خواہش منیس پاتے ، اور خواہ ان بر تھی کیوں نہ ہو۔ (مہاجرین) کو اپنے او پر مقدم رکھتے ہیں ، جو این فلاح یا کمیں گئے۔ این فلاح یا کمیں گئے۔

جوانصار کے فضائل میں ہے،اشارہ کرکے پوچھا کیاتم ان لوگوں میں ہوجوان لوگوں (مہاجرین) کی ہجرت کے پہلے سے (مدینہ میں) گھرر کھتے ہیں اور ایمان لا چکے ہیں اور جوان کے یہاں ہجرت کرکے جاتا ہے،اس سے محبت کرتے ہیں۔

عراقیوں نے کہا ،ان میں سے بھی نہیں ہیں۔فرمایا ،تم کوخود اعتراف ہے کہ تم دونوں جماعت میں سے نہیں ہو،جن کے متعلق جماعت میں ہے نہیں ہو،جن کے متعلق خدافر ماتا ہے :

" يقولون ربنا اغفرلنا والاخواننا اللين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم " \_

"اوروہ لوگ جوان کے (مہاجرین) بعد آئے اور کہتے ہیں کہ ہمارے دب ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی جوہم سب ہے مہلے ایمان لاچکے ہیں ،مغفرت فرما اور ہمارے ولوں ہیں ان لوگوں کے لئے جوائیان لائے کیندند کھ اے ہمارے دب تورؤف درجیم ہے۔

جبتم ان تینوں اسلامی جماعتوں میں ہے کی میں بھی نہیں ہوتو خداتم کو غارت کرے، میرے یہاں سے نکل جاؤ<sup>لے</sup> حضرت عثمان غنی سے متعلق ارشاد فریابتے تھے کہ خدا کی متم وہ ناحق شہید کئے گئے ہیں <sup>ہی</sup>۔ حُکسیہ : صورۃ نہایت حسین دجمیل تھے۔ بدن سےخوشبو پھوٹی تھی <sup>ا</sup>۔ شانوں تک زفیس تھیں۔ ما نگ نکلی رئتی تھی <sup>ع</sup>ے خضاب بھی سیاہ اور بھی سرخ دو**نو**ں استعمال کرتے تھے۔

لباس : نہایت خوش لباس تھے۔ خز کا جوا کی بیش قیمت کیڑا ہے جہادرای کی جادراستعال کرتے ۔ یقے۔ ایک ایک جادر کی قیمت بچاس بچاس اشرفی تک ہوتی تھی اور محض ایک موسم میں استعال کرکے اس کونیج کر قیمت خیرات کردیتے تھے۔ سردیوں میں لومڑیوں کاسموراستعال کرتے تھے۔ رنگوں میں سبید بئر خ،زرداور سیاہ برشم کارنگ پہندتھا۔ گول مرکی جوتی پہنتے تھے ۔ '۔

نفاست : مزاح میں بڑی لطافت دنفاست تھی۔ گندگی کومطلق برداشت نہ کر سکتے تھے۔ بہت چیز دل کومخش دوسروں کی خاطر آنگیز کرتے تھے۔

حنرت ابوجعفر کابیان ہے کہ ایک مرتبہ علی بن حمین بیت الخلاء گئے۔ میں ہاتھ دھونے کے لئے

ہانی لئے ہوئے دروازے پر کھڑا تھا۔ بیت الخلاء ہے نگلنے کے بعد فرمایا، میں نے بیت الخلاء میں ایس
شےد کیھی، جس نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ میں نے پوچھاوہ کیا؟ فرمایا میں نے دیکھا کھیاں غلاظت
پر بیٹھتی ہیں، پھراڑ جاتی ہیں اور آ دمی کی جلد پر بیٹھ جاتی ہیں۔ اس لئے میں نے ارادہ کیا ہے کہ بیت
الخلاء جانے کے لئے ایک خاص لہائی بناؤں۔ پھرسوچ کرفر مایا کہ جس چیز کولوگوں کی استطاعت ند ، و

# (۵) على بن *عبدالله بن عبال*

نام ونسب : علی نام ہے۔ ابوجمد کنیت ، سجاد لقب مشہور صحابی حضرت عبدالله بن عبال کے سب
ہے جھوٹے صاحبر ادے ہیں۔ نسب نامہ ہیہ : علی بن عبدالله بن عبال بن عبدالمطلب قریش
ہاشمی۔ مال کا نام زرعہ تحالے نصیالی تجرہ ہیں : زرعہ بنت شرح بن معد یکر ب بن دلیعہ ابن شرحبیل
بن معاویہ بن شرحبیل بن معاویہ بن جمرالقر و بن الحارث الولا وہ بن عمر و بن معاویہ بن الحارث بن
معاویہ بن قور بن مرتع بن قور علی دولت عباسیہ کے بانی سفاح کے دادا تھے۔

پیدائش : حضرت علی " کی شب شہادت کو رمضان جہجے میں پیدا ہوئے۔ اس لئے یادگار کے طور پر انہی کے نام پر علی نام اور ابوائس کنیت رکھی گئی۔ لیکن عبد الملک نے اپنے زمانہ میں کہا کہ میں علی کانام اور کنیت دونوں ایک ساتھ برداشت نہیں کرسکتا۔ان میں سے ایک کو بدلو۔اس لئے ابوالحسن چھوڑ کر ابو محمکنیت افتیار کی لئے۔

فضل و کمال: علمی اعتبارے کوئی قابل ذکر شخصیت ندر کھتے تھے۔ در حقیقت ان کے مل نے ان کے علم کو دبادیا تھا۔ پھر بھی ابن عباس کے فرزند تھے۔ اس لئے علم کی دولت سے تہی دائس نہ تھے۔ احادیث نبوی کا ایک حصران کے حافظہ می محفوظ تھا۔ ابن سعدان کوفیل الحدیث تابعین لکھتے ہیں ہے۔

صدیت میں انہوں نے اپنے والد بزرگوار حفرت عبداللہ بن عبال ابوسعید قدری ، ابو ہریرة ، عبداللہ بن عمر و بن العاص عبدالله بن جبر اور عبدالله سے استفاده کیا تھا اور ان کے صاحبر اور جمر ، عبدالله بن عمر وسعد ابراہیم ، امام زہری ، حبیب بن ابی ثابت ، آبان بن صالح ، عبدالله بن طاوس اور منصور بن معتمر وغیرہ ان کے خوشہ چینوں میں نتھ سے ۔ صالح ، عبدالله بن طاوس اور منصور بن معتمر وغیرہ ان کے خوشہ چینوں میں نتھ سے ۔

ز مدوعبادت : ان کامیدانِ عمل تجره عبادت تھا۔ اپنے عہد کے بڑے عابد ومرتاض بزرگ تھے۔ کثرت عبادت کی وجہ سے سجاد لقب پڑگیا تھا۔ شبانہ یوم میں ایک ہزار رکعتیں پڑھتے تھے۔ عبادت کا یہ ذوق وانہاک آخر لمحہ حیات تک قائم رہا۔ زبیر بن ابکار کابیان ہے کہ موت کے وقت تک ان کی عبادت وریاضت میں فرق ندآیا ہے۔

سمجھی کہھی معمولی واقعاتِ زندگی میں عظیم الثان انقلاب بیدا کردیے ہیں۔ علی کے ساتھ بھی ای تھے۔ اس علی کے ساتھ بھی ای قتم کا واقعہ پیش آیا۔ ابتداء میں وہ کوئی عابد وز اہد نہ تھے۔ ابان بن عثان کے لڑکے عبدالرحمٰن کی عبادت وریاضت کود کھے کران کے دل پر نہایت گہرااٹر پڑا۔ انہوں نے کہا میں ان سے زیادہ رسول اللہ عبادت کرنے کہا تی ہے۔ چنانچہای وقت سے جھے ان سے زیادہ عبادت کرنے کا حق ہے۔ چنانچہای وقت سے ہم تن عبادت کرنے لگ گئے ہے۔

قريش مين عظمت وعزت :

ان کے فرنبی کمالات کی وجہ سے قریش میں ان کی بڑی عظمت تھی۔ جب وہ مکہ جاتے تو ان کے احتر ام میں سمارا خاندانِ قریش ان پرٹوٹ بڑتا تھا<sup>لا</sup>۔

وليديها ختلاف:

۔ انہوں نے عبدالملک کی مطلقہ لبابہ سے شادی کر لی تھی۔اس لئے دلیدان کے بخت خلاف ہو گیا تھا۔اس کی مزامیں اس نے ان کوکوڑ کے لگوا کر ب**لقاء جل**اد طن کر دیا تھا <sup>کے</sup>۔

ل این سعد جلده ۱۹۳ سے ایسنارص ۱۳۳ سے تہذیب احبذ یب رجلد ص ۱۳۵۷ سے این سعد جلدہ ص ۱۳۹ ی تہذیب الاساء -جلداء تی اص ۱۳۵ سے تہذیب احبذ یب رجلدے ص ۱۳۵۸ سے شفرات الذہب جلدا۔ ۱۳۹

ہشام سے تعلقات: لیکن ہشام کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے اور وہ ان کا بڑا احرّ ام کرتا تھا۔ ایک مرتبدان ہے ملنے گئے تو ہشام نے اپنے ساتھ تخت شاہی پر بٹھایا اور آمیں ہزار اشرفیاں نذرکیں <sup>آ</sup>۔

**و فات** : ابن سعد کی روایت کے مطابق <u>سے اسے</u> یا <u>۱۸اج م</u>یں دفات پائی کیکن بعض روایات سماا چھی مجمی ملتی ہیں۔

حُلیم : نہایت حسین وجمیل تھے۔علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ روئے زمین پر ایباحسین وجمیل قریشی نہ تھا۔قد نہایت بلندو مالا تھا۔

اولاد: علی کی بہت ی اولادین تھیں۔ ا۔ واؤد ۲ یینی ۳ مجد ۱۳ اور ۲ مبشر ۲ مبشر کے۔ اسلام کے۔ اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کا میداللہ ۱۱ عبداللہ ۱۱ عبداللہ ۱۱ عبداللہ ۱۱ عبداللہ ۱۱ عبداللہ ۱۲ مینی ۱۲ مینی معزی کے ۱۲ مینی معزی کے ۱۲ مینی معزی سے ۱۲ مینی کبری ۱۲ مینی معزی سے ۱۲ مینی معزی سے ۱۲ مینی مینی کبری ۱۲ مینی معزی سے ۱۲ مینی مینی کبری ۱۲ مینی معزی سے ۱۲ مینی مینی ۲۲ مینی معزی سے ۱۲ مینی مینی کبری ۱۲ مینی معزی سے ۱۲ مینی ۱۲ مینی مینی ۲۸ مینی ۱۲ مینی

اس کشرت کے ساتھ علی کی اولا د پھلی بھو گی بہت ۔عباسی خلفا ،انہی کی نسل ہے ہے سے سے

# (۵۱) عمر بن عبدالعزیز

تام ونسب : عمرنام ہے۔ابوھف کنیت۔نسب نامہ بیہ ہے : ممر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم بن العاص بن أمیہ بن عبد شمس أموى - مال کا نام أم عاصم تھا۔ بید حضرت ممر فاروق " كے فرزند عاصم کی صاحبز ادى تھیں ۔

اس طرح عمر بن عبدالعزیز کی رگول میں حضرت عمر فاروق "کاخون بھی شامل ہو گیاتھا۔
ای کابیہ نتیجہ تھا کہ مردان جیسے بدنام شخص کی نسل ہے عمر بن عبدالعزیز جیسا مجد دملت پیدا ہوا، جو صدق میں ابو بکرصدیق"، مدل میں عمر فاروق"، حیا، میں عنان فنی "اور زبد میں ملی مرآضی "کامشیل تھا جس نے اپنے مجددانہ کار ناموں ہے ملت اسلامیہ کی زوح کو جوا مو یوں نے مروہ کردی تھی، دوبارہ زندہ کردیا۔

عمر کے والدعبدالعزیر مروان کے چھوٹے لڑکے تھے۔مروان نے عبدالملک کے بعدانہیں ولی عہد نامز دکیا تھا۔لیکن و عبدالملک کی زندگی ہی میں وفات یا گئے !۔

عبدالعزیز اپنے خاندانی اوصاف و کمالات کے پورے حاصل تھے،اور اپنے والد کی مہمات میں ان کے دستِ راست رہے۔عبداللہ بن زبیر "کی وفات کے بعد مروان نے جب مصر پر قبضہ کرنے کے لئے فوج کشی کی تو عبدالعزیز کوایلہ پر متعین کیا "۔

مصریر قبصہ حاصل کرنے کے بعد مردان دومہینہ یہاں مقیم رہا۔ دومہینہ بعد عبدالعزیز کو یہاں کا ً ورز بنا کرشام واپس ہوا ہے۔

مروان کے بعد عبدالملک نے بھی عبدالعزیز کومصر کی حکومت پر برقر ارکھا اور انہوں نے بہاں کامل اکیس سال حکومت کرنے کے بعد الامھ میں انتقال کیا۔ تاریخ اسلام میں اتنی طویل مدت سم کسی والی کونصیب ہوئی ہوگی۔

عبدالعزیز نے مصر اورحلوان میں اپن حکومت کی بہت می یادگاریں جھوڑی ہیں۔ایک زرزگارُکل تقمیر کرایا ،حلوان میں متعدد مُلات اور مسجدیں بنوائیں۔مصر کی جامع مسجد منہدم کرا کے اس کو از سرنوتقمیر کرایا۔خلیج مصر پرٹیل بنوائے ،انگوراورخرے کے باغات لگوائے سی۔

ماہ اور ارباب کمال کا ہزاقدر دان تھا۔ قاضی عبد الرحمٰن بن جیر ہ خولانی کا ایک ہزار اشر فی سالانہ وظیفہ تقرر کیا ہے۔ شعراء کے ساتھ آتی داو دہش کرتا تھا کہ بعض شعراء نے اس کے بعد شاعری حجوز دی۔ کثیر سے کسی نے پوچھا ، اب شعر سیوں نہیں کہتے جواب دیا ،عبد العزیز کے بعد صلہ کی تو قع کس نے کی جائے ہے۔

پیدائش : اس نامور خص کے گھر میں پیدا ہوئے۔ان کے سنہ پیدائش کے بارہ میں بیانات مختلف میں۔ بروایت صحیح پزید کے مہدمیں مدینہ میں پیدا ہوئے گئے۔

تعليم وتربيت

مر بن عبدالعزیز کا یکین والد ئے ساتھ مصر میں گذرا کے اور عالباً ابتدائی تعلیم و ہیں حاصل کی ۔ جب ہوش سنجالاتو عبدالعزیز نے ان کو کی تعلیم کے لئے مدینہ جوملم و علما ، کا مرکز تھا بھیج و یا۔ یہاں تعدیث صالح بن کیسان کی نگرانی میں ان کی تعلیم ورتر بیت ہوئی۔

ا کتاب الواوة اندی س ۱۵۰ میدارس ۲ دیدارس ۲ میدارس ۲ میدارس ۱۳ میدارس ۱۳ میدارس ۱۳ میدارس ۱۳ میدارس ۱۳ میدارس ۱۳ حسن الحاضر و بیونی روسر ۱۳۰۶ میدارس ۱۳۰۵ میدارس ۱۳۰۵ میدارس ۱۳۰۵ میدارس ۱۳۰۵ میدارس ۱۳۰۵ میدارس ۱۳۰۵ میدارس

مسالح بن کیمان اس اہتمام کے ساتھ ان کی ذہبی اور اخلاقی گرانی کرتے تھے کہ ایک مرتبہ عربی عبد العزیر شنے جواب دیا کہ بال عمر بن عبد العزیر شنے جواب دیا کہ بال سنوار نے میں دیر ہوگئی۔ صالح نے کہا ، بالوں کی آ رائش میں اتنا شغف ہوگیا ہے کہ اس کو نماز پرترجیح دی جاتی ہوں نے فور اایک آ دی روانہ کیا ، جس نے پہلے عمر کے بال موت ھے۔ اس کے بعد کس سے بات چیت کی لئے۔

اس اہتمام سے ان کی تعلیم وتربیت ہوئی۔ انہیں خود تحصیل علم کاذوق تھا۔ ان کا بیان ہے کہ میں مدینہ کے عام لڑکوں کی طرح ایک لڑکا تھا۔ پھر عربی اور شعر کا شوق پیدا ہوا <sup>کی</sup>۔ چنانچہ انہوں نے بڑے ذوق وشوق سے تحصیل علم کی۔

ان کی تعلیم کابید دورابتدائی تھا۔ وہ دور جس نے ان کوامام وقت بنایا۔ مدینہ کی گورنری کا عہدتھا، جس میں اکابرعلماء سے ان کی صحبتیں اور علمی بحث ومباہنے رہتے تھے۔ ان کا خود بیان ہے کہ جب مدینہ ہے نکلا ہوں ،اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہ تھا "۔ ان کے علمی کمالات کے حالات آخر میں آئیں گے۔ آخر میں آئیں گے۔

شادی : ان کے دالد کی وفات کے بعد ان کے چچا عبد الملک نے اپنی لڑکی فاطمہ کے ساتھ ان کی شادی کردی سے۔ ان کی شادی کردی سے۔

### خناضره کی حکومت :

عمر بن عبدالعزیز در حقیقت مند درس کے لئے زیادہ موزوں تھے۔لیکن شاہی خاندان کی رکنیت نے ان کوابوانِ حکومت میں پہنچادیا۔ چنانچ سب سے اقل وہ خناضرہ کے والی مقرر ہوئے۔ مدین نے گورنری :

امیر عبدالملک کے بعد ولید نے ان کو مدینہ کا گورزمقر رکیا۔ انہیں اس کے قبول کرنے میں تامل ہوا۔ ولید نے حاجب سے بوجھا، ممرکیوں نہیں جائے واس نے کہاوہ کچھ شرائط کے ساتھ جاتا جائے۔ میں۔ ولید نے حاجب سے بوجھا۔ انہوں نے کہا، مجھے پہلے والیوں کی طرخ ظلم پرمجبور نہ کیا جائے۔ ولید نے منظور کرلیا، اور یہ کتم حق پرمل کرنا، خواہ ایک درہم بھی خزانے میں داخل نہ ہو تھے۔

اس شرط کے ساتھ وہ مدینہ روانہ ہوئے۔اس وقت کے عمر بن عبدالعزیز ورولیش ابن عبد العزیز ندیتے، بلکہ شاہی خاندان کے رکن اور شان وشکوہ والے عمر بن عبدالعزیز تھے۔ چنانچ تیس اُونٹوں پران کاذاتی ساز دسامان بارتھا <sup>ک</sup>ے

#### علائے مدینہ ہے مشورہ:

سین فطرت سیم تھی۔ اس لئے مدینہ پہنچنے کے بعد یہاں کے دس بڑے فضلا م کو بلاکران کے سامنے ایک مختصر تقریر کی کہ' میں نے آپ کوایک ایسے کام کے لئے بلایا ہے، جس میں آپ کو تو اب طے گا اور آپ مای حق قرار پائیں گے۔ میں آپ کو گول کے مشورہ کے بغیر کوئی فیسلہ کرنانہیں جا بتا۔ اس لئے جب آپ لوگ کسی کوظلم کرتے ہوئے دیکھیں یا آپ کومیر کسی عامل کے ظلم کی اطلاع ہو تو آپ خدا کی شم مجھ کو ضرور اس کی خبر کیجئ'۔ یہ تقریر سفنے کے بعد فقہا ان کو دعائے خبر دیتے ہوئے واپس گئے۔'۔

تعمیر مسجد نبوی : مدینه کی گورنری کے زمانہ میں عمر بن عبد العزیز نے یہاں بہت ی اصلاحیں اور مفید کام کئے ۔ ان میں ان کا نا قابل فراموش کارنامہ سجدِ نبوی کی تعمیر اور اس کی تزئمِن وآرائش ہے۔

ولید کے پیشتر خلفاء نے وقاً فو قا مسجد نبوی میں ترمیمیں کرائی تھیں ،لیکن ولید نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کونہا یت عظیم الثان پیانہ پر تعمیر کرانے کا ارادہ کیا اور ۸۸ھ میں عمر بن عبدالعزیز کولکھا کہ مسجد نئے سرے سے تعمیر کی جائے۔ اس سے متصل از واج مطہرات کے حجر ساور دوسرے جو مکانات ہیں ان کا معادضہ دے کران کومسجد میں شامل کرلیا جائے جولوگ قیمت لینے سے انکار کریں ، ان کے مکانات زبر دئی گرائے جا کیں اور ان کی قیمت فقیروں کو خیرات کردی جائے ۔

قیصر روم کو خط لکھ کر بہت ہے رومی کاریگر ،مزدور ، بینا کاری اور پیچہ کاری کا سامان کئی ہزار مثقال سونا مذکا یا گیا گی۔ اور مختلف مقامات ہے مختلف قتم کے تعمیری سامان جمع کئے اور فقہائے مدینہ کی موجودگی میں مسجد کی پرانی عمارت کروا کران ہزرگوں کے متبرک ہاتھوں سے عمارت کی بنیاد ڈالی ھے۔ عمر بن عبدالعزیز کواس ممارت ہے ذاتی دلچپی تھی۔اس لئے بڑے انہاک اور حسن نداق ہے اس کوتعمیر کرایا۔ساری ممارت نفیس پھروں کی تھی۔ دیواریں اور چھتیں منقش مطلا اور مینا کارتھیں۔ حجاڑ کے ایک نقش پرکار بگروں کو سادر ہم انعام دیتے تھے!۔

اس اہتمام ہے تین سال میں عمارت بن کر تیار ہوئی۔ <u>اق میں ولید نے م</u>دید جا کراس کامعا کنہ کیا اور عمر بن عبد العزیز کی کارگذاری برخوشنودی طاہر کی۔

اطراف مدينه كي مساجد كي تمير:

مسجد نبوی کے علاوہ اپنے عہد گورنری میں اطراف مدینہ میں بہت ی مسجدیں بنوائیں۔ آنخضرت کی نے اطراف مدینہ میں جہاں جہاں نمازیں پڑھیں تھیں ،مسلمانوں نے یادگار کے طور پر وہاں معمولی مسجدیں بنالی تھیں عمر بن عبدالعزیز نے اس قتم کی تمام مسجدوں کو منقش پھروں سے تعمیر کرایا ہے۔

كنوول اورراستول كيتمير:

رفاہ عام کےسلسلہ میں ولید کے حکم سے مدینہ میں بہت سے کنوئیں کھدوائے ،اور وشوار گزار پہاڑی رائے درست کرائے۔

معنرولی : اگر چرمربن عبدالعزیز نے تقرری کے وقت بیشرط منظور کرالی تھی کہ وہ گذشتہ والیوں کی طرح ظلم نہ کریں گے۔لیکن بی اُمیہ کا نظام بچھالیا تھا کہ بیشرط قائم نہیں رہ عتی تھی ۔اس لئے ایک روایت بیہ ہے کہ تجان کی شکایت پروہ معزول کردیئے گئے گئے۔دومرابیان ہے کہ عبداللہ بن زبیر "کے صاحبز اوے ضبیب کو جوامیہ کے خالفین میں تھے،ولید کے تھم ہے مجبور ہوکر مزادی ،جس کے صدمہ سے دہمر گئے۔اس کی ندامت میں خود متعنی ہو گئے "۔

سلیمان کے مزاح میں رسوخ:

عمر بن عبدالعزیز اپنے اوصاف اور حسن خلق کی بناپر خاندان بھر میں محبوب تھے ،خصوصا سلیمان بن عبد الملک ان کو بہت مانیا تھا۔ انہیں اپنا وزیر ومشیر بنایا تھا اور امورِ خیر میں ان کے مشوروں بڑمل کرتا تھا تھے۔ اس لئے سلیمان کے عہد کی اصلاحات در حقیقت عمر بن عبدالعزیز ہی کے فیض کا نتیج تھیں۔

سليمان كي وفات اورخلافت:

وه جيمسليمان مرض الموت ميں مبتلا ہوا اور اپنے نابائغ لڑكے ايوب كو ولى عہد نامزد كيا۔ رجاء بن حيوة نے جوسليمان كنديم خاص تھے،اس سے اختلاف كيا اور كہا، "امير المونين خليفه ايسے صالح آ دى كو بنائے جس سے آب قبر ميں محفوظ رہيں "سليمان نے كہا، "بي مير اقطعى فيصله نہيں ہے، ميں اس يرغور كردن گا اور خدا ہے استخار ہكردن گا"۔

چنانچددودن غورکرنے کے بعد وصب نامہ چاک کرڈالا ،اور رجا ، بن کیو ق ب ہو چھا کہ میر بے لڑکے داؤد کے بارے میں کیارائے ہے؟ رجا ، نے کہا وہ اس وقت قسطنطنیہ میں ہیں اور معلوم نہیں زندہ ہیں یا نہیں ۔سلیمان نے کہا ، پھر کیارائے دیتے ہو ؟ رجا ، نے کہا ،اصل رائے تو آپ کی ہے۔آپ نام لیجئے میں غور کروں گائے۔سلیمان نے کہا ،عمر بن عبدالعزیز کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ رجا ، نے کہ میر بے نزدیک وہ نہایت فاصل اور برگزیدہ مسلمان ہیں ۔سلیمان نے کہا ،خدا کی متم وہ ایسے ہی ہیں۔

لیکن اگر میں عبد الملک کی اولا دکو بالکل نظر انداز کر کے عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنادوں تو ایک فتنہ بیا ہوجائے گا۔ جب تک الن کے بعد عبد الملک کی کی اولا دکا نام ندر کھوں گا، اس وقت تک وہ لوگ اُن کو خلافت پر قائم ندر ہے دیں گے۔ اس لئے میں پزید کوان کے بعد خلیفہ بنائے ویتا ہوں۔ اس سے وہ لوگ نصند ہے ہوجا کیں گے اور راضی رہیں گے۔ رجاء نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد سلیمان نے خودا ہے قلم سے بیوصیت نامہ لکھا:

#### بسم الله الوحمن الوحيم

"بیتح رین خدا کے بندے سلیمان امیر المونین کی جانب ہے مربن عبد العزیز کے لئے ہے۔ میں نے اپنے بعدیم کو خلیفہ بنایا، اور تمہارے بعدین بیدین عبد الملک۔

مسلمانو! ان کا کہناسنواوران کی اطاعت کرو،خداہے ڈرو،اختلاف نہ پیدا کروکہ دوسرے تم پرحص طبع کی نگاہ ڈالیں'۔

اوراس پرمبرکر کے اپنے خاندان والوں کو بلا کررجاء کوتھم دیا کہ اس وصیت نامہ کو لے جاکر خاندان والوں ہے کہو کہ میں نے جس کوخلیفہ بنایا ہے، و ولوگ اس کی بیعت کریں۔رجاء نے اس کی لقیل کی۔سب نے بالا تفاق معناواطعنا کہا۔ پھران کی خواہش پرانہیں سلیمان کود کھنے کی اجازت دی گئی ۔ جب بدلوگ اندر گئے تو سلیمان نے وصیت نامہ کی طرف جو رجاء کے ہاتھ میں تھا ، ان لوگوں سے کہا،'اس میں میں نے جس کوظیفہ بنایا ہے،اس کی بیعت کرواوراس کے مطبع رہو۔سلیمان کے کہنے یردوباروسب نے فردافردانبیت کی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کوظن تھا کہ ملیمان نے ان کوخلافت کے لئے نامزد کیا ہے۔ وہ باعظیم
کواُٹھانا نہ چاہتے تھے۔اس لئے رجاء ہے جاکر کہا،''میرے اُوپر سلیمان کی جوشفقتیں اور مہر بانیاں
ہیں ،ان ہے مجھے اندیشہ ہے کہ انہوں نے خلافت کے لئے مجھے نامزد کیا ہو۔اگر ایسا ہوتو مجھے
بتاد ہے تاکہ بل اس کے کہ میں مجبور ہوجاؤں ابھی اس سے استعفاء دے دوں''۔لیکن رجاء نے
بتاد ہے تاکہ بل اس کے کہ میں مجبور ہوجاؤں ابھی اس سے استعفاء دے دوں''۔لیکن رجاء نے
بتانے ہے انکار کردیا۔

نامزدگی کے مرحلے ہے فراغت کے بعد سلیمان کا انتقال ہوگیا۔رجاء نے بردی ہوشیاری کے ساتھ موت کی فیرخفی رکھی اور شاہی خاندان کے ارکان کو جمع کر کے دوبارہ ان سے بیعت لی۔ بیعت کوموکد کرنے کے بعد سلیمان کی موت کا اعلان کیا اور دھیت نامہ پڑھ کر شنایا۔

عمر عبدالعزیز کا نام سُن کرعبد الملک کاڑے ہشام نے کہا ہم بھی ان کی بیعت مہیں کرسکتے۔ رجاء نے کہا ہ کا نام سُن کرعبد الملک کاڑے ہشام نے کہا ہ کہ کہا ہ ' اُٹھ کر فاموثی کے ساتھ بیعت کرلو، ورندا بھی سرقلم کردوں گا''۔اور عمر بن عبدالعزیز کا ہاتھ پکڑ کرمنبر پر بٹھا دیا۔انہوں نے اس بارعظیم کی ذمہ دای پر اور ہشام نے اپنی محرومی قسمت پر اناللہ پڑ عا۔اس کے بعد سلیمان کی تجہیز و تکفین ہوئی اور عمر بن عبدالعزیز نے نماز جنازہ پڑھائی۔

#### خلفائے راشدین کا پہلااسوہ:

تختِ خلافت پرقدم کھتے ہی عمر بن عبداعزیز بالکل بدل گئے اور ابناز پرورہ عمر نے ابوذر غفاری اور ابو ہریرہ و کا قالب اختیار کرلیا۔ سلیمان کی تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد حسب معمول عمر بن عبدالعزیز کے سامنے شاہی سواریاں پیش کی گئیں۔ انہوں نے بوچھاریکیا ہے؟ عرض کیا گیا ، شاہی سواریاں۔ فرمایا ، میر الحجر کافی ہے۔ اورکل سواریاں واپس کردیں اور

ابھی سلیمان کے اللہ وعیال قصرِ خلافت میں تھے،۔اس لئے اپ خیمہ می فروکش ہوئے۔ گھر آئے تواس بارعظیم کی ذمہ داری سے چہرہ پریٹان تھا۔لونڈی نے بوچھا،آپ شاید کچھ تفکر ہیں۔ فرمایا،اس سے بڑھ کرتشویش کی بات کیا ہوگی کہ شرق ومغرب میں اُستِ محمد بیکا کوئی فرداییا نہیں ہے جس کا مجھ پرحق نہ ہو۔اور بغیر مطالبہ اوراطلاع کے اس کا ادا کرنا مجھ پرفرض نہ ہو<sup>لی</sup>۔

خلافت معدستبرداري كاعلان اورمسلمانون كالصرار:

حضرت عمر بن عبد العزیز کوخلافت کی ذمه داریوں کے بارگران کا پورااحساس تھا۔ اگر نامزدگی کے دفت ان کواس کاعلم ہو گیا ہوتا تو وہ ای دفت اپنانام واپس لے لیتے ۔لیکن اب یہ بار پڑچکا تھا۔ تا ہم انہوں نے ایک مرتبہ اس سے سبکدوش ہونے کی کوشش کی اور لوگوں کو جمع کر کے تقریر کی۔

"لوگو! میری خواہش ادرعام مسلمانوں کی رائے لئے ہوئے بغیر، مجھے خلافت کی ذمہ وار بول میں جناری گردن میں ہے، میں خوداس کو آباد دیتا ہوں۔ تم جس کو جا ہوا بنا خلیفہ ختب کرلوں۔

ينظبن كرجمع عضورأ فها

" ہم نے آپ کو خلیفہ منتخب کیا ہے اور آپ کی خلافت پر راضی ہیں ، آپ خدا کا نام لے کر کام شروع کرد بجئے"۔ کام شروع کرد بجئے"۔

پہلا خطبہ : جب اس کا یقین ہوگیا کہ آپ کی خلافت ہے کی کواختلاف نہیں ہے تو آپ نے ایک تقریر کی جس میں لوگوں کو تقوی ، فکرِ آخرت اور ذکر موت کی طرف توجہ دلائی ۔ آخر میں باواز بلندفر مایا :

''لوکو! جوشخص خداکی اطاعت کریاس کی اطاعت فرض ہے اور جوشخص خداکی نافر مائی کرے،اس کی اطاعت واجب نہیں۔ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں،اس وقت تک تم میری اطاعت کرو،اور جب میں خداکی نافر مانی کروں تو میری اطاعت تم پرفرض نہیں'' عے۔

طبقات ابن سعد ميں يالفاظ ہيں:

"الاعدتمبارے بی کے بعد دوسرانی اوراس پر جو کتاب نازل ہوئی ہے،اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ خدانے جو چیز طال کردی وہ قیامت تک لئے ہادر جوحرام کردی، وہ قیامت تک کے لئے حرام رہے گی۔ میں (اپنی جانب ہے) کوئی فیصلہ کرنے والانہیں ہوں

بلکصرف(احکام الی کو) نافذ کرنے والا ہوں۔ میں خودکوئی بات شروع کرنے والا نہیں ہوں۔ صرف بیرد ہوں۔ کسی کو بیتن نہیں ہے کہ خدا کی نافر مانی میں اس کی اطاعت کی جائے۔ میں تہماری جماعت کا بہتر آ دی بھی نہیں ہوں۔ بلک ایک معمولی فروہوں۔ البتہ خدانے بھے کوتم ہے زیادہ گران بارکردیا ہے ''لے۔

عبدالعزيز بن عبدالملك كي بيعت:

یہال دمشق میں بیسب بچھ ہو چکا تھا۔ نیکن عبدالعزیز بن عبدالملک کو جو کہیں باہرتھا ،ان واقعات کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے سلیمان کی موت کی خبر سن کراس نے اپنے ہمراہیوں سے اپنی بنیعت لے لی اور دمشق کے ارادہ ہے بڑھا۔ راستہ میں اے سلیمان کی وصیت اور عمر بن عبدالعزیز کی بیعت کا حال معلوم ہوا۔

یہ ن کروہ سیدھاان کے پاس پہنچا۔ان کواس کے بیعت لینے کی خبر ہو چکی تھی۔انہوں نے اس سے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اپنی بیعت لے کردشق میں داخل ہونا جا ہے تھے۔عبدالعزیز نے کہا ، مجھے اس کاعلم نہ تھا کہ سلیمان نے آپ کو خلیفہ نا مزد کردیا ہے۔اس لئے مجھے خوف تھا کہ لوگ خزانہ نہ لوٹ لیس۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ، اگر لوگ تمبارے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اور تم بار خلافت کو سنجال لیتے تو میں تم ہے جھٹڑانہ کرتا اور اپنے گھر میں بیٹے جاتا۔ عبد العزیز نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں دوسرے کا خلیفہ ہونا پہندی نہیں کرتا اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرلی ہے۔

# خلافت راشده كااحياء

ان مراصل نے فراغت کے بعدامور خلافت کی طرف متوجہ ہوئے۔ خلافت کے باب میں عمر بن عبدالعزیز کا نقط نظر گذشتہ خلفاء سے بالکل مختلف تھا۔ ان کے بیش نظر خلافت میں عظیم الثان انقلاب برپا کرنا تھا۔ وہ سلطت کی ظاہر کی تھوں یعنی فق حات اور تمارتوں میں اضافہ کرنا چاہتے تھے ، انقلاب برپا کرنا تھا۔ وہ سلطت کی ظاہر کی تھوں یعنی فق حات اور تمارتوں میں اضافہ کرنا چاہتے تھے۔ بیاللہ ام ایر خطر ناک تھا، جس میں اموی حکومت کو ' خلافت راشدہ' میں بدل دینا چاہتے تھے۔ بیاللہ ام ایر خطرات سے بے پر داہ ہوکر ہرطرف مخالفتوں کی طوفان کا مقابلہ تھا۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے تمام خطرات سے بے پر داہ ہوکر نہایت جرائت سے انقلاب شروع کر دیا۔

غصب كرده مال وجائداد كى دايسى:

ای سلسلہ میں سب ہے اہم اور نازک کام رعایا کی الماک کی واپسی تھی ، جس کو شاہی فائدان نے اپنی جا گیر بنالیا تھا۔ اس میں سارے فائدان کی مخالفت کا مقابلہ کرنا تھا ، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلے ہی کارِ خیر کیا اور سب سے اول اپنی ذات اور اپنے فائدان سے شروع کیا۔ جس وقت آپ نے اس کا ارادہ فلا ہر فر مایا ، اس وقت بعض ہوا خواہوں نے دلی زبان سے عرض کیا کہا گر آپ جا گیریں واپس کردیں گے تو اپنی اولا دے لئے کیا انتظام کریں گے بخر مایا ، ان کو خدا کے سپر دکرتا ہوں گے۔

اسعزم رائخ کے بعد خاندان دالوں کو جمع کر کے فرمایا:

'' بنی مروان تم کوشرف اور دولت کا برا دهه ملا ب\_میرا خیال ب که اُمت مسلمه کا نصف یا دوتها کی تمهارے تبضه بی ب' ۔

بہلوگ اشارہ بجھ کئے اور جواب میں کہا:

'' خدا کی شم جب تک ہمارے سرتن سے جدانہ ہوں مے ،اس وقت تک پنہیں ہوسکتا ،خدا کی شم نہ ہم اپنے آبا وَاجداد کو کافر بنا سکتے ہیں (عمر بن عبدالعزیز اپنے اسلاف کے افعال کو حرام کہتے تھے )اور ندا بنی اولا دُلومفلس بنا کمیں گ'۔

عمر بن عبدالعزيز نے فرمایا:

'' خدا کیشم اس حق میں تم میری مدد نہ کرو گے تو میں تم لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرڈ الوں گا۔ تم لوگ میرے پاس ہے چلے جاؤ'' <sup>کل</sup>۔

اس کے بعد سلمانوں کو مسجد میں جمع کر کے تقریری:

"ان لوگوں (بی أمیہ) نے ہم كوعطا يا اور جا كيريں ديں فدا كی قتم ندانہيں ان كودينے كا حق تعااور نہ ہميں لينے كا اب ميں ان سب ميں ان كے اصلی حق داروں كودا پس كرتا ہوں اور اپنى ذات اور اپنے خاتدان سے شروع كرتا ہوں" ۔

یے کہ کرا سنادشائ کا خریط منگایا مزائم سب کو پڑھ پڑھ کر سناتے جاتے تھے اور عمر بن عبدالعزیز ان کو لے لے کرفینجی سے کا شتے جاتے تھے صبح سے لے کرظہر کی نماز تک بیسلسلہ جاری رہا ہے۔ اس طرح اپنی اورایے بورے خاندان کی کل جاگیریں واپس کردیں اوراہے ایک مگیز تک باقی ندرہے دیا اُ۔ ان کی بیوی فاطمہ کوان کے باپ عبدالملک نے ایک قیمتی چھردیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی ہے کہا، اس کو بیت المال میں داخل کردیا جائے ہے۔

سب سے اہم معاملہ فدک کا تھا، جو مدتوں سے ضلفا ،اور اہل بیت کے درمیان متازیہ فیہ چلا آتا تھا اور اب عمر بن عبدالعزیز کے قبضہ میں تھا اور اس پران کی اور ان کے اہل وعیال کی معاش کا دارو مدارتھا۔ اس کے متعلق انہوں نے رسول اللہ اور خلفاء راشدین کے طرزِ عمل کی تحقیقات کر کے آل مروان سے کہا،'' فدک رسول اللہ اللہ کا خاصہ تھا۔ جس کی آمہ نی آب بھی اور بنی ہاشم کی ضروریات میں صرف فرماتے تھے۔ خود فاطمہ الزہرہ شنے آپ بھی سے اس کو مانگا تھا ،لیکن آب میں نے دینے سے انکار فرمایا''۔

حضرت عمر فاروق "کے زمانہ تک ای پڑھل ہوتار ہا۔ آخر میں مروان نے اس کواپی جا گیر بنالیا اوراب و درامیمیڈ میرے قبضہ میں ہے، لیکن جو چیز رسول اللہ نے فاطمۃ الزہرہ "کونبیس دی ،اس پرمیرا کوئی حق نہیں ہے۔ "اس لئے تم لوگوں کو گواہ بنا تا ہوں کہ فعدک کی جوصورت رسول اللہ کے زمانہ میں تھی اس کوای حالت پرلوٹا تا ہوں'' سی۔

اپنی اوراینے خاندان کی جا گیروں کو واپس کرنے کے بعد عام غصب شدہ مال کی طرف متوجہ ہوے اور امیر معاویہ کے زمانہ سے لے کراس وقت تک ظالمانہ طریقوں سے جس قدر غصب کردہ مال و جا کدادتھی۔سب ایک ایک کر کے واپس کرادی اور معاویہ آور یزید کے وارثوں سے لے کر ان کے اصل مالکوں کے حوالہ کی ہے۔

شام کے علاوہ سارے ممالک بمحروسہ کے عمال کے پاس غصب شدہ مال کی واپس کے متعلق تاکیدی احکام بھیجے۔ عراق میں اس کثرت سے مال واپس کیا گیا کہ صوبہ کی حکومت کاخز انہ خالی ہو گیا اور عمر بن عبدالعزیز کووہاں کے اخراجات کے لئے دمشق سے روپیہ بھیجنایڑ ا

مال کی واپس کے لئے ہرطرح کی آسانیوں کالحاظ رکھا گیا۔ ملکیت کے نبوت کے لئے کوئی بڑی شہادت کی ضرورت نبھی ۔معمولی شہادت برمل جاتا تھا <sup>ک</sup>۔ جولوگ مرچکے تھے ،ان کے ورثا ،کو واپس کیا گیا گئے۔اور میسلسلہ عمر بن عبدالعزیز کی وفات تک برابر قائم رہا<sup>ک</sup>۔

لے ابن سعد جلدہ مص ۲۵۴ میں تاریخ الخاہ ماس ۱۳۳۳ میں ابود اؤد کتاب الخرائ دالا مارۃ ہاب فی صفایا رسول اللہ باتھ وطبقات ابن سعد تذکرہ عمر بن عبد العزیز میں ابن سعد، جلدہ سے ۲۵۳ میں ایسنا کے ایسنا مے تہذیب الاساء، جلدا میں ۲۰ میں سعد -جلدہ ۱۵۱

اہلِ خاندان کی برہمی :

تعرت عمرٌ بن عبدالعزیز نے نہ صرف علاقے اور جا گیریں چھین کربی اُمیہ کو تہی دست کر دیا ، بلکہ ان کے سارے اقلیاز ات مٹا کران کی نخوت اور غرور کو خاک میں ملادیا۔ اس لئے خاندان میں ان کے خلاف شخت برہمی پھیل گئی اور انہوں نے ان کو ہر طریقہ سے اس عا دلانہ طریقے سے بٹانے کی کوشش کی۔

عمرو بن ولیدنے نہایت غضب آلود خطالکھا: کہ

" تم نے گذشتہ خلفاء پرعیب لگایا ہے۔ اُن کی اور ان کی اولاد کی دشمنی میں ان کے خلاف روش اختیار کی ، تم نے قریش کی دولت اور ان کی میراث ظلم وجور ہے بیت المال میں داخل کر کے قطع رحم کیا۔ عمر مین عبدالعزیز خدا ہے ڈرواوراس کا خیال کرو کہ تم نے زیاد تی کی ہے۔ تم ابھی منبر پراچھی طرح بیٹے بھی نہ تھے کہا ہے خاندان والوں کو جور وظلم کا نشانہ بنادیا۔ اس ذات کی شم جس نے محمد بھٹے کو بہت کی خصوصیت کے ساتھ مختص فر مایا ، تم اس عکومت میں جس کو تم اپنے لئے آز مائش اور مصیبت کہتے ہو، خدا ہے بہت دور ہو گئے ہو۔ اس لئے اپنی خواہشوں کوروکواوراس کا یقین رکھو کہ تم ایک جبار کی نگاہ کے سامے اور اس حالت میں چھوڑ نے ہیں جاسکتے "۔

حضرت عمرٌ بن عبدالعزيز نے بھی اس کانہا يت سخت جواب ديا لي

آل مروان نے ہشام کواپناو کیل بنا کران کے پاس بھیجا، اس نے ان کی جانب ہے کہا: کہ "آل مروان کہتے ہیں کہان امور میں جن کا تعلق آپ کی ذات ہے ،جو چاہے بیجئے۔ لیکن گذشتہ خلفاء جو پچھ کر گئے ہیں ،اس کواسی حالت پر رہنے دیجئے ۔ عمر العزیز نے اس کے جواب میں بوچھا،اگر ایک ہی معاملہ کے تعلق تمہارے پاس دو دستاویزیں ہوں ،ایک امیر معاویہ "کی دوسری عبدالملک کی ، تو تم سے قبول کرو گئے؟ ہشام نے کہا جوقد یم ہوگی۔

حضرت عمر بن عبداللہ العزیز نے کہاتو میں نے کتاب اللہ کوقد یم دستاویزی پایا، اس لئے میں ہراس چیز میں جومیر ہے افتیار میں ہے، خواہوہ میر ہے زمانہ کی ہویا گزشتہ زمانے ہے متعلق ہوای کے مطابق عمل کروں گا۔ یہ من کرسعید بن خالد نے کہا، امیر المونین جو چیز آپ کی ولایت میں ہے اس میں آپ حق وانصاف کے ساتھ اپنی رائے ہے فیصلہ سیجئے ، لیکن گزشتہ خلفاء اور ان کی بھلا ئیوں اور بُر ائیوں کو

ان کے حال پر ہے دیے ہے ، اس قدر آپ کے لئے کافی ہے۔ عرق بن عبد العزیز نے کہا میں خداکی قتم دے کرتم سے پوچھتا ہوں کہ اگرا یک خص چھوٹے بڑے لڑکوں کوچھوڑ کر مرجائے ،اس کے بعد بڑے لڑکے اپنی قوت سے چھوٹے لڑکوں کے مال پر قبضہ کر کے کھاجا کمیں اور وہ تمہارے پاس مدد کے لئے آپ کمیں تو تم کیا کروگے سعید نے کہا اس کے حقوق واپس دلاؤں گا۔ عرق بن عبد العزیز نے کہا یہی تو میں بھی کر رہا ہوں۔ جھے سے پہلے خلفاء نے ان لوگوں کو اپنی قوت سے دبایا۔ ان کے ماتحوں نے بھی ان کی تقلید کی ۔ اب جب میں خلیفہ ہوا ، تو یہ کمر در لوگ میر سے پاس آئے ،اس لئے میر سے پاس اس کے صواح ارد کیا ہے کہ طاقتور سے کمر ورکا اور اعلی سے ادنی کاحق دلاؤں ا

ایک مرتبہ تمام آل مروان نے آپ کے دروازہ پرجمع ہوکر آپ کے صاحبز ادے عبدالملک ہے کہا کہ 'یا ہم لوگوں کو اندرجانے کی اجازت دلواؤیا اپنے باپ کوجا کر بیام دو کہان ہے پہلے جوخلفاء تقے وہ ہم کو لیتے دیتے تھے، ہمارے مراتب کالحاظ رکھتے تھے اور تمہارے باپ نے ہم کو بالکل محروم کردیا ۔عبدالملک نے جاکر حضرت میں مبدالعزیز کو یہ بیام سنایا۔ انہوں نے کہا جاکران لوگوں سے کہدد کہا گریں خداکی نافر مانی کروں تو عذاب قیامت سے ڈرتا ہوں گے۔

خودآپ کے گھروالوں کوآپ سے شکایت ہوگئی۔

اوزاعی کابیان ہے کہ جب عرابی بند کردیے ہے گھر والوں کے گزارے بند کردیے تو عنبہ بن سعد نے آپ سے شکایت کی کہ امیر المونین آپ پر ہم لوگوں کاحق قرابت ہے۔ آپ نے جواب دیا ،میر ہے ذاتی مال میں تمہارے لئے گنجائش نہیں ہے اوراس مال (بیت المال) میں تمہارات سے ذیا دہ حق نہیں ہے ، جتنا برک غماد کے آخری صدود کے رہنے والے کا بخد ااگر ساری دنیا تم لوگوں کی رائے کی ہوجائے تو ان برخدا کاعذاب نازل ہوتے۔

اس قبیل کے اور بہت ہے واقعات ہیں، گران میں سے کوئی شے عمرٌ بن عبدالعزیز کو قیامِ عدل سے ندروک سکی۔

ظالم عبده دارول كاندارك:

مال مفصوبہ کی واپسی کے بعد دوسری اہم اصلاح عمّال کے ظلم وجور کا تدارک تھا، جس کے وہ خوگر ہور ہے وہ کی اس کے دوسری اہم اصلاح عمّال کے نانہ میں بڑی حد تک اس کا تدارک ہود ہے تھے۔ اگر چہ آئی رہ گئے تھے۔ اُموی حکومت میں سب سے زیادہ جفا کار حجاج کے ہوچکا تھا۔ بھر بھی کچھ آثار باقی رہ گئے تھے۔ اُموی حکومت میں سب سے زیادہ جفا کار حجاج کے

خاندان والے اور اس کے ماتحت عبد دار تھے۔حضرت مُر بن عبدالعزیز نے جائے کے پورے خاندان کو یمن کی طرف جلائے وطن کردیا اور وہاں کے عامل کولکھا کہ میں تمبرارے پاس آل عقبل کو بھیج رہا ہوں جوہر ب میں بدترین خاندان ہے۔ اس کواپنی حکومت میں ادھراُدھرمنتشر کردو کے جولوگ جاج کے ہم قبیلہ یا اس کی ماتحق میں کام کر چکے شھان کو برقتم کے ملکی حقوق ہے محروم کردیا۔

مظا کم کاانسداد : اُموی دور میں بدگهانی اورسوئظن پردارو گیراورسزانا مقلی، حضرت مرّبن عبدالعزیز نے است بالکل بندکردیا۔ وصل میں چوری اور نقب زنی کی دارداتیں بکثرت ہوتی تھیں۔ یہال کے دالی بیجی غسانی نے لکھا ہے، جب تک نوگوں کوشہد پر پکڑانہ جائیگا اور مزاندی جائے گیاس وقت تک یہ دارداتیں بند نہ ہوں گی۔ آپ نے لکھا کہ صرف شری ثبوت پر مواخذہ کرو، اکریق کی اصلاح نہیں کرسکتا تو خداان کی اصلاح نہ کرے ہے۔

ای طرح ہے جزئت بن عبدالقد بن حکمی والی خراسان نے تکھا کہ اہلِ خراسان کی روش نہایت خراب ہے۔ ان کوکوڑ ہے اور تلوار کے علاوہ اور کوئی چیز درست نہیں کرسکتی ۔ اگر امیرالمؤمنین مناسب سمجھیں تواس کی اجازت مرحمت فرما نمیں۔ آپ نے جواب میں لکھا تھا۔ تمہارا خط پہنچا تمہارا ہیں لکھنا کہ اہلِ خراسان کو کوڑ ۔ اور تلوار کے سواکوئی شے درست نہیں کرسکتی بالکل غلط ہے۔ ان کو مدل وقتی درست نہیں کرسکتی بالکل غلط ہے۔ ان کو مدل وقتی درست نہیں کرسکتی بالکل غلط ہے۔ ان کو مدل

تمال کورعایا کا مال کم قیمت برخرید نے کی تخق ہے ممانعت کردی۔عدی بن ارطاط والی کو فارس کو لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ممال پھلوں کا تخیینہ کر کے عام زرخ ہے کم قیمت لگا کراس کو خرید تے ہیں اور کردوں کے قبیلے مسافروں ہے عشروصول کرتے ہیں، اگر یہ معلوم ہوگیا کہ یہ تمہار ۔ ایمات ہوتا ہے یا اسے تم پیند کرتے ہوتو ہیں تم کو مبلت نہ دوں گا۔ میں بشر بن صفوان، عبداللہ بن تحیال ناور خالد بن سالم کواس کی تحقیقات کے لئے بھیجتا ہوں۔ اگروہ اس خبر کو تیجے پائیس گو کھلوں کو این کے مالکول کو دائیس کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جن جن باتوں کی مجھے اطلاع مل ہے ، سب کی تحقیقات کریں گے تم ان کو گول سے اس کے علاوہ جن جن باتوں کی مجھے اطلاع مل ہے ، سب کی تحقیقات کریں گے تم ان کو گول سے نہ کرنا گا۔

وقما فوقماً عمل کو قیام مدل اور انسدادِ مظالم کے ادکام بھیجتے رہتے ہتھے ایک مرتبہ ایک سنتی فر مان تمام مرا، کنام بھیجا کہ ''لوگ نرسٹ کا کی جہسے جنہوں نے کرسے متورقائم کئے اور بھی انصاف بزمی اوراحسان کاارادہ نہیں کیا۔ادکام اللی میں تخت مصیبت بختی اورظلم وجور میں جتال ہو گئے گئے۔ ایک والی عبدالحمید کو پہلا خط لکھا کہ'' وسوسہ شیطانی اور حکومت کے بعد انسان کی بقانہیں ہوسکتی۔اس لئے جب تم کومیرا خط ملے،اس وقت ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو، جس قدر تا جا کر نیکس

تحسب موتوف كرديئ على ال كعلاده اورتمام ظالمانه طريقول كوروكا\_

بيت المال كي آمدني كي اصلاح:

اُموی دور میں بیت المال کے مداخل اور مخارج میں بڑی بے عنوانیاں تھیں۔ جائز اور ناجائز آمدنی میں کوئی تفریق نے ہوائی ہے اُن اور ناجائز آمدنیوں سے نزانہ بھراجا تا تھا۔ پھرای بے عنوانی سے المال جوایک تو می امانت ہے، ذاتی خزانہ بن گیا تھا اور اس کا بڑا حصہ طفا و کے ذاتی مصارف اور ان کے قیش میں صرف ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دونوں بے عنوانیوں کا تدارک کیا ہے۔

شای خاندان کے تمام مخصوص وظیفے بند کردئے۔خلافت کے شکوہ وجمل کے مصارف بالکل ختم کردیئے۔ان کی تخت شینی کے بعد جب شاہی اصطبل کے داروغہ نے سواریوں کے اخراجات طلب کئے تو تھم دیا کہ آنہیں بچ کران کی قیت بیت المال میں داخل کردی جائے۔میرے لئے میرانچرکافی ہے ؟۔

اوراس سلسلہ میں یے فرمانِ عام جاری کردیا کہ اگر جزیہ تراز دمیں رکھا جا چکا ہواوراس حالت میں بھی ذمی اسلام قبول کرلے یا آغاز سال ہے ایک دن پہلے جبکہ پورے سال کا جزیہ عاکد ہوجا تا ہے اسلام لے آئے تو بھی جزیہنہ لیا جائے گئے۔ خراج كى اصلاح كے تعلق عبدالحريد بن عبدالرحلن كوفر مان كھا:

''ز مین کا معائنہ کر و ، بنجرز مین کا بارآ باوز مین پر ،اورآ بادز مین کا بار بنجرز مین پر نہ ڈالو۔
بخرز مین کا معائنہ کرو ، اگر اس میں صلاحیت ہوتو بھڈر گنجائش فرائ لواور ان کی اصلاح
کرد کہ وہ آ باد ہوجا کیں۔ جن آ بادز مینوں میں بیداوار نہیں ہوتی ،ان ہے فرائ داور جو زمینیں قبط زدہ ہوجائیں ،ان کے مالکول سے نہایت نرمی ہے فرائ وصول کرو۔ فرائ میں صرف وزن بعد لو ، جن میں سونا نہ ہو ،کلسائل اور جاندی پھلانے والوں ہے ۔ نوروز اور میر جان کے بدیتے ،عرائض نو لی اور شادی کا فیکس ، گھروں کا فیکس اور نکا عائد نہ نو۔ میر جان کے بدیتے ،عرائض نو لی اور شادی کا فیکس ، گھروں کا فیکس اور نکا عائد نہ نو۔ جوذمی مسلمان ہوجا کیں ،ان پر فراج نہیں ہے اے اس طرح انہوں نے بیت المال سے ہوذمی مسلمان ہوجا کیں ،ان پر فراج نہیں ہے اے اس طرح انہوں نے بیت المال سے ہوذمی مسلمان ہوجا کیں ،ان پر فراج نہیں ہے اے اس طرح انہوں نے بیت المال سے ہودمی کی ناجائز آ نہ نیاں بند کردیں''۔

بيت المال كي حفاظت كاانتظام:

ال کی حفاظت کانہایت بخت انظام کیا۔ ایک مرتبہ یمن کے بیت المال ہے ایک دینارگم ہوگیا۔ حضرت بھر بین عبدالعزیز نے یہاں کے افسر خزانہ کولکھا کہ بین تمہاری امانت کو تہم نہیں کرتا ہیکن تمہاری لا پروائی کو جرم قرار دیتا ہوں اور مسلمانوں کی طرف ہے ان کے مال کامدی ہوں۔ تم پر فرض ہے کہتم شری قسم کھا ک<sup>ور</sup>۔

یزید بن مہلب بن البی صفرہ والی خراسان کو خیانت کے جرم میں معزول کر کے قید کردیا ہے۔ کردیا ہے۔

ابو بکرہ بن تزم نے سلیمان کے آخری عہد میں ، کاغذ ، دوات اور روشنائی کے دفتری افراجات کے اضافہ کے لئے لکھا تھا۔ ابھی اس کا کوئی انظام نہ ہوا تھا کہ عمر قبین عبد العزیز فلیفہ : وگئے ۔ انہوں نے ابو بکرہ کوئکھا ،''وہ دن یا دکرہ جب تم اندھیری رات میں بغیر روشنی کے کچڑ میں ایت گھر ہے مجد نبوی بھٹے جاتے تھے اور آج بخد اتمہاری حالت اس ہے کہیں بہتر ہے قلم باریک ایت گھر ہے مجد نبوی بھٹے جاتے تھے اور آج بخد اتمہاری حالت اس سے کہیں بہتر ہے قلم باریک کراوا درسط پر تر برب کھا کرو، اپنی ضروریات میں کھا بیت شعاری سے کام او، میں مسلمانوں کے خزانہ ت ایسی رقم صرف کرنا پہند نبیس کرتا ، جس سے ان کوکوئی فائدہ نہ پہنچ '۔ دوسر ہے کمال کو بھی ہدایت کھی خود آپ کے فرامین ایک بالشت سے بھی ہدایت کھی کے فرامین ایک بالشت سے نبی بھی ہدایت کے فرامین ایک بالشت سے زیادہ نہ ہوتے تھے ہے۔

بیت المال کی آمد نیوں اور مصارف کی علیجاد و علیجاد و مدین قائم کیں۔صدقہ کی علیجاد و نہمس کی علیجاد و نہمس کی علیجاد و ایک تھے۔ عمر میں علیجاد و ، و ایک نوشتہ خلفا نجس کے مقررہ مصارف کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ عمر میں علیا ہے۔ عبدالعزیز نے خمس کواس کے معمارف میں لگایا ہے۔

#### بیتالمال کے مصارف:

بیت المال کو پھر مسلمانوں کی امانت بنادیا اور اس کوان کی ضروریات کے گئے مخصوص کردیا۔
چنانچہ اس کی آمدنی کا بڑا حصہ خالص رعایا کے مفاد کے کاموں میں صرف کیا جانے لگا۔ ملک میں جتنے اپانج تھے،سب کے نام درج رجٹر تھے،ان کو وظیفہ مانا تھا تے۔ جو عمال اس میں ذرا بھی غفلت یا ترمیم کرتے تھے،ان کو تنبیعہ کی جاتی تھی۔ دمشق کے بیت المال ہے ایک اپانچ کے وظیفہ کے تقرر کے سلسلہ میں میمون بن مہران نے کہا،ان لوگوں کے ساتھ سلوک تو کیا جاسکتا ہے لیکن ان کو چیج و تندرست آدی کے برابر وظیفہ نبیس دیا جاسکتا۔ حضرت میں عبدالعزیز کواس کی اطلاع ہوئی تو نہایت خضب آلود خط لکھا تے۔

بہتوں کونفذ کے بجائے جنس مکتی ہے اور فی کس ساز ھے چاراروب کے حساب سے غلہ دیا جاتا تھا۔ قرضداروں ﷺ کی قرض کی ادائیگل کے لئے بھی ایک مدتھی "۔ شیرخوار بچوں کے وظا نف مقرر تھے <sup>کے</sup>۔ایک عام کنگر خانہ تھا۔ جس سے فقراءومسا کمین کو کھا ناماتا تھا<sup>ک</sup>۔

عام ستحقین میں صدقات وخیرات تقسیم ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت مُرِّبن عبدالعزیز نے ایک شخص کو تقسیم مال کے لئے رقہ بھیجا، اس نے عذر کیا کہ آپ مجھے اسی جگہ بھیجی رہے ہیں جہاں میں کسی کوبیں پہچانتا، ان میں امیر وغریب سب ہیں۔ فرمایا، جو حض تمہارے سائے ہاتھ پھیلائے اے دو جی اس کے علاوہ اور سینکڑوں قتم کے مفید مصارف میں صرف کرتے تھے، اس فیا نسانہ دادود ہمش کا بیت المال پر بہت بار پڑتا تھا۔ بعض ممال نے اس کی طرف توجہ دلائی ، تو جواب میں لکھا گیا کہ جب سے سے دیتے جلے جاؤ۔ جب خالی ہوجائے تو کوڑا کرکٹ بھردو ال

ذمنيوں کے حقوق :

ب سی حکومت کے عدل وانصاف اورظلم و جور کا ایک بڑا معیار دوسری اقوام اور مذہب کے ساتھ اس کا سلوک اور طرزعمل ہے۔ اس معیار ہے جھی عمر ؓ بن عبدالعزیز کا دورسرایا عدل تھا۔ انہوں نے

ا این سعر جلده ۱۹۵۰ از اینا کسلام ۱۵۵ از اساب جلده کس ۱۸۰ میم طبقه تناین مدیده کس ۱۸۰ میلاه کسلام کسلام اینا ک ه اینا کسلام از اینا کسلام ۱۵۵ می اینا کسلام ۱۵۹ و اینا کسلام ۱۲۵۰ اینا کسلام ۱۲۵۰ میلانیا کسلام ۱۳۵۰ میلانیا

جس طرح ذمیوں کے حقوق کی حفاظت کی اور ان کے ساتھ نرمی برتی اس کی مثال عہد فاروقی کے علاوہ اور کسی دور میں نہیں مل سکتی ۔ مسلمانوں کی طرح ان کی جان اور مال کی حفاظت کی ،ان کے مذہب میں کسی قتم کی دست اندازی نہیں کی ۔ جذبہ کی وصوفی میں نرمی اور آسانیاں بیدا کیس ۔ اس کا اندازہ ذمیوں کے ساتھ ان کے طرز عمل اوراحکام ہے ،وگا جو عمال کو جسجتے رہتے تھے۔

عدی بن ارطاط کولکھا کہ ذمیوں کے ساتھ نری کرو،ان میں جو بوڑھا اور نا دار ہوجائے ،اس کی کفالت کرو۔اگر اس کا کوئی رشتہ دار ہوتو اس کی کفالت کا تنکم دو۔ جس طرح تم بیارا کوئی غلام بوڑھا ہوجائے تواہے آزاد کرنا پڑے گایامرتے دم تک اس کی گفائت نر ٹی پڑے گی۔

ذمی کے خون کی تیمت مسلمان کے خون ہے برانہ قرار دی۔ ایک ہار جیر و کے ایک مسلمان نے ایک ہمی توقل کر دیا۔ میں مہامان کے خون ہے ہاں کے عامل و عما کہ قاتل کو ورشک حوالہ کردو ، ود حیا بین قبل کریں ، حیاجی ، عاف کر دیں۔ بیانچ قاتل خوالہ کیا کیا اور ذمیوں نے اے قبل کردیا ہے۔

' یونی مسلمان ان کے مال پروست اندازی نین کرستافات اوفض ایبا کرتا تھا ،اے پوری سزاماتی تھی ۔ابید مرجہ اَبید مسلمان رہید شعودی نے ایک سرکاری کام نے لئے ایک جنگ کا مورا بیار مایں آپاڑ ایا اوراس پرسواری کی۔ ممرزین مبدا عزیز نے اس کوجیا کیس کوزے کاواے اُ۔

مال بندو به باسلسله میں ایک ذمی نے دعو کی دائز کیا کہ عباس بن وزید نے میہ بی زمین پر ما دبانہ قبنہ کرلیا ہے۔ دسترت مزا میں ایک دمی نے دعو کی دائز کیا کہ عباس بن وزید نے میہ بی زمین پر ما دبانہ قبنہ کرلیا ہے۔ دسترت مزا میں دے و یا ہے اور میرے پاس اس می ندو دوجو دے 'رؤی نے مخربین عبدالمزیز کے کہا آپ سے سیاب اللہ کے موافق اس کا فیصلہ جیا ہتا ہوں ۔ آپ نے فرمایا ، خداکی کیاب ولید کی سند پر مقدم ہوا در ذمی کو زمین واپس دلاوی کے۔

ان کے ماہی حقوق کو جو گرفشتہ خانا و کے زمانے میں ختم ہو گئے تھے ، از سر نو قائم کئے و اشق میں آباب کر جام سے سے آبک اسلمان خاندان کی جانے چورا تا تخار میر ما ایول نے مراہی عبدالعزیز سے پاس اس کا دموی میارا ہے نے واپس داوید آباب مرمان نے آبیٹ کر ہے کی جست دعوی نیا کہ ادہ

از زرق فی شرخ موصل میانده میس ۱۳۷۷ میل ۱۳ ایر قرم زن میران میران میدان میران میداند. هی نصب الرومید مین ۱۳۹۰ با این سعد رجند هارش ۱۳۷۱ میلاد به ایران میداند و برای میداند.

اس کی جا گیر میں ہے۔ حضرت مرّبن عبدالعزیز نے فرمایا ،اگرید عیسائیوں کے معاہدہ میں ہے ہم اس کنہیں یا سکتے !۔

جزیہ کی وصولی میں آسانیاں ہیدا کیں اوراس سلسلہ میں جتنی بےعنوانیاں ہیدا ہوئی تھیں سب کو ہند کردیا۔ حجان نے ابن اشعث کی حمایت کے الزام میں عراق کے ذمیوں کے جزیہ کی مقدار بڑھادی تھی۔عمر بن عبدالعزیز نے اس کو گھٹا دیا <sup>ع</sup>ے۔

آپ کے زمانہ میں ذمیوں کے ساتھ اتنی ترمی برتی گئی کداس کا عام اوگول کو نقصان اُٹھا باپڑا۔ چنا نچے غلہ کا نرخ گرال ہوگیا۔ ایک شخص نے آپ سے اس کا سبب پو چھا۔ آپ نے فرمایا، پہلے خلفاء ذمیوں کو جزیہ کی وصولی میں نا قابل برداشت آکلیفیس دیتے تئے ،اس لئے وہ جس نرخ برجسی ہوسکتا تھا، فروخت کرڈا لئے تئے ،اور میں برخفس وائی قدر آکلیف ویتا ہوں ،جس قدرو و آئمل ہو ہے ،اس لئے ہر شخص جس طرح میا بتا ہے فروخت کرتا ہے ۔

شاہی ناندان کے ارکان اور ذمیوں میں مساوات قائم کی۔ ایک مرتبہ ہشام ہن عبدالملک نے ایک عیسائی پر مقد مہدائر کیا۔ عمرؑ بن عبدالعزیز نے دونوں َ و برابر کھڑا آیا۔ ہشام نے فرور دخملنت میں عیسائی سے بخت کلامی کی۔ عمرؑ بن عبدالعزیز نے ان کوڈ انٹااورسز اویٹ ن وسم کی دی ''۔

#### محاصل میں اضافہ:

یہ مربی عبدالعزیز کی برکت تھی کہ ناجائز آمد نیوں کے سد باب ادر مصارف نیم کی کثرت کے باوجود بیت المال پرکوئی خاص اثر نہیں پڑا، بلکہ بعض بعض ملکوں کے حاصل میں جیے ہے اٹھیز اضافہ ہوگیا۔ چنانچے عراق کی آمدنی حجاج کے خالمان دورہے بھی بڑھ گئے۔

حضرت جمز بن عبدالعزین فرمایا کرت بیچی که خدا نجانی پراعنت کرے ،اس کوند دین کاسلیقد فیان براعنت کرے ،اس کوند دین کاسلیقد فیاند دنیا کا حجاج کے زماند بیس یاد جود ظالمانہ طریقوں کے عراق سے بسرف دو کروڑ اتنی لا کھ درہم وصول ہوتے بیچے ۔اس نے کاشتکاروں کوہیں لا کھ درہم زمین کی آبادی کے لئے بطور قرنس اینے والیک کے دور سات لا کھ کا اضافہ ہوا۔ اس ویرانی کے بعد جب مراق نیا بیتند ہیں آیا تو ہیں نے بغیر بہرے بارہ کروڑ چالیس لا کھ درہم وسول کئے اور آگرزندہ رباتو عمر بن اضاف بیتن زمانہ ہے ہمی زیاد و

ا با فقال البغدان يس ۱۳۰۰ من اليغنايس ۱۳۰۰ من آب اخران آب است. هـ فقال البلدان والرسوار

رعایا کی خوشحالی : مظالم کے انسداد، ناجائز ٹیکسوں کی منسوخی ، ذمیوں کے ساتھ مراعات اور عام دادود ہش کی وجہ سے ملک نہایت فارغ البال اور رعایا آسودہ حال تھی۔ ملک کے طول وعرض میں افلاس کانشان ہاتی ندرہ گیا تھا۔مہاجرین پرید کابیان ہے کہ ہم لوگ صدقہ تقسیم کرتے تھے۔ ایک سال کے بعددوسرے سال وہ جو پہلے صدقہ لیتے تھے خود دوسروں کوصدقہ دینے لگتے تھے ۔ ا

عمرٌ بن عبدالعزیز نے صرف ڈھائی سال حکومت کی۔اس مختصر مدت میں بیھالت ہوگئی کہ لوگ ان کے عمال کے پاس فقراء میں تقسیم کرنے کے لئے صدقہ کا مال لے کرآتے تھے،لیکن کوئی صاحب ِ حاجت نہ ملتا تھا اور مال واپس لے جانا پڑتا تھا۔حضرت عمرٌ بن عبدالعزیز نے سب کواس قدر مال مال مال کردیا تھا کہ کوئی حاجت مند باقی نہ رہ گیا تھا گے۔

رفاء عام کے کام: آپ نے جس قدراصلاهیں کیں، وہ سب در حقیقت رفاہ عام ہی کے کام ہیں کے کام ہیں کے کام ہیں کے کام ہیں۔ ہیں۔لیکن ان کے علاوہ مروجہ اصلاح میں بھی آپ نے بہت رفاہِ عام کے کام کئے۔

سارے ممالک محروسہ میں نہایت کثرت ہے سرائیں بنوائیں ،خراسان کے عامل کولکھا کہ وہاں سکے مالک کولکھا کہ دہاں کے تمام راستوں میں سرائیں تعمیر کرائی جائیں سے ہمرقند کے والی سلیمان بن ابی السری کے بیاس بھیجا کہ وہاں کے شہروں میں سرائیں تعمیر کراؤ ، جومسلمان ادھرے گزریں ایک شانہ یوم ان کی مہمان نوازی کرو ،ان کی سواریوں کی حفاظت کرو ، جومسافر مریض ہو ،اس کو دو دن اور دورات مقیم رکھو۔ اگر کسی کے پاس گھر تک جنچنے کا سامان نہ ہوتو وطن تک جنچنے کا سامان کردو ھی۔ ایک عام کنگر خانہ قائم کیا ، جس میں فقراءاور مساکیوں کو کھا ناملیا تھا آ۔

مر ہبی خدمات: گویتمام اصلاحات در حقیقت ند بہب پری ہی کا جمیج تھیں۔ایک حیثیت سے دہ سب مہبی خدمات کے دائر دمیں داخل ہیں۔اس کے علاوہ انہوں نے بہت ی خالص مر ہبی خدمات بھی انجام دیں اور شریعتِ اسلام میں جو آموی خلفاء کی خفلت شعاری ہے بالکل مردہ ہو چکی تھیں، دو بارہ جان ڈالی۔ آمویوں کے زمانہ میں کوئی شے جادہ شریعت پر ندرہ گئ تھی۔ عمر "بن عبدالعزیز نے سب کو پھر صراط منتقیم پر نگایا۔ اعمال کے نام جو فرامین جاتے تھے ، ان سب میں احیائے شریعت استیصالِ بدعت کی تاکید ہوتی تھی ۔ ا

عدی بن ارطاقا کو ایک فرمان کھا کہ ' ایمان چند فرائض، چندا دکام اور چندسنن کا نام ہے۔ جس نے ان اجزا ، کی تکیل کرلی ،اس نے ایمان کو کمل کر دیا اور جس نے اس کی تکیل نہیں کی اس نے ایمان کو کمل نہیں کیا۔اگر میں زندہ رہاتو ان تمام اجزا ، کوتمہار ہے۔سامنے واضح کر دوں گاتا کہ تم لوگ اس بڑمل کرو،اوراگرمرگیا تو مجھے تمہارے ساتھ رہے کی حص بھی نہیں ہے '' ع۔

آپ نے جس طرح ان اجزا ، کا تحفظ کیا اور ان کی تبلیغ واشاعت میں جیسی جدو جہد کی اس کی نظیر نہیں مل سکتی ۔ اس کی تفسیلات نہایت طویل ہیں ۔ مختصریہ ہے کہ مذہبی رُوح آپ کے عہد کی امنیازی خصوصیت بن گئتھی ۔ طبری کابیان ہے کہ

"ولید مارتوں کا بانی تھا ،اس لئے اس کے زمانہ میں یہی عام فداق ہو گیا تھا اورلوگ آپس میں صرف مجارتوں کا تذکرہ کرتے تھے۔سلیمان کو عورتوں اور نکاح کا شوق تھا۔ اس لئے اس کے زمانہ میں لوگ لونڈ یوں اور شادیوں کا چرچا کرتے تھے۔لیکن جب عربی عبد العزیز نے تخت فعالت ہو تھا۔ کہ فعاتو تو گوں کا موضوع بدل کر فد ہب وعبادت کی تفصیلات ہو گئیں" ہے۔

نه می تعلیم کی اشاعت :

احیائے شریعت کے لئے ممر بن عبدالعزیز کے ندہجی تعلیم کی اشاعت کا خاص اہتمام کیا۔ قاضی ابو بکرہ بن حرم کولکھا کہ لوگوں کو جا ہے کہ عام طور پر علم (علم شریعت) کی اشاعت کریں ، تعلیم کے لئے علقہ درس میں بیٹھیں تا کہ جولوگ نہیں جائے وہ جان لیں۔

ایک اور عامل کولکھا کہ لوگوں کوقلم دو کہ دہ اپنی مسجدوں میں علم کی اشاعت کریں ، کیونکہ سنت مُر دہ : و چکی ہے <sup>ہم</sup>۔

جوعلا واس مقدس کام میں مصروف تھے وان کوفکرِ معاش ہے مطمئن کردیا جمص کے گورنرکو لکھا۔"جن لوگوں نے دنیا کوچھوڑ کرا ہے کوفقہ کی تعلیم کے لئے وقف کردیا ہے، بیت المال ہے سوسو

إ ابن سعد \_ جلد ۵ رص ۲۵۱ ت : خارى كماب الايمان باب تول النبي سلى الله عليه وسلم بني الاسلام بني شمس مع طبرى \_ص ۱۳۷۳ ، ۱۳۷۳ من الاسلام كان المام المنظم المنظم الله المنظم الله عليه وسلم بني الاسلام بني الاسلام ا

دیناران کا وظیفه مقرر کرو ، تا که دو اس حالت کو قائم رکھ سکیں <sup>ای</sup>ه علماء کے ملاوہ طلباء کے وظا اُف مقرر کئے <sup>ای</sup>د

ورا فقادہ ممالک میں تعلیم کی اشاعت کے لئے علم ، بیسجے۔ حضرت عبداللہ بن مر کے نفاام نافع کو جو بڑے نامور عالم تھے تعلیم حدیث کے لئے مصر بھیجا کے قاری جعثل بن عامان کوقر اُس کی تعلیم وینے کے لئے مصروم خرب بھیجا کے بزید بن ابی مالک دشقی اور حارث بن میجد الاشعری کو بدوک کی تعلیم کے لئے مقرر کیا تھے۔ بیصرف چند تام بیں ، ورنہ جن جن مقامات پرضرورت تھی ،سب جگہ علما ، بھیجے۔ اشاعت اسلام : سلطنت میں توسیع کے بجائے اسلام کی توسیع واشاعت کو اپنا مقصد قرار دیا اوراس کے لئے برشم کے مادی اور اخلاقی ذرائع اختیار کئے۔

امرائے فوج کو خاص طور ہے ہدایت تھی کہ'' زومیوں کے کسی حلقہ اور ان کی کسی جماعت ہے اس وقت تک جنگ نے کرو، جب تک اسلام کی دعوت نہ دیدو لائے

تمام نمال کوتلم دیا کدذ میوں کواسلام کی دعوت دی جائے ، جوذی اسلام قبول کرلیس ان کا جزیہ معاف کردیا جائے۔ اس طریقہ سے اسلام کی بڑی اشاعت : وئی۔ تبا جرائ بن مبداللہ تعلی ولی خراسان کے باتھوں چار بزار ذمی مسلمان ہوئے کہ اسلیم بین عبداللہ بن ابی المباجر والی سمغرب کی تبلیغ سے سادے مغرب میں اسلام بیسل گیا ہے۔ اور مختلف ملکوں میں اس کنڑ سے ذمی مسلمان ہوئے کہ متعدد والیوں نے خرائ کی آمد نی گھٹ جانے کی شکایت کی ۔ لیکن منزت نم بجیدالعزیز نے مطلق اس کی پرواہ نہ کی ۔ بعضول کو بواب دیا کہ ' رسول اللہ بھی بادی بناکر بیست گئے تھے' و بعض کو کھٹ کا شدی ہو جانے کی شکاری تم باری حیث ہے۔ اس کے مسلمان بوبائی سادی تا ہوئی کی کہ ذمی جزیہ کا شدی کرتا ہوں کہ ساد ۔ آب کے مسلمان بوبائی کی کہ ذمی جزیہ کا شدیکار کی دوبا سے کا شدیکار کی دوبائی کی اس کے ختنہ کر کے ان کا امتحان لیا جائے۔ آب نے لکھا کہ رسول اللہ کی بادی ورہنما تھے۔ خاتی نہ تھے'' الیے اس کے ختنہ کر کے ان کا امتحان لیا جائے۔ آب نے لکھا کہ رسول اللہ کی بادی ورہنما تھے۔ خاتین نہ تھے'' اللہ کی خاتی نہ تھے' اللہ کا تو نہ نہائی نہ نہ تھے'' اللہ کا تھا کہ دوبائی کی دورہنما تھے۔ خاتی نہ نہ تھے'' اللہ کا تعالی کے دوبائی کی دورہنما تھے۔ خاتی نہ تھے'' اللہ کا تعالی کی دوبنما تھے۔ خاتی نہ تھے'' اللہ کا تعالی کے دوبائی کی دوبنما تھے۔ خاتی نہ تھے'' اللہ کا تعالی کے دوبائی کی دوبائی نہ دوبائی دوبائی کی دوبنما تھے۔ خاتی نہ تھے'' اللہ کا تعالی کے دوبائی نہ تھے'' اللہ کا تعالی کی دوبنما تھے۔ خاتی نہ تھے'' اللہ کا تعالی کی دوبنما تھے۔ خاتی نہ تھے'' اللہ کا تعالی کو دوبائی نہ تھے'' اللہ کی دوبنما تھے۔ خاتی نہ تھے'' اللہ کا تعالی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کے دوبائی کو دوبائی کی دوبائی کا دوبائی کی دوبا

آپ ئے ممان اخلاق کی شہرت اور بلنٹی اسلام ہے آپ کا شغف من کر بعض ممالک نے خود اپنے میمال کے خود اپنے میمال میٹنے کی درخواست کی۔ چنانچے تبت کے وفود کی درخواست برآپ نے سلیط بن

ل سرت نمزین میدالعزیز یس ۹۵ تا باش بیان العلم یس ۸۸ تا حسن المحاضره سیونلی بیداول یس ۱۱۹ ۳ بایننا هیرت نمزین میدالعزیز سس ۹۵ تا بین عدرتر جمد نمرین میدالعزیز به باین سعد بیلده یس ۲۸۵ م قون البلدان س ۳۵۷ و مقریزی بیلده یس ۱۲۵ ۱۰ سیرت نمزین میدالعزیز رس ۹۹ بیرت المحصور بین مید بیلده یس ۴۸۵ عبدالله فن كوجمهورى بنانا جائة تح تق : فلا فت كوجمهورى بنانا جائة تق :

حضرت عمر بن عبدالعزیز کادل منظا ، خلافت کوجمبوری شکل بین تبدیل کرتا تھا۔ لیکن یہ مستقل تغیران کے بس میں ندتھا۔ اس لئے کہ اب شاہی خاندان میں مورثی بادشا بہت اصولی حیثیت کے مسلم ، وچی تھی اور عام مسلمان بھی اس کے خوگر ہو گئے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے بعض مواقع پر اپنا اظہار بھی کردیا کہ ' اگر خلافت کا معالمہ میر سے اختیار میں ہوتا تو میں قاسم بن عبداللہ کو خلیفہ بنادیتا' ' کے بلکہ ایک مرتبہ آل مردان کواس کی دھمکی بھی دی۔ اس کا واقعہ سے کہ انہوں نے جمج موکر آپ سے کہا کہ گذشتہ خلفاء بھارے ساتھ جو کچھ کرتے تھے، وہ سب آپ نے ختم کردیا اور اس پری برجمی ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا ' اگر آئے تھے کھر نے میر سے سامندان تھم کی با تیں کیس تو میں چھوڑ کر مدینہ چلا جاؤں گا اور خلافت کوشور کی پر چھوڑ دوں گا۔ میں اس کے اہل ( قاسم بن میداللہ ) کو کہ یہنا نہوں' ' ' ہے۔ کہا کہ اور خلافت کوشور کی پر چھوڑ دوں گا۔ میں اس کے اہل ( قاسم بن میداللہ ) کو کہنا تھا ہوں'' ' ۔

#### بادشاہت کے امتیازات کا استیصال 🗉

لیکن سلیمان آپ کے بعد یزید بن عبد الملک کونا مزدکر گیا تھا۔ اس لئے بیا نقاب آپ کے افقیاب آپ کے افقیار میں نہ تھا۔ تاہم جہال تک ہوسکا آپ نے شاہشا ہیت کا زور توڑنے اور اس مفاسد کوؤور کرنے کی یوری کوشش کی اور ہر شعبہ سے ملوکیت کے اثر ات کو بالکل منادیا۔

فلفاء کے ساتھ نقیب وعلمبر دار چلتے تھے بنماز کے بعد رسول اللہ بھٹے کی طرح ان پر دروو وسلام بھیجا جاتا تھا۔ اسلام بلی فاص اخمیاز برتا جاتا تھا۔ بھڑ بن عبد العزیز نے ان تمام اخمیاز ات کو مٹادیا۔ چنانچہ بہلی مرتبہ جب کوتوال نے حسب دستور نیز ہ لے کرآپ کے ساتھ جلنا چاہا تو آپ نے روک دیا کہ مسلمانوں کا ایک معمولی فرد ہوں سے۔ سلام کے متعلق ہدایت فرمائی کہ عام طریقہ ہے۔ سلام کیا جائے گئی کہ عام طریقہ سے سلام کیا جائے گئی ان کھا کہ پیشہ دروا عظ خلفا ء پر درود وسلام بھیجتے ہیں ، انہیں روک دو اور حکم دو کہ وہ عام مسلمانوں کے لئے دعا کریں ، ہاتی چھوڑ دیں آئی خصوص میرے لئے کوئی دعا نہ کرو ، بلکے تمام مسلمانوں ، مردوں اور عورتوں کے لئے دعا کرو ۔ اگریس ان میں : ول گا تو ہمل بھی شامل ہوجاؤں گا گئی۔

ا ایقونی جلدا می ۱۳ س بر این سعد جلده رس ۲۵۴ سی ایشارش ۲۵۳ سی سیرت فرین میدالعزیز رس ۵۳ هی طبقات این سعد جلده می ۱۸۳ میل ۱۸۳ سیرین عربی می این العزیز می ۱۸۳ سیری این سعد جلده ۲۵۸ ۴۲۵۸

شاہی خاندان کے متعلق ابو بکر بن محمد کولکھا کہ کسی کوصرف اس لئے ترجیج نہ دو کہ وہ خاندانِ خلافت سے تعلق رکھتا ہے۔میر ہے نزدیک میڈوگ عام مسلمانوں کے برابر ہیں <sup>ن</sup>ے اور اسے عملاً کرکے دیکھایا۔

ایک مرتبہ سلمہ بن عبدالملک ایک مقدمہ میں فریق کی حیثیت ت آب کے اجلاس میں آیا اور فرش پر بیٹھ گیا۔ آپ نے اس ہے کہا کہ 'اپ فریق کی موجودگی میں تم فرش پر نہیں بیٹھ سکتے۔ یا تو عام لوگوں کے برابر بیٹھو یا کسی دوسرے کو اپنا و کیل مقرر کردو' کیے۔ شاہی خاندان کے وظائف عام مسلمانوں کے برابر کردیا۔ مسلمانوں کے برابر کردیا۔ مسلمانوں کے برابر کردیا۔ فقو حات : حکومت اور سلطنت کے باب میں آپ کا نقطہ نظر دوسرے خلفا ، ہے بالکل جداگانے تھا۔ آپ کا مقصداس کی توسیح نہیں بلکہ اس کی اصلاح تھی۔ اس لئے آپ کے زبانہ میں جو چیز سب سے آخری درجہ پر نظر آتی ہے ، وہ فوجی سرگری ہے۔ چنانچ سلطنت کی بقا ، تحفظ اور قیام امن کی ضرور یات آخری درجہ پر نظر آتی ہے ، وہ فوجی سرگری ہے۔ چنانچ سلطنت کی بقا ، تحفظ اور قیام امن کی ضرور یات آخری درجہ پر نظر آتی ہے ، وہ فوجی سرگری ہے۔ چنانچ سلطنت کی بقا ، تحفظ اور قیام امن کی ضرور یات کے علاوہ کوئی قابل ذکر فتو حات نہیں ہوئیں۔

خوارج کا مقابلہ : حضرت عنان کے عہد خلافت ہے لے کراس وقت تک کی تاریخ مسلمانوں کے خون ہے رنگین تھے۔ اس کے خون ہے رنگین تھے۔ اس کی خون ہے رنگین تھے۔ اس کی فتنہ پرست اسلامی فرقوں کے خلاف بھی تلوار نہ اُٹھائی۔ خواری اُمویوں کے پرانے ویمن تھے۔ اس کی مخالفانہ روش حضرت حرین عبد العزیز کے عہد ہیں بھی قائم رہی۔ این برممکن طریقہ ہے اس کو تعجما کا خوارج کے مقابلہ میں تھے لکھا کہ 'جب تک بداوگ خون ریز کی اور فساد نہ کریں ان ہے کی قسم کا تعرض نہ کیا جائے۔ ایک و وراندیش اور مستقل مزاج آدمی کو میراہے کم سنا کر تھوڑی کی فوج کے ساتھ بھیجے دو'۔ اس تھم کے مطابق عبد الحمید نے محمد بن جریز کی کودو جزار سیاہیوں کے ساتھ دوانہ کردیا۔

اس سے زیادہ اختیاط بیفر مائی کے خوارج کے سردار بطام کو خطاکھ کراصلاح و مناظرہ کی دعوت دی کے '' آؤہم تم مناظرہ کرلیں۔ اگر ہم حق پر ہون تو تم عام لوگوں کی طرح سلقۂ اطاعت میں داخل ہوجاؤ۔ اگرتم حق ہوتو ہم اپنے معاملہ پرغور کریں۔ اس دعوت پر بسطام نے دوشخصوں کو مناظرہ کے لئے بھیجا اور فریقین میں مناظرہ ہوا۔ اس کی تفصیلات کتابوں میں مذکور ہیں۔ حضرت مرسم مناظرہ ہوا۔ اس کی تفصیلات کتابوں میں مذکور ہیں۔ حضرت مرسم عبر العزیز نے

ر انہیں ہرطرح سمجھانے کی کوشش کی الیکن ان پرافہام تفہیم کا کوئی اثر نہ ہوااوروہ اپنی مفیداندوش ہے۔ بازند آئے۔اس لئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوآخر میں مجبور ہوکر ان شرائط کے ساتھوان ہے جنگ کرنے کی اجازت ویتایزی کہ

ا۔ عورت، بے اور قیدی قبل نہ کئے جائیں، زخمیوں کا تعاقب نہ کیاجائے۔

۲۔ فتح کے بعد جو مال نمنیمت ہاتھ آئے ، دوان کے اہل وعمیال کو واپس کر دیا جائے۔

سو۔ قیدی اس وقت تک مقیدر ہیں جب تک راہ راست پر نہ آ جا کیں۔

ان پابند ہوں کے ساتھ عبد الحمید نے ان پرحملہ کیا ، کیکن شکست کھائی ۔حضرت عمر ؓ بن عبد العزیز کواس کی اطلاع ہوئی تو مسلمہ بن عبد الملک کو روانہ کیا۔ انہوں نے چند دنوں میں قابو حاصل کرلیا ۔ اُ۔

### خصوصیات ِحکومت براجمالی تبعره:

"ابابعدلوگو! تمہارے ہی کے بعدکوئی دوسرائی ہیں ہاوراس پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کے بعدکوئی دوسری کتاب ہیں ہے۔ خداف جو چیز طال کردی ،وہ قیامت تک طال رہے گی اور جو چیز حرام کردی ،وہ قیامت تک ترام رہے گی۔ میں (اپنی جانب ہے) کوئی فیصلہ کرنے والانہیں ہوں۔ بلکہ (ادکام اللی کو) نافذ کرنے والا ہوں۔ میں خودکوئی بات شروع کرنے والانہیں ہوں ، بلکہ مخض پیر دہوں ۔ کسی کو بیتن حاصل نہیں ہے کہ خدا کی نافر مانی میں اس کی اطاعت کی جائے۔ میں تم میں سے بہتر آ دمی نہیں ہوں ،البت خدا نے جھے کو تہارے مقابلہ میں زیادہ گرال بارکیا ہے " اللہ علی کے اللہ میں زیادہ گرال بارکیا ہے " اللہ علی کے اللہ علی کے اللہ علی کی نافر مانی میں اس کی اطاعت کی جائے۔ میں تم میں سے بہتر آ دمی نہیں ہوں ،البت خدا نے جھے کو تہارے سے کہتر آ دمی نہیں ہوں ،البت خدا

امورخلافت میں خلافتِ فاروتی کواپنے لئے نمونہ مل بنایا۔ چنانچہ حضرت ممرفاروق " کے پوتے سالم بن عبداللہ بن عمر کولکھا:

ا تاریخوں میں ان کی تفصیلات بہت طویل ہیں۔ ہم نے مختصر خلاصہ تقل کیا ہے۔ طبری اور ابن اثیر وغیر وسب میں سے حالات ہیں۔ مجمع ابن سعد ہے ہے ابن سعد ہے 4 www.bestu Fall 188

'' عمل جاہتا ہوں کدا کر خدا کو منظور : وادر جھے عمل اس کی استطاعت : وتو رہایا کے معاملہ عمل جاہتا ہوں کدا کر خدا کو منظور : وادر جھے عمل اس کی استطاعت : وتو رہایا کے معاملہ عمل مخربین خطاب کی روش اختیار کروں ۔ اس لئے تم میرے پاس ممرکی تو سے اوران کے وقیعلے جوانہوں نے میں اجین دو۔ اس خدا کو منظور میوگاتو ان کے نقش قدم پر جلول کا''۔ موگاتو ان کے نقش قدم پر جلول کا''۔

لیکن اب زمانہ بدل چکا تھا۔ عبد رسالت پر مدت گز رچکی تھی ہے ۔ ان کے تھے۔ بی امیہ کی حکومت نے اسلامی حکومت کے بارے میں عام مسلمانوں کا نقطہ انظر بدل ویا تھا۔ اس لئے اس زمانہ میں عبد فاروقی کوزندہ کرنا بہت مشکل تھا۔ سالم نے بھی ان مشوار اوں کومسوس کیا اور آپ کولکھا کہ

" ممر نے جو بچھ کیاوہ دوسر نے نانہ میں اور دوسر نے دمیوں نے اراجہ ہے۔ الرقم نے اس زمانہ میں اور ان آ دمیوں نے دراجہ سے عرسی الخطاب کی بیروی کی تو تم ان سے افضل ہو گئے" کہ ا

کیکن حفرت ممر بن عبدالعزیز نے اس تغیر حالات اور ہرطرح کے موانع دمشکلات کے باوجود ایک مرتبہ پھر فارد قی خلافت کا نمونہ دنیا کو دکھادیا۔ اس لئے بعض محد ٹین آپ کو پانچواں خلیفہ راشد مانتے ہیں ہم۔

علالت : لیکن افسوس مسلمانوں کو اُ ھائی سال ہے زیادہ اس سرایا خیر و برکت ہے ہے ہے مستفیض ہونے کاموقع نبیلا ،اورر جب <u>اماج م</u>س مجدوخلافت نے دامی اجل کولیبیک کہا۔

طبیب نے بھی زہر تبویز کیا مگر آپ نے علاج کرنے سے انکار کردیااور فرمایا اگر ' بجھے یہ بھی یقین : وہا تا کہ میر ہے کان کی او کے پاس میری شفائے تو بھی میں ہاتھونہ ہر صاتا ہم۔

ا سیرت نم بن فبدا فزیر برس ۱۳۱۱ مادها و این سعد بطده پیس ۱۳۹۳ ع ابوداؤ د کماب است باب فی اکشیسل ۳ ماریخ انجلها در مین ۳۲۸ می سیرت فرین فبدالعزیز پیس ۲۷۹ ع ابوداؤ د کماب است باب فی اکشیسل ۴ میزیز بیس ۴۷۸ میزیز بیس ۴۷۸ میرت فرین فبدالعزیز پیس ۴۷۸ میر

يزيد بن عبدالملك كووصيت نامه:

زندگی ہے مایوی کے بعد اینے بعد ہونے وانے خلیفہ یزید بن عبدالملک کو بیوصیت نامہ لکھا :

میں تم کویہ دسیت نامداس حالت میں لکھ رہا ہوں کہ مرض سے داخر ہوگیا ہوں۔ تم کو معلوم بہ کہ اور خلافت کے متعلق مجھ سے سوال کیا جائے گا اور خدا مجھ سے اس کا حساب نے گا اور میں اس سے اپنا کوئی کام نہ چھیا سکوں گا۔ خدا خود فرما تا ہے :

" فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين "\_

"جم ان کوعلم ےقصہ سناتے ہیں اور ہم غیر حاضر نہ ہتھ"۔

"اگر خدا مجھ سے نارائس ہوا تو افسوس ہے میر ناہجام پر۔ میں اس خدا سے جہات پائی اور اگر خدا مجھ سے نارائس ہوا تو افسوس ہے میر ناہجام پر۔ میں اس خدا سے جس کے سواکوئی خدا نہیں ، د عاکرتا ہول کہ مجھے اپنی رحمت سے دوز خے سے نجات و سے اورا پنی رضامندی سے جنت مطاکر ہے ، تم کوتقوئی اختیار کرتا چاہئے اور رعایا کا خیال رکھنا چاہئے ۔ کیونکہ میر سے بعدتم بھی تھوڑ ہے ہی دن زندہ رہوگ ہے تم کواس سے بچنا چاہئے کہ تم سے خفات میں الی لغزش سرز دہوجائے جس کی تلافی نہ کرسکو"۔

"سلیمان بن عبدالملک خدا کا بندہ تھا۔ خدانے اسے وفات دی اوراس نے مجھ کو خلیفہ بنایا اور میر سے بعدتم کو ولی عبدمقرر کیا۔ میں جس حالت میں تھا اگر وہ اس لئے ہوتی کہ میں بہت ی بیویوں کا انتخاب کروں اور مال ودولت جمع کروں تو خدائے مجھ کواس سے بہتر سامان ویئے تھے جو کسی بندہ کو دیسکتا تھا، کیکن میں بخت اور نازک سوال سے ڈرتا ہوں، بجزاس کے خدامیری دینگیری فرمائے۔

## اییاولاد کے متعلق ارشاد :

آپ کابل و میال کے متعلق مسلمہ نے آپ سے کہا: ''امیر المومنین آپ نے ہمیشہ اپنی اولاد کا منہ اس مال و دولت سے خشک رکھا اور ان کو ایسی حالت میں چھوڑ ہے جاتے ہیں کہ ان کے اس کے متعلق مجھے یا اپنے خاندان کے کسی اور شخص کو بچھے دسیت کرتے جاتے''۔ بیسن کر فرمایا، مجھے ٹیک لگا کر بخھا دو، پھر فرمایا: ''تمہارایہ کہنا کہ اس مال سے میں نے ہمیشہ جاتے''۔ بیسن کر فرمایا، مجھے ٹیک لگا کر بخھا دو، پھر فرمایا: ''تمہارایہ کہنا کہ اس مال سے میں نے ہمیشہ

ا پنی اولا دکامنے خشک رکھا ہو خدا کی تئم میں نے ان کا کوئی حق تلف نہیں کیا ،البتہ جس میں ان باحق نہیں تقاوہ ان کونیس دیا ہے۔ تم میں ان باحق نہیں تقاوہ ان کونیس دیا ہے ہمارا یہ کہنا کہ میں تم کو یا کسی اور اہلِ خاندان کو وصیت کرتا جاؤں ،تو اس معاملہ میں میراوصی اور ولی صرف خدا ہے ، جوسلحا ، کا ولی ہوتا ہے۔ میر کڑ کے خدا ہے ڈریں گئو خدا ان کے میراوصی اور کی ناوں گئو میں مبتلا ہوں گئو میں ان کو گناہ کرنے کے لئے تو ی بناؤں گا''۔ لئے کوئی سبیل نکال و سے گاور گناہ میں مبتلا ہوں گئو میں ان کو گناہ کرنے کے لئے تو ی بناؤں گا''۔ اس کے بعدلا کو ل کو بڑا کر باچشم پُرنم فر مایا :

"میری بیان تم پر قربان جن کو میں نے خالی ہاتھ چھوڑا ہے۔ لیکن خدا کاشکر ہے کہ میں نے تم کواچھی حالت میں چھوڑا، میر ہے بچو! تم کسی ایسے مرباور ذمی ہے نہ ملو گے جس کا تم پر حق بچو دو باتوں میں سے ایک بات تمہار ہے باپ کے اختیار میں تھی ، ایک بیتم دولت مند ہوجا کا اور تمہارا باپ دوڑ نے میں جائے ۔ دوسر ہے کہ تم مختان رہواور وہ جنت باپ جنت میں داخل ہو۔ ان دونوں میں اس کو بیزیادہ پند تھا کہ تم مختانی رہواور وہ جنت میں جائے۔ اچھااب جاؤ، خداتم کو حفظ والمان میں رکھے" اُ۔

#### آخری و صیتیں اور وفات :

بعض لوگوں نے عرض کیا، آپ مدین نتقل ہوجاتے اور روضہ نبوی ﷺ میں جو چوتھی جگہ خالی ہے۔ اس میں رسول اللہ ﷺ، ابو بکر وقمر کے ساتھ وفن ہوتے۔ بیان کر فرمایا، خدا کی شم آگ کے سوااگر خدا مجھے برشم کے مذاب دیتو میں انھیں بخوشی منظور کراوں گا۔ لیکن بیگوارانبیں کہ خدا کو یہ معلوم ہوکہ میں ایسے آپ کورسول اللہ ﷺ کے پہلومیں وفن ہونے کے قابل جھتا ہوں'' کے

اس کے بعدایک ذمی ہے قبر کے لئے زمین خریدی۔اس نے قبمت لینے میں مذر کیا ،اور کہا میں میں مذر کیا ،اور کہا میں میں کے خیر و برکت کا باعث ہے کہ آپ میری مملوکہ زمین میں فن ہوں۔ لیکن آپ نے اسے منظور نہ کیا اور باصرار قیمت حوالہ کی سلی کیر گفن اور فن کے متعلق منر وری وسیتیں کیس اور آنخضرت علی ناخن اور موے مبارک منگا کر آئبیں گفن میں رکھنے کی مدایت کی سی

وم آخرز بان پر بیآیت تھی :

" تملك المدار الاخرة نجعلها للذين لاير يدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين "-

ل سیرت مزئین فیدالعزیز رس ۵۳ می طبقات این سعد به جلد ۵ بس ۳۸ میرت مزئین عبدالعزیز رس ۲۳۹ جمیر این سعد به جلد ۵ میزان میرود به این این میرود به ۱۸۳ میرود به ۱۸۳ میرود میرود میرود به ۱۳۸ میرود به ایرود به ایرود به ایرود به ۱۳۸ میرود به ایرود ب

'' بیآ خرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لئے بناتے ہیں جوز مین میں نہ تو برتری جاہتے ہیں اور نہ نساد کرتے ہیں اور عاقبت پر ہیز گاروں کے لئے ہے''۔

مبی آیت تلاوت کرتے ہوئے واصل بحق ہوئے۔ انا الله و انا الیه و اجعون لیے۔ بیر جب کامہینداور اواجے تھا۔ تاریخوں میں اختلاف ہے۔ وفات کے وقت انتالیس یا جالیس سال عمرتمی، ویسمعان میں وفن کئے گئے۔

از واج واولاد ی حضرت عربی عبدالغزیزی چاریویان تھیں اوران سب سے اولادی ہوئیں۔
کمیس بنت علی: ان سے تین لا کے تھے۔عبدالله، بحراوراً معار۔اً معتان بنت شعیب : ان سے آیک
لاکا ابرائیم تھا۔ فاطمہ بنت عبدالملک : ان سے تین لا کے تھے، اسحاق، یعقوب اور موک ۔ اُم ولید
سے نواولادی تھیں عبداللہ، ولید، عاصم، یزید، عبداللہ عبدالعزیز، زبانا، اُمۃ اوراً معبداللہ۔
صلیم : صورة تنکیل تھے۔رنگ گورااور چبرہ نازک تھا۔ خلافت سے بہلے میش و تعم کی زندگی کی وجہ سے صلیم

سیریہ بیسٹورہ میں سے زمند ور اور پیرہ مارت معارضانت سے بیٹے ہیں وہ من از مردی وجہ سے جسم نہایت تروتاز ہ تھا۔ از اربند بیٹ کے بنول میں غائب ہوجا تا تھا، لیکن خلافت کے بعد زاہدانہ زندگی ہے رنگ زوپ بالکل بدل دیا تھا۔ سوکھ کرلاغر ہو گئے تھے۔ پسلیال بغیر جھوئے گئی جا سمتی تھیں ج

فضل و کمال : حفرت عمر برا کواگر سیای حالات تخت خلافت پرنه برخواه سید و در کی زینت بوت علی اعتبار سے وہ آئمہ کبار میں تھے، تمام علاء مصنفین کاان کی جلالت علمی پر اتفاق ہے۔ حافظ ذبی لکھتے ہیں، "کان فقیھا مجتھدا عاد فابالسنن و کبیر ا الشان ثبتا حجمة حافظ قانتاً لله او ما منیا "۔ ترجمہ : "عمر بن عبدالعزیز ام فقیہ بجتر ، عالم ، سنت ، بیر الثان ، ثبت ، جبت ، حافظ (حدیث) خدا کے فرمال بروار ، نرم دل اور خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ ان کی جلالت فضیلت ، وفور علم ، صلاح ، زمد و ورع ، عدل ، شفقت ملی السلمین ، حسن سیرت ، خدا کی راہ میں ان تھک کوشش ، سنت نبوی اور آثار نبوی کے اتباع اور خلفا ، السلمین ، حسن سیرت ، خدا کی راہ میں ان تھک کوشش ، سنت نبوی اور آثار نبوی کے اتباع اور خلفا ، السلمین ، حسن سیرت ، خدا کی راہ میں ان تھک کوشش ، سنت نبوی اور آثار نبوی کے اتباع اور خلفا ، السلمین ، حسن سیرت ، خدا کی راہ میں ان تھک کوشش ، سنت نبوی اور آثار نبوی کے اتباع اور خلفا ، السلمین ، حسن سیرت ، خدا کی راہ میں ان تھک کوشش ، سنت نبوی اور آثار نبوی کے اتباع اور خلفا ، ورشدین کی اقتد ا میں سب کا اتفاق تھا "د

معاصرعلاء میں درجہ:

اس مبدّ مے اکابر علماءان کے ملمی کمالات کے مقابلہ میں طفل دبستان تھے <sup>ہی</sup>۔ میمونہ بن مہران کہتے تھے کہ علما وثمرٌ بن عبدالعزیز کے سامنے شاگر دمعلوم ہوتے تھے۔ ایک دوسری روایت کے

ل این سعد به جلد ۵ دس استان می تاریخ آخا نا و بس ۲۳۳ سی تبذیب الا ما و جغداول می شا هم تذکر قالهٔ ناظ بهداول می ۱۰۱

الفاظ بین کروہ علماء کے معلم تھے۔ چنانچہ جوعلماء انھیں تعلیم دینے کے خیال سے ان کے پاس آتے تھے، وہ خودان سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مجاہد کا جو بڑے جلیل القدر تابعی عالم تھے، بیان ہے کہ ہم لوگ ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے گئے۔ ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے گئے۔ ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے گئے۔ تفسیر : تفسیر قرآن میں نہایت وسیع نظر تھی۔ بڑے بڑے بڑے علماء قرآنی مشکلات میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ججاز اور شام کے بچھ علماء نے آپ کے صاحبز اوے عبدالملک سے کہا کہ اسے والد ہے قرآن کی اس آیت :

"انی لهم التناوش من مکان بعید" ـ
"دوه دُور ــــ کیول کریا کتے ہیں" ـ

کے متعلق بوچھا کہاں ہے کیا مراد ہے۔انہوں نے پوچھا۔حضرت ممرؓ بن عبدالعزیز نے جواب دیا، اس سے مرادتو ہے۔جس کی خواہش اس وقت کی جائے ،جس وقت انسان اس پر قادر نہ ہو<sup>ہ</sup>۔

حدیث : حدیث کاجله حفاظ میں تھے۔ حافظ ذہبی ان کوامام، عارف سنت، جمت اور حافظ لکھتے ہیں <sup>ہی</sup>۔ میں سے امام مالک اور ابن عیبیدا آپ کوامام وقت کہتے ہیں ہیں۔

جنتی مرفوع حدیثیں اُن کے حافظہ میں محفوظ تھیں اتن کسی تابعی کے علم میں نہ تھیں۔ابوب سختیانی کہتے ہتھے کہ میں جن جن لوگوں سے ملاءان میں سے کسی کوعمر میں عبدالعزیز سے زیادہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرنے والانبیں دیکھا تھے۔

#### احاديثِ نبوي كانتحفظ:

کے حدیث نبوی کی انہوں نے بڑی خدمت کی۔ برممکن طریقہ سے اس کی اشاعت کی اوراس کو تحفوظ کیا۔ان کا سب ہے بڑا کارنامہا جادیث نبوی کی تدوین اوراس کا تحفظ ہے۔اگر آپ نے اس کی طرف توجہ نہ کی ہوتی تواجاد بہٹے نبوی ﷺ کابڑا حصہ ضائع ہوجا تا۔

آپ کے زمانہ میں مرورزمانہ کے ساتھ اکا برعلاء اور حفاظ حدیث اُٹھتے جاتے تھے۔ جب
آپ نے دیکھا کہ یہ بہارآ خری ہورہی ہے، اگراحادیث کی حفاظت ندگ گئی تو اس کا بڑا حصہ علاء کے
ساتھ وفن ہوجائے گا، تو قاضی ابو بھر بن حزم گورز مدینہ کولکھا کہا حادیث نبوی تلاش وجبہتو کر کے ان کو
لکھ اوکیونکہ مجھے علم کے منینہ اور علاء کے فنا ہونے کا خوف ہے۔ لیکن صرف رسول اللہ ﷺ کی احادیث
قبول کی جائیں ''۔

حافظ این نجر کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ تمام صوبوں کے گورنروں کے نام ای مضمون کا فرمان بجیجاتھا <sup>ا</sup>۔

ال تهم کی تعمیل ہوئی اور جنع شدہ احادیث کے مجموعے تیار کرائے تمام مما لک محروسہ میں استعمال کے محروسہ میں جسے گئے۔ سعد بن ابراہیم کا بیان ہے کہ ہم کو مرابن عبد العزیز نے صدیث جمع کرنے کا حکم دیا۔ ہم نے دفتر کی صدیثیں کھیں اور انہوں نے ایک ایک مجموعہ جہاں جہاں ان کی حکومت تھی بھیجا ہے۔

فقه: فقد میں امامت واجتها د کا درجه ریکتے تھے ما فظا نہیں لکھتے ہیں، "کسان امساماً فیقیھا مسجتھیدا" انہوں نے حضرت ممرِّ کَ ان تمام فقهی فیصلوں کو جوانہوں نے رعایا کے متعلق جمع کئے تھے، جمع کرایا تھا۔

شاعری : حضرت مزبن عبدالعزیز کواگر چه مروجه رسی شاعری ت ذوق نه تها الیکن اخلاتی اشعار پندکرت بخصاه رکبتی بخصی خود بجسی اس رنگ کے اشعار کہتے بخص دائن جوزی نے سیرت میں ان کے اشعار کہتے مقبول تھا ، آپ کی جانب میں ان کے اشعار نقل کے اشعار کہتے ہوئی جو مدینہ میں بہت مقبول تھا ، آپ کی جانب منسوب تھا میکن ہے مدینہ کی گورزی کے زمانہ میں جب کہ آپ کی طبیعت پیش و تعم کی طرف را خب تھی بیراگ ایجاد کیا ہو۔

خطابت : اگر چه دمنرت مرسم بن مورد امزیز نے بحقیت خطیب کوئی شہرت ماسل بی کی، لیکن آپ کے الکین آپ کے دکھیات کی ا لیکن آپ کے خطیات نہایت موثر اور دل پذیر ہوتے تھے۔ این جوزی نے آپ کے متعدد خطیات کا بہترین جموعہ ہے، آپ کے ایک دو لکھے ہیں۔ جاخط نے کتاب البیان والبین میں جو بلیغ خطیات کا بہترین جموعہ ہے، آپ کے ایک دو خطے نمو نافقل کئے ہیں جمد

علما و کی قدر دانی : گذشته خلفا و کی بزم طرب کی زینت شعرا و خطبا و اورادیوں تیمی ایکن مرّ بن عبدالعزیز کاذوق ان میر مختلف تھا۔ اس لئے ان کے زمانہ میں شعرا و کا جوم چیٹ کیااوراس کی جکہ علمان وین نے لیا۔

ان کی تخت نشینی کے بعد حسب معمول جازاور مراق کے مشہور شعراء میں نصیب جزیر برزوق ، احوس ، کشیر اور احطل قصید ہے لے لئر پنچ اور عرصہ تک تھم ہے دہ ہے۔ لیکن کسی کو باریا بی کی اجازت نہیں ملی ۔ ان کے . جائے ملا ، وفقہا کو باات شھے اور ان کی قدر دانی کرتے تھے۔ شعرا ملی ریسمیری دیکھی

لِ التح الباري بطداول يس 12 سام بالتي بيان العلم يس ٢٦ سام تذكرة النفاظ ببلداول يس ١٠٥ مع ميرت تركين عبدالعزيز بها الينايس ٢٣٨ من كتاب البيان والتبيين به جنداول يس 191

کرایک دن جریر نے عون بن عبداللہ کے ذریعہ جوایک متاز فقیہ تھے ، بیاشعار کہد کر حضرت عمر "بن عبدالعزیز کی خدمت میں بھیجے ا

هذا زمانک انی ندمضی زمنی یه تیرا زانه ب ، بیر ازانه گرد گیا انی لدی الباب کا لمصور فی قرن که می اردازه یه بیزیول می جلاا بول

یایها القاری المرخی عمامته ایده دقاری جمامته ایده دقاری جم کنار کاشلانگ را ب ایده دقاری خلیفتناان کنت لاقیه اکرید بینام پینیاد به ایک ایده بینام پینیاد به ایک بینام پینیاد به ایده بینام پینیاد به ایده بینام پینیاد به ایده بینام پینیاد به ایده بینام پینیاد بینام پینام پینیاد بینام پینام 
عون بن عبداللہ نے مر بن عبدالعزیز ہے کہا کہ جریر ہے میری آبرہ بچاہے ۔ آپ نے جریر کو باریابی کی اجازت دی۔ اس نے قسیدہ سنایا، جس میں ہیل مدینہ کے مصائب ومشکلات کا حال تھا۔ حضرت مر بن عبدالعزیز نے ان کے لئے کپڑا، غلہ اور افقد رو بیہ بھیجا اور جریر ہے بو جھا بتاؤ، "تم کس جماعت ہے میں ہے وہمباجرین میں ، انسار میں ۔ ان کے اعزہ میں ، جام ین میں بند اس نے اعزہ میں ، جام ین میں بند اس نے کہا کہی میں بندیں ۔ ان کے مال میں تبہارا کیا جق ہے ۔ اس کے اگر ہیں ۔ ان کے اگر ہیں ۔ ان کے اگر ہیں ہیں ہے۔ اس کے مال میں تبہارا کیا جق ہے ۔ ۔

اس نے کہا فدانے میراحق مقرر کیا ہے، بشرطیکہ آپ اس کو نہ روکیں ، میں ابن سبیل (مسافر) بول ، دوردراز کاسفر کر کے آپ کے آستانہ پر تفہرا ہوں ۔ آپ نے فرمایا ''اگرتم میر نے پاس آئے : وقو میں اپن جیب ہے کہ کومیں در جم دیتا ہوں ، اس حقیر قم پر خواہ میری تعریف کرویا ندمت''۔ جریر نے اے بھی ننیمت جمااورا نے لئر بابر آیا۔ دوسر نے شعرا ، نے لیک کر بو بھا ، کہوا بوحرز ہ کیا معالمہ رہا۔ اس نے جواب دیا بھا اور قرا ، کی بڑی قدردانی تھی ۔ ان کو دُور دُور نے باکر خواص میں داخل کر تے ہے۔ گر ملا ، فقبا اور قرا ، کی بڑی قدردانی تھی ۔ ان کو دُور دُور نے باکر خواص میں داخل کر تے ہے۔

زمام خلافت ہاتھوں میں لینے کے بعد سالم بن عبداللہ بن مرجمہ بن کعب قربلی اور رجا ، بن ﴿ وَ قَ مریاح ابن معبیدہ سے امور خلافت میں مشورہ لیتے ہتے ہے میمون بن مہران ، رجا ، بن ﴿ وَ قَ مریاح ابن معبیدہ آپ کے ہم جلیس ہتے ہے۔ ال کے ملادہ اور متعدد ملا ، آپ کے ہم جلیس ہتے ہے۔ فضائل اخلاق : اگر چہ ﴿ منر ہے مرز بن عبدالعزیز کے مجدد انہ کارناموں کے بعد ان کے فضائل اخلاق گئے کی چندال ضرورت نہیں کہ اس گلستان ہے اس بہار کا پوراا ندازہ ، و جاتا ہے ،

س سيرت فرزن وبدالعزيز يص ١٩٦

ل ميرت مرَّ بن فبدالعزيز عل ١٦٨\_ ١٦٨ 💎 ٢ الينار ١٦٨

تاجم اس يرجعي ايك سرسري نظرة ال لينامناسب بوگار

خلافت سے پہلے آپ فطرۂ صالح اور سعید تھے۔اس لئے زندگی کے کسی دور میں بھی آپ کا دامن اخلاق داغدار نہ تھا۔لیکن خلافت سے پہلے آپ کی زندگی بڑے بیش و تعم اور شان وشکوہ کی تھی۔

ان کاخود بیان ہے کہ مجھے لباس بیش پرتی اور عطریات کا جب شوق ہوا ہتو میں نے اسے اس قدر پورا کیا کہ میرے علم میں میرے خاندان بلکہ دوسرے خاندانوں میں بھی ایسی زندگی کسی کو نصیب ندہوئی ہوگی <sup>ا</sup>۔

ان کے شوق اور نفاستِ مزاج کا بیال تھا کہ جب ان کے کپڑوں پر ایک مرتبہ دومروں کی نظر پڑجاتی تھی تو پھر انہیں وہ کہ انا سمجھتے تھے ۔ ولید کے زمانہ میں ان کو چار چار سوور ہم کی قیمت کا کپڑا سخت وکر خت معلوم ہوتا تھا، کیکن پھر چودہ در ہم گی ٹر ابھی زم وہ ہے معلوم ہونے لگاتھا کے خوشبو کے لئے ڈاڑھی پر عزبر چھڑ کتے تھے کے درجاء بن حلوق کا بیان ہے کہ عمر میں عبد المعزیز سب سے زیادہ خوش لباس ، سب سے ذیادہ معطر اور سب سے زیادہ تبخر کی چال چلے والے تھے ہے۔

لیکن تخب خلافت برقدم رکھنے کے بعد زندگی یکسر بدل گئے۔ بیش و بیم کے سارے سامان جھوٹ گئے اور بیش پرور دہ عمر بن عبد العزیز نے ابوذ رغفاری اور حسن بھری کا قالب اختیار کرلیا۔

انہوں نے جس طرح دنیا ہے دائن جھاڑا ،اس کے یکھ طالات اُوپر گزر چکے ہیں۔ساری اللک بیت المال کو واپس کر دی۔ لونڈی غلام ،فرش فروش ،لباس وعطریات عیش وقبل کے جملہ سامانوں کونٹج کراس کی قیمت بیت المال میں داخل کر دی تنہ بیت المال سے گزارہ کے لئے چار سود بینار سالانہ لیتے تھے اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بچھ نہ لیتے تھے کے لباس بفتر رستر پوٹی اور غذا بفتر لائے تھے اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بچھ نہ لیتے تھے گئے۔ لباس بفتر رستر پوٹی اور غذا بفتر رستا کے اللہ میں دوایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بچھ نہ لیتے تھے گئے۔ لباس بفتر رستر پوٹی اور غذا بفتر رستے سے اللہ میں دوایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بچھ نہ لیتے تھے گئے۔ لباس بفتر رستر پوٹی اور غذا بفتر رستے کے اللہ میں دوایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بچھ نہ لیتے تھے گئے۔ لباس بفتر رستر پوٹی اور غذا بفتر رستے ہوتی ہوتا ہے کہ بچھ نہ لیتے تھے کے لباس بفتر رستر پوٹی اور غذا بفتر رستہ دوتی تھی۔

لباس : لباس میں عموماً صرف ایک جوڑا رہتا تھا ،ای کو دھو دھوکر پہنتے تھے کے مرض الموت میں ایک تمیض کے علاوہ دوسری تمیض نہ تھی ۔ آپ کے سالے مسلمہ بن عبد الملک نے اپنی بہن فاطمہ سے کہا کہ تمیض میلی ہوگئی ہے ،لوگ عیادت کے لئے آتے ہیں ،اس لئے دوسری بدلوادو۔

س تبذيب الاساء يجلداول يص ٢٠

ع الصال ١٣٦٥ . لے سیرے عربین عبدالعزیزے ١٦٦٥

هی تهذیب الاساء بهداول مس

۾ ايضا

سی سیرت عرض عبدالعزیز مص ۱۵۱

٨ اليناء ص ١٩٧

ير سرت عن موالعزيز عن ٢٧٢ www.besturdubooks.net

بن این سعدیش ۲۹۲

وہ خاموش رہیں۔مسلمہ نے دوبارہ کہا۔ فاطمہ نے جواب دیا ،خدا کی شم اس کےعلاوہ دوسرا کپڑ انہیں ہے <sup>ا</sup>۔ پھرا یک جوڑ ابھی سالم نہ ہوتا تھا ،اس میں بھی پیوند لگے ہوتے تھے <sup>ک</sup>ے بچے بھی ای تگل ہے بسر کرتے تھے۔

ایک مرتبہ آپ کی بچی کے پاس کیڑانہ تھا۔ آپ نے تلم دیا کہ فرش بچاڑ کرتہ بنادیا جائے۔ آپ کی بہن کوخبر ہوئی توانہوں نے ایک تھان بھجوادیا اور منع کردیا کہ ممرے نہ مانگنا ہے۔

ایک مرتبہ آپ کے صاحبزاوے نے کپڑے مانگے۔ آپ نے فرمایا میرے کپڑے خیار بن ریاح کے پاس کے ،انہوں نے گاڑھے کے بن ریاح کے پاس کے ،انہوں نے گاڑھے کے کپڑے نکال کرد ہے۔ عبیداللہ نے کہایا ق ہمارے پہنے کا اُلی نہیں جی ۔ خیار نے کہا، میر ب پاس تو امیرالمونین کے بہی کپڑے ہیں۔ مبیداللہ نے واپس جا کر حضرت نمز بن عبدالعزیزے بھی وہی مذر کیا۔ آپ نے فرمایا، میر ب پاس تو بہی کپڑے ہیں۔ یہ جواب س کر وہاو نے گئے و حضرت نمز بن عبدالعزیز نے واپس نما کر کہا کہ اگر آپ وظیفہ سے بیشگی لینا چاہوتو لے سے ہو۔ چنانچ سودر جم داواد ہے ،اوروظیفہ تھے ہو۔ چنانچ سودر جم داواد ہے ،اوروظیفہ تھے ہو۔ چنانچ سودر جم

غذا: نذانهایت معمولی اور ساده بوتی تھی۔ روٹی اور روغن زینون یادال روٹی کھاتے تھے۔ آپ کے نظاموں کو بھی ہی مثنا تھا۔ ایک مرتبدایک نظام نے شکایت کی کے روز دوال روٹی ملتی ہے۔ آپ کی بیوی نے جواب دیا، امیر المونین کی بی غذا ہے اور بینذا بھی ہیٹ جرکر ندکھاتے تھے۔ آپ کے نظام کا بیان ہے کہ جس سے آپ فلیام کا بیان ہے کہ جس سے آپ فلیام کا بیان ہے کہ جس سے آپ فلیفہ ہوئے اس وقت سے وفات تک مجمعی شکم میر ہوکر کھانانہیں کھایا تھے۔

اگر بہمی کوئی انہمی چیز کھانے کی خواہش بھی ہوتی بھی تواس کی مقدرت نتھی۔ایک مرزبہ انگور کھانے کو دل جاہا۔ بیوی سے بو پھا ،تمہارے پاس ایک درہم ہے ، میں انگور کھانا جاہتا ہوں ۔ انہوں نے جملا کر جواب دیا ،امیر المونین ہوکرتم کوایک درہم کی استطاعت نہیں۔فرمایا ، یہ جہنم کی تنظیم کے بیا کہ میرے لئے زیادہ آسان ہے آئے۔

ان کی بیازندگی د کیچه کران کی بیوی فاطمه نے (جنہوں نے امارت کے گہوارے میں پر درش پائی تھی ) بھی ای رنگ میں اپنے کورنگ لیا تھااور بناؤسڈگار بالکل ترک کردیا تھا۔

الی بیرات قراران میزالعزیز بران ۸۰ سن ایشا پیش ۱۳۵۵ هم ایشا پیشا باش ۱۳۹۸ می ایرات قرارین مید. امزیز باش ۱۳۵۳ هراین احد به بلده بران ۱۳۵۸ هم این بیرات قراران میدالعزیز براس ۲۵۴

ایک مرتبه ایک دولت مندگھرانے کی خاتون نے اس حالت میں دیکھے کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کی یہی پسندہے ا

ذ مّدداری کااحساس اور خشیت الہی :

حکومت اورسلطنت دلول کو بخت اور مواخذہ ہے بے خوف بنادی ہے الیکن مرا بن عبدالعزیز کے دل کواس نے خشیت اللی سے لبریز کردیا تھا۔ وہ خلافت کی ذمہ داریوں کے احساس سے لرزہ براندام رہتے تھے۔

آپ کامعمول تھا کہ عشا کے بعد تنہائی میں مجد میں بیٹھ کرر در دکر دعا کمیں کرتے ہے اور ای حالت میں آئکھ نگ جاتی تھی۔ آئکھ کھلتی تو پھریہی مشغلہ جاری ہوجا تا۔ ای طری روٹ دعا میں کرتے اور جائے سوتے ساری رات گزرجاتی تھی۔

یہ مشغلہ بھی گھر میں بھی تنہائی میں ہوتا تھا۔ایک دن بیوی نے دیکھ لیا ،اس کی وجہ بوچیی۔ آپ نے ٹالنا جاہا، مگر بیوک نے اصرار کیا اور کہا میں بھی اس سے نصیحت حاصل کرنا جا ہتی ہوں۔اس وقت آپ نے بتایا کہ

" بین نے اپنے بارے میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ میں اس اُمت کے جہوٹے بڑے اور سیاہ سپید جملہ امور کا ذمہ دار ہوں ،اس لئے جب میں بیکس ،غریب جماح ، فقیر ، گم شدہ قیدی اور اس قبیل کے دوسرے آ دمیوں کو یاد کرتا :وں جو سارے ملک میں بھیلے ہوئے میں ،جن کی فامہ داری جھ پر ہے اور خدا ان کے بارے میں جھ سے موال کرے گا اور میں اللہ بھی ان کے متعلق جمھ پر دعویٰ کریں گے ،اگر میں خدا کے بائے کوئی مذر اور رسول اللہ بھی ان کے متعلق جمھ پر دعویٰ کریں گے ،اگر میں خدا کے بائے کوئی مذر اور سول اللہ بھی کے سامنے کوئی دلیل نے بیش کر یکا تو جمھے خوف پیدا ہو جاتا ہے اور میر سے آنسونگل آتے ہیں اور جس قدر میں ان چیز ول پرغور کرتا ہوں ای قدر میرا ول خوفز وہ ہوتا ہے '' کے ۔

بعض اوگ آپ کے گربید دیکا پر ملامت کرتے۔ آپ جواب دیے تم اوگ بھے روئے پر ملامت کرتے ہو، حالا تک اگر فرات کے کنار کے بحری کا ایک بچے بھی ہلاک، وجائے تو مراس کے بدلہ میں پکڑا جائے گا گ

ا البياسة في الأولاع المناص ١٥١ - ١٠ اليهار ال١٨٨ والمرح أطال الله ووفر من الداه الم

ا كي مرتبة ب في الك فوجى افسرسليمان بن الي كريم ولكها:

"فداکی تعظیم وخشیت کاسب نے زیادہ ستی وہ بندہ ہے، جس کواس نے اس آزبائش میں ڈالا، جس میں میں ہوں۔ خدا کے بزدیک جھ سے زیادہ بخت حساب دینے والا اوراگر اس کی نافر مانی کروں تو مجھ سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں ہے۔ میں اپنی حالت سے بخت ول اس کی نافر مانی کروں تو مجھے خوف ہے کہ میر سدیہ حالات مجھے ہلاک ندکردیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے گرفتہ ہوں۔ مجھے خوف ہے کہ میر سدیہ حالات مجھے ہلاک ندکردیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے تم جہاد فی سبیل اللہ کے لئے جانے والے ہو، تو ہرادر من جب تم میدان جہاد میں بہتے جاؤ تو خدا ہے دعا کردکہ وہ مجھے تمہادت وطافر مائے۔ اس لئے کہ میری حالت نہایت تخت اور میراخطرہ بہت بڑا ہے"۔

#### موت اور قیامت کاخوف :

سلاطین کی بزم طرب میں موت اور قیامت کے ذکر اور خوف کا گزر بھی نہیں ہوتا۔ لیکن مُرِّ بن عبد العزیز کی مجلس بزم عزا ہوتی تھی۔ رات کوعلاء جمع ہوکر موت اور قیامت کا ذکر کر کے اس طرح روتے تھے جیسے ان کے سامنے جناز ہ رکھا ہے آ۔

رات دات بھرجاگ کرموت پرغور وفکر کیا کرتے تھاور قبر کی بولنا کیوں کاؤکر کر ہے ہوتی ہوجاتے تھے۔ ایک مرتب اپ ایک ہم جلیس سے فرمایا ، میں رات بھرغور وفکر میں جاگار ہا۔ اس نے بو چھاکس چیز کے متعلق بفرمایا ، قبر اور ہل قبر کے متعلق ۔ اگرتم مُر دے کو تمن دن بعد قبر میں دیکھوٹو انس ومیت کے باوجوداس کے پاس جاتے ہوئے خوفز دہ ہوگے۔ تم ایسا گھر دیکھو گے جس میں خوش لباس اور خوشہو کے بجائے کیڑے ریگ رہے ہوں گے۔ پیپ بھر ہی ہوگی اور اس میں کیڑے تیر رہ ہوں گے۔ پیپ بھر ہی ہوگی اور اس میں کیڑے تیر رہ ہوں گے۔ پیپ بھر تی ہوگی اور اس میں کیڑے تیر رہ ہوں گے۔ پیپ بھر تی ہوگی اور اس میں کیڑے تیر رہ ہوں گے۔ پیپ بھر کی اور اس میں کیڑے تیر رہ اوں گے ، بد بو پھلی ہوگی ، فن بوسیدہ ہو چکا ہوگا۔ یہ کہ کہ کی بندھ گی اور ہے ہوتی ہوکر گر پڑے ۔ ان کی بوی یا نی چھڑک کر ہوتی میں لا کیں ۔ "۔

یز بدبن حوشب کابیان ہے کہ میں نے حسن بھری اور عمر ٹبن عبدالعزیز سے زیادہ کئی تخص کو قیامت سے ڈرنے والانہیں دیکھا معلوم ہوتا تھا، گویا دوزخ ان بی کے لئے بنائی گئی ہے ؟۔ آیاتِ قرآنی سے تاثر:

قرآن مجيد كي موعظت آيات پڙه کرب حال ہوجاتے ،ايک شب کوييآيت:

" يوم يكون الناس كالفراش المبثوت وتكون الجبال كالعهن المنفوش ".

"جس دن لوگ بھر ے ہوئے پر واتوں کے ہوں گے اور پہاڑمٹل دھتے ہوئے أون كے ہوں مے"۔

علادت كركذور ي جيخ وسوء صباحا ه اوراً جيل كراس طرح كرك كمعلوم بوتاتها كردم نكل جائ كاري المرح كرك كمعلوم بوتاتها كردم نكل جائك المرح ساكن بوكة كرمعلوم بوتاتها ختم بوكة ، يجربوش من آكة لي

ایک دن نماز میں بیآیت:

"وفقوا هم انهم مستولون "\_

''ان کو بتا دو کہان ہے بازیرس کی جائے گی''۔

یر جمی توانے متاثر ہوئے کہ ای کوبار بارد ہراتے رہے، اور اس سے آگے نہ براہ سکے کے

فیانت : آپ کے فضائل اخلاق میں دیانت کا وصف سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ مسلمانوں کے مال کی حفاظت میں آپ نے دیانت کا جونمونہ پیش کیا،اس کی مثال کسی قوم کی تاریخ میں مشکل سے مل سکتی ہے۔

بیت المال ہے بھی معمولی فائدہ اُٹھا نابھی گوارانہ کیا۔رات کو جب تک خلافت کے کام انجام دیتے تھے،اس ونت تک بیت المال کی شع جلاتے تھے،اس کے بعد گل کر کے اپناذ اتی جراغ جلواتے تھے تھے۔

بیت المال کی جانب سے نقراء اور مسکین کے لئے جومہمان مانہ تھا، اس کے باور بی خانہ سے اپنے لئے پانی بھی گرم نہ کراتے تھے۔ایک مرتبۂ فلت میں آپ کا ملازم ایک مہین تک اس مطبخ سے آپ کے دضو کا پانی گرم کرتار ہا۔ آپ کومعلوم ہوا تو اتن ککڑی خرید کر باور جی خانہ میں داخل کرادس سے۔

ایک بارغلام کوگوشت کانگزا بھونے کا حکم دیا ، وہ ای مطبخ سے لایا آپ نے اسے ہاتھ نہ لگایا ، اور غلام سے فرمایا تم بی کھالو، میری قسمت کا نہ تھا ہے۔

خلافت کے کاموں کے سلسلہ میں جو لوگ آتے تھے وہ ای مہمان خانہ میں تھرتے تھے۔ حضرت عمر من عبد العزیز ان کے ساتھ کھانا نہ کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ چندمہمانوں نے کھانے ہے

لے سیرے تمر بین عبدالعزیز میں ۱۹۰ سے ایشا۔ ۱۹۱ سے تاریخ الخلفاء میں ۲۳۷ وابن سعد ۔ جلد ۵ میں ۲۹۵ سے این سعد ۔ جلد ۵ میں ۲۹۵ میں میں عبدالعزیز میں ۱ ا نکار کرویا کہ جب تک آپ نہ کھا ئیں گے ہم بھی نہ کھا ئیں گے۔اس دن مجبور ہو کرم ہمانوں کے ساتھ کھانے لگے ،گراس کامعاد ضدد ہے دیتے تھے <sup>ا</sup>۔

ایک مرتبہ بہت سے بیب آئے۔ آپ آبیں عام سلمانوں میں تقسیم فرماد ہے تھے۔ آپ کا چھوٹا بچا ایک سیب اُٹھا کر کھانے لگا، آپ نے اس کے منہ سے چھین لیا۔ وہ رو نے لگا اور جا کراپنی مال سے شکایت کی۔ مال نے بازار سے سیب مذکا کرد ہے۔ عمر "بن عبد العزیز گھر آئے تو آبیں سیب کی خوشبو معلوم ہوئی۔ پوچھافا طمہ کوئی سرکاری سیب تو تمہار سے پال نہیں ہے۔ انہوں نے سارا واقعہ بیان کردیا۔ آپ نے فرمایا، "خدا کی شم اس کے منہ سے نہیں چھینا تھا، اپ دل سے چھینا تھا۔ لیکن مجھے یہ بسندن تھا کہ میں مسلمانوں سے حصہ کے ایک سیب کے بدلہ میں اللہ تعالی سے حضور میں اسے نفس کو برباد کروں "۔

آپ کولبنان کاشہد بہت مرغوب تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے اس کی خواہش ظاہر کی۔ آپ کی بیوی نے وہاں کے حاکم ابن معدیکر ب کے پاس کہلا بھیجنا ، انہوں نے بہت سابھوادیا۔ فاطمہ نے حضرت ہمر بین عبد العزیز کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے شہد دیکھ کرفر مایا ، معلوم ہوتا ہے تم نے ابن معدیکر ب کے پاس کہلا بھیجا تھا، ان بی نے بھیجا ہے۔ چنانچ کل شہد بکوا کراس کی قیمت بیت المال میں داخل کر دی ، اور ابن معدیکر ب کولکھ بھیجا کہتم نے فاطمہ کے کہلا نے پرشہد بھیجا ہے ، خدا کی شم اگر میں داخل کر دی ، اور ابن معدیکر ب کولکھ بھیجا کہتم نے فاطمہ کے کہلا نے پرشہد بھیجا ہے ، خدا کی شم اگر میں داخل کر دی ، اور ابن معدیکر ب کولکھ بھیجا کہتم نے فاطمہ کے کہلا نے پرشہد بھیجا ہے ، خدا کی شم اگر میں داخل کر دی ، اور ابن معدیکر ب کولکھ بھیجا کہتم نے فاطمہ کے کہلا نے پرشہد بھیجا ہے ، خدا کی شم اگر میں داخل کر دی ، اور ابن معدیکر ب کولکھ بھیجا کہتم نے فاطمہ کے کہلا نے پرشہد بھیجا ہے ۔ میں داخل کر دی ، اور ابن معدیکر ب کولکھ بھیجا کہتم نے فاطمہ کے کہلا نے پرشہد بھیجا ہے ۔ میں داخل کر دی ، اور ابن معدیکر ب کولکھ بھیجا کہتم نے فاطمہ کے کہلا نے پرشہد بھیجا ہے ۔ اس کی تا کہ کولکھ کے اور تمہار سے چبرے پرنظر نے ڈالوں گا ۔۔

ایک مرتبہ آپ کی حاملہ ہوئ کے لئے تھوڑے ہے دودھ کی ضرورت تھی۔ لونڈی مہمان خانہ ہے ایک بیالہ دودھ لے آئی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے ؟ اس نے کہا لی بی کے لئے دودھ کی ضرورت تھی، اگراس وقت دودھ نہ دیا جائے گا تو اسقاط کا اندیشہ ہے۔ اس لئے یہ دودھ دار الضیافہ سے لیآئی ہوں۔ یہی کرلونڈی کا ہاتھ پکڑا اور چلاتے ہوئے ہوئے بیوی کے پاس لائے اور کہا، اگر حمل فقر ا، وحساکین کے کھانے کے علاوہ اور کسی چیز سے قائم نہیں رہ سکتا تو خدا اس کو قائم ندر کھے۔ یہ برجی و کھے کہ بیوی نے دودھ واپس کرادیا ہے۔

احتیاط کا آخری نمونہ یہ ہے کہ ایک مرشہ بیت المال کا مشک آپ کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے ناک بند کرلی کہ اس کی خوشبونہ آنے پائے لوگوں نے عرض کیا امیر المؤمنین اس کی خوشبوسونگھ لینے میں کیا ہرن ہے۔ فرمایا ،مشک کا انتفاع یہی ہے ھے۔ تخت خلافت پرقدم رکھنے کے بعد ہدایا و تحائف کا سلسلہ بند کردیا تھا۔ ایک مرتبہ کی شخص نے آپ کوسیب اور دوسرے میوے ہدیہ میں بھیجے۔ آپ نے والیس کردیئے۔ بھیجنے والے نے آپ سے کہا ہدیہ تو رسول اللہ ہو ہے تول فر ماتے تھے۔ آپ نے جواب دیا لیکن ہمارے لئے اور ہمارے بعد والوں کے لئے وہ رشوت ہے ۔ ابن جوزی نے اس قبیل کے اور بہت ہے واقعات لکھتے ہیں۔ والوں کے لئے وہ رشوت ہے ۔ ابن جوزی نے اس قبیل کے اور بہت سے واقعات لکھتے ہیں۔ تو کل اور اعتماد ملی اللہ نے تمام خطرات سے برواہ کردیا تھا۔ جس زبانہ سے امیر معاویہ پر جملہ ہوا تھا، اس زبانہ سے خلفاء کی حفاظت کا بزا اہتمام رہتا تھا۔ سینکٹر وں سپائی بہرہ پر شعبین رہتے ہے۔ عشر بین عبد العزیز نے دوسرے سامان تیل اس کو بھی ختم کردی تھا۔

ایک مرتب بعض ہواخوا ہوں نے عرض کیا کہ گذشتہ خلفا و کی طرح آپ بھی دیکھ بھال کر کھایا سیجئے اور حملہ کی حفاظت کے لئے نماز میں بہرہ کا انتظام رکھا سیجئے۔ طاعون میں ہٹ بایا کریں۔ بیس کر فرمایا ،اس حفاظت کے باوجود آخر وہ لوگ کیا ہوئے ۔ جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا ،خدایا اگر میں تیرے علم میں روز قیامت کے علاوہ اور کی دن ہے ڈروں تو تو میر ب خوف کوا طمینان نہ دلانا کے۔

#### تواضع ومساوات :

تر فع ، کبر ،خودنمائی اور مدم مساوات وغیر دامارت کے لوازم میں ہیں۔خود حضرت ممرٌ بن عبد العزیز میں خلافت ہے پہلے بڑی تمکنت تھی لیکن خلافت کے بعد سرایا جمز وانکساری اور مساوات کا نمونہ بن گئے تھے۔

اُوپِرُّزر چکاہے کے خلافت کے بعد انہوں نے تمام شاہی امتیازات مثادیے شے اور فرمایا تھا کہ'' میں بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں'۔ سرکاری پہرداروں کو تعظیم کے لئے اُٹھنے کی ممانعت کردی اورخودان کے ساتھ برابر بیٹھتے تھے ۔۔

لونڈی غلاموں کے ساتھ برتا وَ اتنا مساویانہ تھا کہ بھی بھی آپ خود بھی ملاز مین کی خدمت کرتے تھے۔ایک مرتبہ بچکھا جھلتے جھلتے ایک لونڈی کی آنکھائگ ٹی۔آپ نے پنکھالے کر اس کوجھلما شروع کردیا۔

اس کی آنکھ کھلی تو گھبرا کر چلائی۔ آپ نے فر مایا ،آخرتم بھی میری طرح انسان ہو ہم کو بھی گرمی گلتی ہوگی ، جس طرح تم مجھے بنکھا جھل رئ تھیں ، میں نے تم کوجھلنا مناسب سمجھا <sup>ہی</sup>۔ جنازہ میں شرکت کے وقت خلفاء کے لئے علیجادہ جادر بچھائی جاتی تھی۔ چنانچہ حسب معمول جب آپ کے لئے پہلی مرتبہ بچھائی گئی تو آپ نے اس کو پیروں سے ہٹادیا <sup>ک</sup>۔

ملازموں کے آرام میں خلل نہ ڈالتے تھے اور ان کے آرام کے اوقات میں خود اپنے ہاتھ سے کام کر لیتے تھے۔ ایک مرتبدر جاء بن ملوق ہے۔ گار میں رات گزرگی اور چراغ جململانے لگا۔ پاس بی ملازم سویا ہوا تھا۔ رجاءنے کہاا ہے جگادوں فرمایا سونے دو۔

رجاء نے خود جراغ درست کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے روک دیا کہ مہمان سے کام لیما مروت کے خلاف ہے اور خود آٹھ کرزیتون کا تیل لیا اور جراغ ٹھیک کرکے بلٹ کر فرمایا، جب میں اٹھا تھا، تب بھی عمر بن عبد العزیز تھا اور اب بھی عمر "بن عبد العزیز ہوں "۔

اس تواضع اور مساوات کی وجہ ہے ان لوگوں کو جو خلیفہ میں جاہ وجلال دیکھنے کے عادی تھے،
آپ کے پہچانے میں دفت ہوتی تھی۔ حکم بن عمر والرعینی کابیان ہے کہ عمر آبن عبد العزیز ایک حلقہ ہے
اُٹھ کر دوسرے حلقہ میں بیٹھ جاتے تھے اور وہ اجنبی جو آپ کو پہچانے نہ تھے ،انہیں جب تک اشارہ ہے
بتایا نہ جاتا ،اس وقت تک وہ بیچان نہ سکتے تھے "۔

ای مخضر مذکرہ میں ان کے اخلاق کمال کا اعاطہ شکل ہے۔ اس کئے صرف چندنمونے بیش لئے گئے ہیں۔

## ره عمر و بن مره (۵۳)

تام وتسب : عمرونام ہے۔ ابوعبدالله کنیت۔ نسب نامہ یہ ہے : عمروبن مروبن عبدالله بن طارق بن الحارث بن الحارث ابن سلمہ بن کعب بن وائل بن جمل بن کنانہ بن نامبہ بن مراد جمل مرادی۔ فضل و کمال : علمی اعتبار ہے کوفہ کے متازعلاء میں تھے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں، کان ثقة نبتا اماما مسر کہتے ہیں کہ جس نے ان ہے افضل کی کنبیں پایا سے۔

حدیث نطاحدیث کے لئے بیسند کافی ہے کہ حافظ ذہبی ان کو حافظ کالقب ویتے ہیں۔ عبدالحمٰن بن مہدی انہیں حفاظ کوفہ میں شار کرتے تھے 6۔

> لے سیرت فرزن میدالعزیز رص ۱۵۱ میں ایسٹارص ۱۵۳ میں ایسٹارص ۱۵۳ کا ۱۳۰۰ سم تذکر قالحفاظ -جلدادل میں ۱۰۸ میں ایسٹا

حفص بن غیاث کا بیان ہے کہ میں نے اعمش سے عمرو بن مروہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں نے۔ دہ کہتے تھے کہ تمام تعریف نہیں نے۔ دہ کہتے تھے کہ ابن مروہ اپنی روایات میں مامون تھے۔ شعبہ کہتے تھے کہ تمام راویان حدیث سے حدیثوں میں بچھ نہ بچھ ردو بدل ہوجا تا ہے۔ صرف ابن عون اور عمرو بن مرہ اس سے مستثنی ہیں۔ مسعر کہتے ہیں کہ دہ صدق کی کان ہیں۔ ا

حدیث میں انہوں نے عبداللہ بن اوفی ،ابو داکل ،مر قالطیب ،سعید بن مسیت ،عبد الراخمٰن ابن ابی لیل ،عبداللہ بن حارث نجرانی ،عمر و بن میمون ادوی ،عبدالله بن سلمہ،حسن بن مسلم ، خیثمہ بن عبدالرحمٰن ،سعد بن عبیدہ ،سعید بن جبیر اور ابرا ،بیم نعی جیسے علماء ہے استفادہ کیا تھا۔ابو الحق سبعی اعمش ،منصور ، زید بن الی انیسہ ،مسعر ،علاء بن مسیت ،اوز اعی ،ابن الی لیل ،ثوری ، شعبہ وغیرہ آپ کے زمرہ حلانہ ہیں ہے ۔

نماز میں اخلاص:

اس علم کے ساتھ وہ ممل کے زبور سے آ راستہ تھے۔ نماز اس خضوع سے پڑھتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا پڑھتے ہی معلوم ہوتا تھا پڑھتے ہی مغفرت ہوجائے گی۔ شعبہ بیان کرتے ہیں کہ جب جب میں نے عمرو بین مروہ کو نماز پڑھتے دیکھا ، ہمیشہ یہی خیال ہوا کہ نماز سے لوٹنے سے قبل ہی ان کی قبولیت ہوجائے گی سے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی مغفرت ، دجائے گی سی۔

وفات : <u>الله</u>ين وفات بإنى - جنازه بين عبدالملك بن ميره كى زبان پريكلمه تها كه وه خيرالبشريته هي

# (۵۴) علقمه بن قبس

نام ونسب : علقم نام بـ ابوشلی کنیت بمشہور محدث ابراہیم تخفی کے ماموں اور اسود بن برید کے چاتھ نام بن سال مان بن کہیل کے چاتھ نسب نامہ بیہ : علقمہ بن قیس بن عبداللّٰد بن مالک بن علقمہ بن کہیل بن مجر بن عوف بن تخفی ۔

ييدائش: آنخضرت اللا كالمحامد من بيدا موئ \_

فضل وکمال: ففنل وکمال اورز بدوورع کےلحاظ ہے متاز تابعین میں تھے۔

انہوں نے زمانہ ایسا پایا کہ بہت ہے اکابر سحابہ ہے استفادہ کا موقع ملا۔ حضرت عمر فاروق"، حضرت علی مرتضی "،عبداللہ بن مسعود بدری "، مسلمان فاری ،الی مسعود بدری "، ابوردا ،انساری دغیرہ اکابر سمنا ہے " موجود تھے۔ان ہے انہوں نے روایتیں کی جیں لیکن فقیہ الامت عبداللہ بن مسعود کے سرچھمہ فیض ہے تصوصیت کے ساتھ زیادہ مستفید ہوئے تھے '۔ انہوں نے ان کا بتدا ، سے انتہا تک تعلیم دی۔

اسود کابیان ہے کہ عبدالقد بن مسعودٌ علقہ کو جس طرح قر آن کی تعلیم دیتے تھے ،اس طرح تشہد کی تعلیم دیتے تھے کے ان کی اس توجہ اور فیض بخش ہے ملقمہ ،ابن مسعود " کافٹیٰ بن گئے تھے۔ ابن مسعودٌ نووفر مایا کرتے تھے کہ میں جو کچھ پڑھتا اور جانتا بوں وہ سب ملقمہ پڑھتے اور جانتے ہیں کے ان کے ملمی کمالات پرتمام علما وومحد ثین کا اتفاق ہے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ فقیہ اور امام بارع تھے کے علامہ نووی لکھتے ہیں کہ ملقمہ بلند مرتبہ جلیل القدر اور صاحب کمال فقیہ تھے ھی۔

قرآن : علقر کو آن ، حدیث اور فقہ جملہ علوم میں یکسال کمال حاصل تھا۔ قرآن کی تعلیم مسعود ٔ نے حاصل کی تھی۔ کسان جسو کہ اللفور آن علی مسعو کہ '' ابن مسعود ' کبھی کبھی اپنے قراُت کی سحت کے لئے خود ملقمہ کوقرآن پڑھ کرسناتے تھے۔

علقمہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ابن مسعود ؓ نے مجھ سے کہا کہتم سورہ کقرہ میں میری گرفت کرو، چنانچہ اسے سنا کر مجھ سے بوجھا، میں نے کچھ جھوڑ اتونہیں ۔ میں نے کہا ایک حرف 'چیوٹ کیا ت۔ انہوں نے خود ہی کہافلاں حرف میں نے کہا، مال ''نہ

نبایت خوش کلواور شیری آواز نتے۔اس لئے ابن مسعود آنبیں ترتبل کے ساتھ قرآن پڑھنے کی ہدایت کرتے تھے۔ان کا خود بیان ہے کہ خدانے مجھے خوش آوازی وطافر مائی ہے۔عبداللہ بن مسعود گئے ہے قرآن پڑھواکر سنتے اور فر بات میرے ماں باہتم پر فدا بول بخوش آوازی کے ساتھ پڑھاکرو۔ میں نے رسول اللہ ﷺ میں نے سنا ہے۔ آپ فر ماتے تھے کہ مسن صوت قرآن کی زینت ہے گ

ا باید سام کن عبد العزیز سه ایران نه این میدر جلد الایس ۱۹۵۰ سو تذکر و الحفاظ بلد اول یس ۱۳۱۱ این این ایس ۱۳۴ هیرترزیب ۱۱۱ ما در مبد اول س ۳۳۳ اید تذکر و الحفاظ ببند اول س ۱۳۱۱ عدادی معدر جبد الایس ۱۹ www.besturdubooks. ۱۱۵۸۸ م

حدیث : حدیث کے وہ نہایت ممتاز حفاظ میں تھے۔ مافظ نہایت تو ی تھا۔ جو چیز ایک دفعہ
یاد کرلی وہ گویا کتاب میں محفوظ ہوگئی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے جو چیز جوانی کے زمانہ میں یاد کی
اس کو اس طرح پڑھتا ہوں گویا ورق میں کھی ہوئی تحریر کو پڑھتا ہوں۔ اس مافظہ کے ساتھ انہیں
حضرت عمر فاروق " ،حضرت عثمان غن" ،حضرت علی مرتضٰی " ،سعد"، حذیفہ بن بیمان "،ابو در دائی"،
حضرت عائشہ صدیقہ "اور عبداللہ بن مسعود "جیسے اکا براور علیا ،سحابہ ہے استفادہ کا موقع ملا اللہ

ان ہزرگوں کے فیض نے انہیں حدیث کا ہزا حافظ بنادیا۔ علامہ ابن سعد ان کو کثیر الحدیث آاور حافظ ذہبی امام بارع لکھتے ہیں <sup>آ</sup>۔عبداللہ بن مسعود " کی احادیث کو بیشتر حصہ بلکہ قریب قریب کل ملقمہ کے سینہ میں محفوظ تھا <sup>سی</sup>۔

روايتِ حديث ميں احتياط:

کین اس وسعتِ علم کے ہاہ جود وہ محدث بنتا اور اس کے ذریعہ عظمت و جاہ حاصل کرنا پندنہ کرتے تھے۔ ابن مسعودؓ کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان سے درخواست کی کداب آپ سنت کی تعلیم کے لئے بیٹھئے۔ انہوں نے جواب ویا کہتم لوگ میا ہے ہو کہ لوگ میر سے جیجے چلیں ہے۔ پیچھے چلیں ہے۔

تلا مده : حدیث میں ان کے تلانہ ہ کا دائر ہ بہت وسیع تھا۔ عبد الرخمٰن بن برید ،ابراہیم ابن سعد ،امام شعبی ،ابو قادخی ،شقیق بن سلمہ بن کہیل ،قیس روی ، قاسم بن فخیم ہ ،ابو آخق سبیعی وغیرہ ان کے تلانہ ہ میں ہیں۔ان میں ان کے بھانے ابراہیم خعی اور بھیجے اسود بن برید خصوصیت کے ساتھ لائق ذکر ہیں ہے۔

فقہ: فقہ کافن بھی انہوں نے فقیہ الامت ابن مسعود یہ حاصل کیا تھا۔ اس لئے اس میں امامت واجتہاد کا درجہ رکھتے تھے۔ کان فقیھا اما ما باز عالیے۔ امام نو وی صاحب کمال فقیہ کھتے ہیں گئے۔ واجتہاد کا درجہ رکھتے تھے۔ کان فقیھا اما ما باز عالی مسعود کے متاز اسحاب میں سے تھے۔ ابن مسعود کے متاز اسحاب میں سے تھے۔ ابن مدائی کا بیان ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے علم کے بڑے حاملین ملقمہ، اسود مبید واور حادث تھے کے۔ ابن میں ملقمہ سب پر فائق تھے۔ ابراہیم کا بیان ہے کہ ابن مسعود کے جھاسحاب لوگوں کو درس اور

ے تہذیب الاتا د۔

م. این سد. جلد۴ .س ۲۰

س تذكرة الحفاظ ربلداول مساهما

مع تذكرة الحفاظ حلداول م اسما

م تهذیب التهذیب بطدی من ۱۷۷

لِ ابن سعد-جلد ۲-مس۹۲ ۳ ایشا هی تهذیب استهذیب-جلد۷-ص ۲۷۷ جلداول-ص ۳۴۲

سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ان میں دوعلقمہ اور اسود تھے۔ ابوالبذیل نے پوچھا، ان دونوں میں کون افضل تھا۔ انہوں نے علقمہ کا نام لیا لے عبد اللہ بن مسعود "کی بیسند کہ جو پچھ میں پڑھتا ہوں اور جانتا ہوں، وہ سب علقمہ پڑھتے اور جانتے ہیں۔ان کے دسعتِ علم کے لئے کافی ہے۔

#### صحابه كااستفاده:

ان کاعلمی کمال اتنامسلم تھا کہ صحابہ رُسول ﷺ تک ان ہے استفادہ کرتے تھے۔ جوا یک تابعی کے لئے بہت بڑا طغراء اقبیاز ہے <sup>ہ</sup>ے ابوظیمان کا بیان ہے کہ میں نے متعدد سحابہ َ رسولِ ﷺ کودیکھاہے کہ دہ علقمہ سے مسائل ہو چھتے تتھے اور استفادہ کرتے تھے <sup>ہی</sup>ے۔

#### فضائل اخلاق :

عادات وخصائل ادراخلاق میں علقمہ ذات نبوی کانمونہ تھے۔ ابراہیم کابیان ہے کہ عبداللہ بن مسعود اللہ علی طور طریق اور عادات وخصائل میں نبی کریم اللہ کے مشابہ تھے، اور علقمہ عبداللہ بن مسعود کے مشابہ تھے۔ اس طرح کو یا علقمہ دسول اللہ اللہ کھٹے کے مشابہ تھے۔ اس طرح کو یا علقمہ دسول اللہ کھٹے کے مشابہ تھے۔ علقمہ عادت و خصائل میں ابن مسعود کے اس درجہ مشابہ تھے کہ جن لوگوں نے ان کوئیس دیکھا تھا دہ علقمہ کو آئینہ کمل میں ابن کے تھے کہ جن لوگوں نے ان کوئیس دیکھا تھا دہ علقمہ کو آئینہ کمل میں ابن کی تصویر دیکھ کئے تھے ہے۔

ز مدوعباوت : بیمشابهت محض علم اور ظاہری خصائل تک محدود نہ تھی۔ بلکہ عمل میں بھی وہ ابن مسعود ؓ کے ساتھ کامل مشابہت رکھتے تھے۔ان کا شارعلائے ربانیین میں تھا ''۔

حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہوہ صاحب خیر دورع تھے کے۔

تلاوتِ قرآن : قرآن کے ساتھ ان کوغیر معمولی شغف دانہاک تھا۔ معمولاً چھودن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے <sup>کے ب</sup>ھی بھی ایک رات میں پورا قرآن پڑھڈا لتے تھے۔

ابراہم کا بیان ہے کہ علقمہ ایک مرتبہ مکہ گئے۔شب کے وقت انہوں نے طواف شروع کیا۔ بہلے سات پھیروں میں انہوں نے طوال فتم کیں ، دوسرے سات پھیروں میں میں میں میں متانی اور چوتھے میں بقیہ سورتیں فتم کیں۔اس طرح انہوں نے ایک شیبر سے سات پھیروں میں مثانی اور چوتھے میں بقیہ سورتیں فتم کیں۔اس طرح انہوں نے ایک شب میں طواف کی حالت میں پورا قرآن تمام کردیا ہے۔

لِ تهذیب التهذیب بطدے میں ۱۷۷ سے تذکرہ الحفاظ بطدادل میں اس سے تہذیب المجہذیب بر جندے سے این سعد بطدی میں میں میں میں میں المبترزیب بلادے میں ۱۷۷ سے این سعد۔ جلد کا میں ۱۱ سے تذکرہ الحفاظ بطدادل میں ۴۴ می این سعد بطد ۶ سے ۱۰ می ایستار می ۵۹

قرآن كے ساتھ ال شيفتگى كايہ تمجہ تھا كه آيات قرآنى ان كى زبان پراس قدر جارى موئت تھے كھانے كے وقت قرآن كى اس آيت كر آن كے وقت قرآن كى اس آيت في اس الكم عن شي منه نفساً فكلوه هنينا مونيا كى طرف اشاره كر كے يوى كھانا مائلتے كہ جھے ان لذيذ اور خوشكو اركھانوں ميں سے كھلاؤكي

ركاب پر پاؤل ركتے ہوئے پڑھے ، الىحىمىد الله مىبحان الذى سخولنا ھذا وما كنا له مقونين و انا الى ربنا لمنقلبون كے

جهاد في سبيل الله:

ال علم كرماته جهادكا بهى ولولد كفت تعدينانيد الله هي امير معاوية كرماته فتطنطنيدي مهم من شريك بوئ - الله م كاكثر شركاء آخضرت الله كايك بيش كوئى كامعداق فتطنطنيدي مهم من شريك بوئ - الله مهم كاكثر شركاء آخضرت الله كايك بيش كوئى كامعداق بن كم خور تقد ايك مجابد معهد نے ايك برج برحمله كرتے وقت مر بائد هنے كے لئے جذبہ شهادت من مرفراز ہوئ عاقمه كی چاور بائد هنے كے لئے عاقمه كی چاور مستعاد لی تقی و و فلعت شهادت من مرفراز ہوئ عاقمه كی چاور ان كے فون من تربیخ من اور كو بهت متبرك بجھتے تصاور ان كواوڑ هاكر جمعه من جاتے تھاور ان كے فون من تربیخ كے ان اور همتا ہوں كواں من معهد كاخون من الله من منظم منظ

ہمرت سے سرت بہت ہم ہوت ہے بہت میرائے تھے۔ اول سے بہتے ہے ہے ہے ہم کے سلطے میں کی خاص مقام میں بیٹھنا پہند نہ کرتے تھے۔ عبدالرحمٰن بن زبیر کابیان ہے کہ ہم او گوں نے علقہ سے درخواست کی کہ آپ مجد میں نماز پڑھتے اور بعد نماز وہاں بیٹھتے ، تا کہ لوگ آپ ہے مسائل پوچھا کرتے ۔ فرمایا ، میں یہ بہندنہیں کرتا کہ لوگ اشارہ کریں کہ بیعلقمہ ہے ہے۔

امرائے دولت سے دامن کشی:

امراءادرارباب دول سے نہ صرف بے نیاز تھادران سے دائمن بچاتے تھے۔ بلکہ ان سے میل جول اور آید ورفت رکھنا ، اخلاقی نقصان تصور کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ آپ امراء کے یہاں جایا سیجئے کہ وہ آپ کی تھیقت سے آگاہ ہوں اور آپ کا مرتبہ پہچا ہیں۔ فرمایا میں ان سے جتنی با تیں دُور کر دن گا اور جتنی چیزیں کم کروں گا ، اس سے زیادہ چیزیں وہ مجھ نے مایا میں جتنی باتیں دُور کر دن گا اور جتنی جی کہ ان کی کہ ائیاں دُور کروں گا ، اتن وہ میری جملائیاں دُور کروں گا ، اتن وہ میری جملائیاں دُور

کردیں گے۔وہ نصرف خودامرا ہے نہیں ملتے تھے، بلکہ دوسرول کو بھی اس سے روکتے تھے۔

ابووائل کا بیان ہے کہ جب کو فہ اور بھر وہ دونوں کی ولایت ابن زیاد ہے متعلق ہوئی تو

اس نے مجھے کہا کہتم بھی میر ہے ساتھ چلنا۔ میں نے جا کرعلقمہ سے بوچھا، انہوں نے کہا،

ان لوگوں (امراء) ہے تم کو جو حاصل ہوگا، اس سے زیادہ بہتر چیز وہ تم سے لیس گیں اللہ وفود

وغیرہ کے سلسلے میں بھی وہ امراء کے در بار میں جانا پہند نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبدا یک وفد میں جو

امیر معاویہ کے پاس جانے والا تھا، ان کا نام لکھ دیا گیا۔ انہیں معلوم ہوا تو فوراً ابو بردہ کو لکھا کہ میرانام کا شدوراً۔

وفات : ٢٢ جيم کوف ميں وفات پائی۔ مرض الموت ميں دصيت کی تھی که دم آخر کلمهٔ طيب کی تقین که دم آخر کلمهٔ طيب کی تفقين کی جائے تا که ميری زبان ہے آخر کلمه الله الله وحده لا شويک له في کلے کسی کو موت کی خبر نه دی جائے ، در نه ده در مانه بالميت کا اشتبار بن جائے گی - دنن کرنے ميں جلدی کی جائے۔ بين کرنے کرانے دالی عورتمی ساتھ نه ہوں ہے۔

(۵۵) قاسم بن محمد بن ابی بگر

نام ونسب: قائم نام براوند کنیت «هنرت الویکرصدیق" کے صاحبزادے جمہ بن الی بکر کے فرز ند میں ۔ ان کی ماں ودہ ام وارتھیں ۔ قاسم اپنے ملمی اوراخلاقی لحاظ ت مدینہ کے متاز ترین بزر گوں میں ہتے ۔

يتيمي اور پيمو بيمي کي آنوش مين برورش:

معتمر من شرین شرن فی اس من افست اور شباوت کے سلسانہ میں محمد بن الی بکر " کا عام تاریخ اسلام میں برزی شہرت رائی ہیں۔ و جسٹرت مثمان فی "کے شدید ترین خانمین میں تھے۔ بلکہ قاتلین عثمان کے معمد بیٹر این خانم معتمد یہ بیان کا برموانیا جو تا ہے گ

نے سے وٹیان فیل اس میں سے العدد منرت علی مراضی کے ساتھے و سکتے ،اوران کیاوا امیر معاوی کے ساتھے و سکتے ،اوران کی ان خدمات امیر معاوی کی از ان کی ان خدمات کے سامیر معاوی اس سے اس کی ان خدمات کے سامیل معاوی کی بازی سے مرو بمن العاش کے سامیر معاوی کی بازی سے مرو بمن العاش کے سم یہ تو ت شی کی ماس وقت محمد من الی جرا کام آگئے۔

قاسم اس دفت بهت كم من تتھے۔ اس لئے ان كى بھو پھى أم المونيين حضرت عا كشەصد يقة " نے ان کوایئے آغوش شفقت میں لے لیا اور بڑے لاؤ پیارے یالا۔ قاسم اس زمانہ کے بعض واقعات جوان کے حافظ میں رہ گئے تھے بیان کرتے تھے۔ چنانچہ کہتے تھے کہ ہماری چوپھی عائشہ "عرف کی شب کوہم لوگوں کے سرمنڈ واتی تھیں اور ہمیں نولی پہنا کر مسجد جسیجتی تھیں اور دوسرے دن صبح کوہم لوگوں کی طرف ہے قربانی کرتی تھیں <sup>ا</sup>۔

فضل وكمال : حضرت عائشه صديقه "وه مخدومه علم تفين ، جن كادني ترين خدام مندعلم عمل کے دارث ہوئے ، قاسم تو ''کو یا محبوب فرزند ہتے۔ان کی تربیت نے ان کوعلم وعمل کا مجمع البحرین بنادیا تھا۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ وہ رفع اُلمز لت و عالی مرتبت فقیہ ،امام اور بڑے حافظ حدیث اور متورع تیجے امام نووی لکھتے ہیں کہوہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں۔ان کی جلالت تو ثیق اورامامت پر س**ب** کااتفاق ہے کہ۔

تفسير : أنبيس جمله علوم ميں بورا درک تھا ، نيكن كلام البي كى تفسير ميں بڑے مجتاط تھے \_ اس کئے انہوں نے بحیثیت مفسر کے کوئی شہرت حاصل نہیں کی ۔ وہ عایت احتیاط میں تفسیر ہی ندبان کرتے تھے <sup>ج</sup>۔

ح**دیث** : حضرت عائشه صدیقه "کی ذات سرچشمهٔ حدیث تھی۔قائم زیادہ ترای سرچشمه ت سیراب ہوئے نتھے۔ان کے ملاوہ انہوں نے دوسرے سامعین حدیث میں این عباسؓ ،ابن عمرؓ اور ابو ہر رہ ہے بھی پوراستفادہ کیا تھا۔ان کا خود بیان ہے کہ میں بحرابن عباس کے یاس بیضنا تھا۔ابن مر اورابو ہر بریڈ کے پاس بیٹھتا تھااوران سے زیادہ ہے زیادہ فائدہ اُٹھایا۔ابن ممر کے پاس ایساملم دورع تھا اورایسی نادرمعلو مات تھیں جواور کہیں نہیں حاصل ہوسکتی تھیں <sup>د</sup>۔

ان بزرگول کے علاوہ ابن ممرو بن العاص ،عبداللّٰہ بن جعفر،معاویة ،عبداللّٰہ بن جناب، رافع بن خدیج " ،اسلم مولیٰ عمروغیرہ ہے بھی ساع حدیث کیا تھا <sup>3</sup>۔ان بزرگول کے بیض نے ان کوممتاز حافظ صدیث بنادیا تھا۔ابن سعد لکھتے ہیں کہوہ کثیرالحدیث تنے کئے۔ حافظ ذہبی انہیں حفاظ صدیث میں ا مام اور قدوقا لکھتے ہیں <sup>من</sup> ابوالز ناو کہتے ہتھے کہ میں نے قاسم سے زیادہ سنت کا عالم نیس دیکھا گ

یے این سعد۔جلدہ۔س99

سم ابن سعد - جنده من ۱۳۹

سع تبغه يب الإساء - جند اول - مس ۵۵ ۱) تهذرب الجذرب وبسده ۲۰۰۰ ۳۳۳

في تذكرة الخفاظ بجيداول يس ٨٨

ا این معدرجدد رس ۱۳۹ تا اینیا کے خبنہ یب ادا ساء۔ جلد اول سے ۵۵

٨ تذكرة الحفاظ . جنداول ـ ١٨٣٠

بزاز کابیان ہے کہ حضرت عائشہ " کی احادیث کے تمن بڑے واقف کار تھے۔ قاسم بحروہ اور عمرہ <sup>ا</sup>۔

ان کی روامات کا درجہ:

معد ثین اورار باب فن کے نزو کی حضرت عائشهمدیقة سے ان کی روایات طلائے خالص كالتم كمتى بي -ابن معين كابيان بكر عبيد الله بن عمر عن قاسم عن عائشه الكاسلسله روايت طلاية خالص ہے ج

مْدَاكْرُهُ حديث :

روزانہ شب کو بعدعشاء وہ اوران کے ساتھی ل کرحدیث خوانی کرتے ہے ہے۔

روایت حدیث میں احتیاط:

روایت حدیث کے باب میں اتنے مختاط تھے کہ روایت میں الفاظ کی یابندی ضروری مجھتے تھے۔ای احتیاط کی بناء پروہ صدیثوں کو ملم بند کرنا پسند نہ کرتے ہتھے <sup>ہے</sup>۔

تلامدہ : حدیث میںان کے تلاندہ میں بڑے بڑے متازآ تمہ تھے۔ان میں ہے بعض کیام یہ بیل ، عبدالرحمن بن قاسم ،امام على ،سالم بن عبدالله بن عمر ،سعیدانصاری کے از کے لیجی سعید بن الی ملیکہ ، ناق مولی این عمر امام زبری عبیدالله بن عمر الوب این جون اور ما لک بن ویناروغیروند

فقه : قاسم كا غاص فن فقه تقايه اس ميں ان كو درجهُ امامت واجتها د حاصل نقايه ان کے تقہی کمال کی سب ہے بڑی سند ہے کہ وہ مدینہ کے سات مشہور اور متاز فقہا ، میں ے ایک تھے '۔

فقہ بھی انہوں نے اپنی بھو بھی حضرت عائشہ صدیقہ "ابن عمر"،اورابن عباس سے حاصل کی تھی ۔ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق '' وحضرت عمر فاروق '' کے زمانہ میں حضرت عائشہ صدیقہ مستقل فتوی دیت تھیں اور میں ان کے ساتھ رہتا تھا تھے۔ اس عہد کے تمام علما وان کے تفقہ کے معترف تھے۔ ابی الزناد کہتے تھے کہ میں نے قاسم سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ امام مالک فرماتے سے کہ قاسم اس اُمت کے فقہا ومیں تھے<sup>ہی</sup>۔

س این سعد بلده رس مها ع تبذیب الاساء .. بلداول مس ۵۵ ا و تبذیب احبذیب بطد ۸ یس ۳۳۲ ٣. تهذيب الاساء - جنداول يس ٥٥ ه تبذیب التبذیب بلد ۸ بس۳۳۳ ٨ - تذكرة الحفاظ بيطيداول يس ٨٥ ے ایشا جلداول بی آیا میں 43

فآوی میںاحتیاط:

ال فقبی کمال کے باوجودوہ صدیث کی طرح فقہ میں بھی بڑے تاط تھے اور بغیرعلم کے کوئی بات کہنایا کسی کھال کے باوجودوہ صدیث کی طرح فقہ میں بھی بڑے تام کے اور بغیرعلم کے کوئی بات کہنایا کسی سکلے کا جواب دینانہا ہے تہ کہ وہ بغیرعلم کے کوئی بات سمے۔ جومسکلہ ان کے علم میں نہوتا اس کے جواب میں بلاکلف لاعلی طام کردیہے۔

ایک مرتبہ ان ہے کوئی مسلہ پوچھا گیا۔ انہوں نے جواب دیا ، جھے اس کے متعلق کوئی واقنیت نہیں ہے۔ صرف عمیان اور کھلے ہوئے مسائل کا جواب دیتے تھے۔ جن مسائل کا ابنی دائے ہے جواب دیتے ہاں بھی میصراحت کردیتے کہ میمیری دائے ہے۔ یہیں کہتا کہ میتن ہے ۔ محلقہ کورس : معجد نبوی بھی قاہم کا صلقہ ورس تھا۔ ان کی اور سالم بن عبداللہ بن عمر کی مجلس ایک بی محلقہ کورس : معجد نبوی بھی قاہم کا صلقہ ورس تھا۔ ان کی اور سالم بن عبداللہ بن عمر کی مجلس ایک بی سائم کے بھائی عبیداللہ بن عمر اس بی جیستے تھے۔ پھر ان دونوں کے بعدان مقام برامام مالک کی مسند بھتی ۔ یہ جگہ دوخہ نبوی اور منبر نبوی کے درمیان خوند عمر ان دونوں کے بعداس متام برامام مالک کی مسند بھتی ۔ یہ جگہ دوخہ نبوی اور منبر نبوی کے درمیان خوند عمر کے سامنے تھی ان مقام برامام مالک کی مسند بھتی ۔ یہ جگہ دوخہ نبوی اور دور کعتیس بڑھ کو کہل میں بیٹھتے تھے ماس وقت لوگوں کو جو بچھ بو چھنا ہوتا چیش کرتے گے۔

معاصرين كااعتراف كمال:

اس عبد کے تمام علماءاورارباب کمال قاسم کے کمالات علمی کے معتر ف تھے۔ یکیٰ بن سعید انساری کہتے تھے کہ ہم نے مدید میں کئی ایسے خص کوئیس پایا ،جس کو قاسم پر فضیلت دی جاسکے۔ ابوالزماد کہتے تھے کہ ابوالزماد کہتے تھے کہ ابوالزماد کہتے تھے کہ میں نے دمانہ کے سب سے بڑے جانے والے تھے۔ ابوب بختیانی کہتے تھے کہ میں نے قاسم سے انسال آدمی کمی کوئیس دیکھا ہے۔

علمی انگساری اور معاصرین کااحترام:

ای ملی علوئے مرتبت کے باوجو دانیل اپنی برتری کامطلق احساس نہ تھا۔ وہ اپنے ہے کم پاریمعاصرین کا اتنالحاظ رکھتے تھے کہ کسی موقع پر بھی ان کی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہ نکلنے پاتا جس سے ان کے کسی معاصر کی خفیف کی بھی احتمال ہوسکتا ہو۔اس احتیاط کی وجہ سے وہ بعض مواقع پر مجب نازک صورت حال میں پھنس جاتے تھے۔

س این معدر جلد۵ رس ۱۳۰

لے تہذیب البندیب بلدی مس ۳۳۳ سے ابن سعد بلدہ رص ۱۳۹

ایک مرتبرایک اعرابی نے ان سے سوال کیا ، آپ بڑے عالم ہیں یا سالم ۔ اس سوال کے جواب دیے میں بڑی سخکش پیش آئی۔ اگراظهار واقعہ کرتے تصفوا بی زبان سے اپنی تعریف ہوتی تھی اور اگر سالم کو کہتے تو جھوٹ ہوتا تھا۔ اس لئے پہلے تو انہوں نے سجان اللہ کھہ کرٹالا کیکن جب اعرابی نے دوبارہ پوچھاتو آپ نے کہا سالم موجود ہیں ان سے جاکر پوچھالو کے۔

فضائل اخلاق: قاسم میں جس پایہ کاعلم تھا ،ای درجہ کاعمل بھی تھا۔ اُن کی ذات جملہ فضائل کی جامع تھی۔ وہ اپنے جدِّ بزرگوار حضرت الوبمر صدیق " کانٹنی تھے۔ زبیر کہتے تھے کہ الوبکر " کی اولاد میں میں نے اس نوجوان ( قاسم ) سے زیادہ ان سے مشابہ سی کوئیس پایا "۔

حضرت عرِّ بن عبدالعزیزان کے علمی اورا خلاقی کمالات کے استے معترف تھے کہ فرماتے تھے ، کاش خلافت قاسم کے لئے ہوتی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہا گرخلافت کا فیصلہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں قاسم کوخلیفہ بنادیتا سے عرِّ بن عبدالعزیز کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے دوستانداور بے تکلفانہ تھے۔ قاسم بہت کم گو، کم خن اور خاموش طبیعت تھے۔ جب عمرٌ بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو اہل مدینہ نے کہااب کواری (قاسم ) ہو لے گی ۔

ز م**ہروور** عنظم نہد دورع کے اعتبار ہے بھی متازترین تابعین میں تھے۔علامہ ابن سعدان کو درع عجلی خیار تابعین میں اور رجل صالح ککھتے ہیں۔ابن حبان ان کوسادات تابعین میں اور افضل زمانہ میں شار کرتے ہیں <sup>ھے</sup>۔

عالم بیری بین بھی رمی جمار کے لئے پاپیادہ جاتے تھے۔ ربیعہ بن البی عبد الرحمٰن کابیان ہے کہ قاسم جب زیادہ تنعیف ہو گئے تھے، اس دفت دہ اپنی اقامت گاہ ہے منی تک سواری پر آتے، پھر یہاں سے جمارتک پاپیادہ جاتے تھے۔ رمی کرنے کے بعد مجد تک بیدل داپس آتے تھے، پھر یہاں ہے سوار ہوکر گھر داپس جاتے گئے۔

دولت ہے بنازی:

دولت ونیا سے وہ استے بے نیاز تھے کہ اس کے لئے کسی عزیز کا احسان بھی لینا گوارانہ کرتے تھے۔سلیمان بن تحریب کابیان ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن عبید اللہ نے عبداللہ بن عمر اور قاسم بن محمد کے پاس میرے ہاتھ آیک ہزار دینار بھیجے۔ ابن عمر سنے کے پاس میرے ہاتھ آیک ہزار دینار بھیجے۔ ابن عمر سنے کے پاس میرے ہاتھ آیک ہزار دینار بھیجے۔ ابن عمر سنے کے باس میرے ہاتھ آیک ہزار دینار بھیجے۔ ابن عمر سنے سے میں میں میں ہے کہ اور شکر بیادا کیا کہ عمر بن عبید نے

س تذكرة الحفاظ -جلد اول م ٨٥٠ لي تهذيب التهذيب -جلد ٨-

ع الضاً

ل تهذیب احدد یب رجلد ۸ ص ۳۳۳

س تهذیب التبذیب -جلد۸ ص ۳۳۵ فی ابن سعد -جلده رص ۱۳۱

ص ۳۳۵ وتهذيب الاساء رجلداول يص٥٥

صلہ تم سے کام لیا۔ اس وقت مجھ کواس کی ضرورت تھی کیکن قائم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی بیوی کومعلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ عمر بن عبیداللہ کے ساتھ ہم دونوں کارشتہ برابر کا ہے ماگر قائم ان کے چیرے بھائی جیں آوجس ان کی چھوچھیری بہن ہوں مان کے اس کہنے پر جس نے ان کورو پیدے دیا <sup>ک</sup>ے۔

اعتراف حق : حق پرست ایسے تھے کہ اپنی باپ کی فلطی کو بھی فلطی سجھتے تھے اور ان کی مغفرت کے لئے خدا سے دعا کرتے تھے۔ بیا و پرمعلوم ہو چکا ہے کہ ان کے والدمحمہ بن ابی بکر "حضرت عثال خی کے شدید کا لفین میں تھے اور باغیوں کے ساتھ کا شانہ خلافت میں تھے ۔ قاسم ان کی اس فلطی کو مانتے تھے اور ان کے لئے سجدہ میں بارگاہِ اللی میں دعا کرتے تھے کہ خدایا عثان کے معاملہ میں میرے والدکے گناہ بخش دے گئے۔

وفات: باختلاف دوایت عواص یا براه می انقال کیا۔ مرض الموت میں کا تب کا بلاکر وصیت کرتے ہیں کہ ' سوائے خدا کوئی معبود نہیں'۔ قاسم نے بغیر بتائے ہوئے لکھ دیا کہ قاسم بن محمد وصیت کرتے ہیں کہ ' سوائے خدا کوئی معبود نہیں'۔ قاسم نے ساتو کہا کہا گرآج کے دن سے پہلے ہم نے اس کی شہادت نہیں دی تو کتنے بدقسمت ہیں۔ کفن کے متعلق وصیت کی کہ میں جن کپڑوں میں نماز پڑھتا ہوں ، اس میں کفنایا جاوں۔ اس میں قیض ، ازار بنداور چاور دغیرہ کفن کے تمام کپڑے ہیں۔ آپ کے صاحبزاد سے کہا کیا آپ اور دو نے کپڑے پہندیس کرتے ۔ فرمایا ، ابو بکر "مجھی تین کپڑوں میں گفتائے گئے تھے۔ کیا آپ اور دو نے کپڑے پہندیس کرتے ۔ فرمایا ، ابو بکر "مجھی تین کپڑوں میں گفتائے گئے تھے۔ مروں کے مقابلہ میں زندوں کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ ان وصایا کے بعد قدید میں انتقال کے وقت ستر یا بہتر کیا اور اس سے تین میل فاصلہ پر مقام مشلل میں پر دفاک کے گئے ۔ انتقال کے وقت ستر یا بہتر مال کی مجھی گئے۔

ترکہ: وفات کے وقت ایک لا کھ نفذ چھوڑا۔ جس میں ناجائز آمدنی کا ایک جبہ بھی ندتھا ہے۔
حلیہ ولہاس: آخر عمر میں آنکھوں ہے معذور ہو گئے تھے۔ سراور ڈاڑھی میں حنا کا خضاب کرتے تھے۔ چاندی کی انگوشی پہنتے تھے، جس بران کا نام کندہ تھا۔ لباس نفیس اور خوش رنگ استعال کرتے تھے۔ جبہ، اعمامہ اور رداء وغیرہ سارے کپڑے عوا فز کے ہوتے تھے۔ فز کے علاوہ جسمی کپڑے استعال کرتے تھے۔ وز کے علاوہ جسمی کپڑے استعال کرتے تھے۔ چادر ہوئے واراور دیکین ہوتی تھی۔ عمامہ سپید ہوتا تھا۔ زعفر انی رنگ زیادہ پسند خاطر تھا۔ سمجھی ہج مبز بھی استعال کرتے تھے۔

ع ابن خلکان مبلداول سر ۱۸

ل ابن سعد - جلده وص ۱۳۱

سے این سعد۔جلدہ۔س۳۳

# (۵۲) قبیصه بن *ذوبیب*

تام ونسب : قبیصه نام به ابوایخی کنیت نسب نامه به به قبیصه بن ذویب بن طلحله بن عمر داین کلیب بن عمر دخرای می عمر داین کلیب بن عمر دخرای می عمر داین کلیب بن عمر دخرای می دانند بن قمیر بن حبیشه بن سلول بن کعب بن عمر دخرای م

پیدائش: فقح مکہ کے سال پیدا ہوئے ۔ایک روایت بیبھی ہے کہ بھرت کے سال ولادت ہوئی کیکن پہلی روایت زیادہ مشہورہے <sup>ہ</sup>۔

عبد الملک کا عبد: شروع میں مدینه می ارتبے تھے، پھرشام میں سکونت افقیار کرلی تھی۔ عبد الملک کا عبد ان ان کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ خاتم برداری اور برید دو ا و و اعبد ان سے متعلق تھے۔ مما لک محروسہ سے جو خطوط اور خبریں موصول ہوتی تھیں، ان کو پڑھ کرعبدالملک کے سامنے پیش کرتے تھے کے۔

فضل وکمال: قبیصد مدتوں مدینہ میں رہے تھے۔ان کے زمانہ میں وہاں صحابہ کی بڑی جماعت موجود تھی ۔اس کے فیض سے محروم ندرہے۔ان کا شارعلائے تابعین میں ہے۔

علامہ نووی لکھتے ہیں کہ ان کی تو ثیق اور علمی جلالت پرسب کا اتفاق ہے تلے۔ بڑے بڑے ہڑے ہے معصر علما وان کے علمی کمالات کے معتر ف تھے۔ کمول شامی کہتے تھے کہ میں نے قبیصہ سے بڑا جانے والانہیں ویکھا تلے۔ ابن شہاب زہری کہتے تھے کہ وہ اس اُمت کے علماء میں تھے ہے۔

صدیت : حدیث بین علامه ابن سعد شقة مسامون اور کثیر الحدیث لکھتے بیں ہے۔ حدیث میں انہوں نے بال ، عثان بن عفان ،حذیفہ بن بیان ،عبد الرحمٰن بن عوف، زید بن ثابت ،عبادہ بن صامت ،عمرو بن العاص مجمد بن سلمہ تمیم داری ،ابودرداء "انصاری مغیرہ بن شعبہ " ،ابو ہری " ، امرام المونین عائش صدیقہ اورام سلمہ فغیرہ سے استفادہ کیا تھا۔

ان سے استفادہ کرنے والوں میں امام زہری،رجاء بن طونۃ بعبدا للہ بن الی مریم ، کول ادر ابوقلا بہجرمی وغیرہ لائق ذکر ہیں ہے۔

لے تبذیب الاساء۔ جلداول مص ۲۵ میں استان سعد، جلد۵۔ ص ۱۳۱۱ میں تبذیب الاساء۔ جلد۵ مص ۱۳۱۱ سی البیناً هے تبذیب المبندیب مبد میلا۸۔ ص ۳۴ میں میں میں دجلد۵۔ ص ۱۳۱۱

فقد فقہ میں بھی درک رکھتے تھے۔ این حبان لکھتے ہیں کہ وہ مدینہ کے نقبهاء اور صالحین ہیں تھے ۔ ابوالز ناد انہیں فقبها ، میں تارکرتے تھے <sup>ع</sup>ے۔ زید بن ثابت کے فیصلوں کے بڑے عالم تھے جمعی کابیان ہے، کہ وہ زید بن ثابت کے سب سے بڑے عالم تھے <sup>ع</sup>ے۔

وفات : ابن معد كے بيان كے مطابق ١٨٠٥ من وفات باكى سى

#### (۵۷) قتاده بن دعامه سدوسی

نام ونسب : قاده نام ہے۔ ابوالمطاب کنیت۔ نسب نامدیہ ہے : قاده بن دعامہ بن قاده بن عزیز بن عمرو بن رہید بن عرو بن حارث بن سدوی سدوی۔

قادة على اعتبار الاحاجاء تابعين من تقد

پیدائش · الاج می پیدا ہوئے <sup>ق</sup>

ذ وق علم : قادہ کو علم کے ساتھ فطری مناسبت بھی حصول علوم کا ذوق بچین سے لے کمر بڑھا ہے تک یکسال رہا۔ مطرالوراق کا بیان ہے کہ قادہ مرتے دم تک طالب بعلم رہے۔

قوت حافظ : ال ذوق و حوق كے ساتھ انہوں نے حافظ نها بت قوى پايا تھا۔ ايک مرتبہ جو چيز سن ليتے تھے، وہ بميشہ كے لئے محفوظ ہو جاتى تھى۔ ايک مرتبہ حديث سننے كے بعد بھى كى محدث سے دوبارہ اس كو سننے كى خواہش نہيں كى۔ ايک مرتبہ جو بات كانوں ميں پڑگئى، وہ بميشہ كے لئے قلب كے خزانہ ميں محفوظ ہوگئى۔ ان كے حافظ كى نها يت جيرت انگيز واقعات كتابوں ميں ندكور ہيں۔ ان ميں سے ایک واقعد لائق ذكر ہے۔

عمران بن عبدالله كابيان ہے كہ قاده ايك مرتب سعيد بن ميتب كے پاس آئ اور چند دنوں قيام كركے ان سے دل كھول كر اچھى طرح حديثيں پوچھتے اور بكثر ت سوالات كرتے رہے۔ايك دن ابن ميتب نے ان سے پوچھا كہتم نے جو با تيں مجھ سے پوچھيں ہيں كيا وہ سب تم كويا دہيں۔انہوں نے اثبات ميں جو اب ديا اور پوچھے ہوئے مسائل كو دہرا نا شروع كيا كہ ميں نے آپ سے بيہ پوچھا تھا ، آپ نے بيہ جو اب ديا تھا۔ ميں نے بيہ وال كيا تھا ، آپ نے بيہ تايا تھا

لِ تَهِدْ يِبِ الْجَدْ يِبِ مِلْدِهِ مِنْ 170 ع تَذَكَرة الْحَفَاظِ مِلْدُلُولَ مِنْ 100 ع ابْن معر جلده مِن 101 ع تهذيب المتهذيب مِلده مِن 104 مِن المناطق عبد الول مِن 104 م

اور حسن بعری نے یہ جواب دیا تھا۔ اس طریقہ سے انہوں نے ان صدیثوں کا بیشتر حصد جوان سے سنا تھاد ہرادیا۔ این مستب کواس وقت قوت حافظ پر سخت حیرت ہوئی۔ فرمایا میں نہیں گمان کرسکتا تھا کہ خدانے تمہارے جیسا شخص بھی پیدا کیا ہے۔

قرآن : قرآن كے حافظ تھے اور نہایت اچھایا دھا۔ بڑی بڑی سورتوں میں ایک لفظ کی خلطی نہ ہوتی تھی ۔ معمر كابیان ہے كما يك مرتبقادہ نے سعد بن الی عروب كوقر آن دے كرسورہ بقرہ سنائی اور اس میں ایک حرف کی خطی ہیں كى ۔ سنانے كے بعد ان سے پوچھا، كيوں میں نے تھيك يادكيا۔ انہوں نے كہا۔ ہاں ہے۔

تفسیر : تفیر قرآن کے وہ بہت بڑے عالم تھے۔ آیات قرآنی کی تغیر وتاویل میں ان کی نظر نہایت وسیع تھی کے۔ وہ خود کہتے تھے کہ قرآن میں کوئی آیت الی نہیں ہے، جس کے متعلق میں نے کہونہ کچھ نہ سنا ہو۔ امام احمد بن صبل فرماتے تھے کہ قادہ تغییر کے بڑے عالم تھے ہے۔ ابن حبان کا بیان ہے کہ وہ قرآن کے سب سے بڑے جانے والے تھے لا۔ ابن ناصر الدین ان کو مفسرالکتاب تھے ہیں گے۔

صدیت : قادہ کااصل فن صدیث تھا۔ اس میں وہ نہایت بلند پایدر کھتے تھے۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ صدیث میں وہ ثقہ مامون اور جمت تھے کے۔ حافظ ذہبی انہیں حافظ وعلامہ کے نام سے یاد کرتے ہیں قبیر اق کے سب سے بڑے حافظ مانے جاتے تھے۔

ابن میتب کہتے تھے کہ ہمارے ہاں قادہ سے بڑا عراق کا کوئی حافظ نہیں آیا۔سفیان کہتے تھے کہ دخیا میں آیا۔ سفیان کہتے تھے کہ دخیا میں قادہ کا مثل نہ تھا۔ بکر بن عبداللہ کہتے تھے کہ جو محص سب سے بڑے حافظ اور ایسے خص کو دیکھنا جا ہے جو حدیث کو بعینہ ای طرح جس طرح اس نے سنا ہے ،روایت کرتا ہوتو اسے قادہ دیکھنا جا ہے۔

ع تذكرة الحفاظ بالداول من ۱۰۹ س ائن سعد، جلد عن ۲م ا ه البنا لا تهذیب النهذیب بالد من ۲۵۵ کے شفرات الذہب من ۲۵۵ کے شفرات الذہب من ۲۵۵ کے شفرات الذہب من ۱۰۹ کے این سعد بالد کا داول سن ۱۰۹ کے این سعد بالد کا داول من ۱۰۹ کا داول من ۱۰۹ کا داول من ۱۰۹ کا داول من ۱۰۹ کا داول من 
ا این سعد جلد ۱ برق ۲ م ۳ س تذکره الحفاظ -جلداول م ۱۰۹ جلدادل م ۱۵۳

عبدالرحمٰن بن مہدی کہتے تھے کہ قادہ حمید کے جیسے پچاس آ دمیوں سے زیادہ بڑے حافظ ہیں ۔ حافظ ہیں اُ۔امام احمد بن طبل فرماتے تھے کہ قمادہ باشندہ گانِ بھرہ میں سب سے بڑے حافظ تھے جو چیز بھی ہنتے تھے،اس کو یادکر لیتے تھے۔

ایک مرتبدان کے سامنے جابر کا صحیفہ پڑھا گیا۔ ایک بی مرتبہ من کراس کو یاد کرلیا ۔
ابن حبان ان کو ان کے عہد کا سب سے بڑا حافظ حدیث شار کرتے ہیں۔ سلیمان تیمی اور ایوب سختیا نی جیسے محد ثین ان کی احاد یث کے تمان سے ، اور ان سے پو چھا کرتے ہے ۔
شیبو خ : قادہ کے اصل شخ حسن بھری تھے۔ زیادہ تر وہ انہیں کے سرچشہ نیف سے سیراب ہوئے تھے۔ بارہ سمال تک ان کی خدمت ہیں رہے۔ خود ان کا بیان ہے کہ ہیں بارہ برس تک حسن بھری کی خدمت ہیں ہوئے قض نے ان کے صابحہ پڑھی۔ میرے جیسے محفق نے ان بھری کی خدمت ہیں بینھا اور تین برس تک نماز فجر ان کے ساتھ پڑھی۔ میرے جیسے محفق نے ان کے جیسے محفق سے علم حاصل کیا ہے۔ حسب بھری کے سب سے ممتاز تلانہ وہیں ہی تھے۔ ابوحا تم

محزت حسن بھری کے علاوہ اس عہد کے تمام متازمحد ثین انس بن مالک ، ابوسعید خدریؓ ، عمران ابن حصینؓ ،سعید بن مستب ،عکر مُد ، ابو بروہ بن الی موکیٰ ، معنی ،عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ، مطرف بن هخیرہ وغیرہ صحابہ اور تابعین کی ایک کثیر جماعت سے ساع حدیث کیا تھا ہے۔

ان کابی خاص کمال تھا کہ جس محدث کے پاس پہنچ جاتے تھے، چند ہی دنوں ہیں اس کا علم بی لیے تھے، چند ہی دنوں ہیں اس کا علم بی لیے لیتے تھے۔ آیک مرتبہ سعید بن سینب کے پاس جاکر چند دنوں کے لئے قیام کیا اور ان سے اس قدر سوالات کئے کہ انہوں نے آٹھ ہی دن کے اندر گھبراکران سے کہا کہ اب جاؤتم نے۔ میر اساراعلم خالی کرلیا ہے۔

تلا فده ان کے کمالات کی وجہ ہے ان کی ذات مرجع خلائق بن گئی ہے۔ بعض قابل ذکر تام یہ بیں ان کے حلقہ درس سے سیراب ہوئے۔ ان کی فہرست نہایت طویل ہے۔ بعض قابل ذکر تام یہ بیں الیوب بختیانی ،سلیمان سمی ، جربر بن حازم ،شعبہ ،مسعر ،ابو بلال را سی ،مطرالوراق ، ہمام بن یکی ، عمرو بن حارث المصر می ،شیبان نحوی ،سلام بن الی المطیع ،سعید بن الی عروبہ ابان ،ابن بزید العطار ، حصین بن ذکوان ،جماد بن سلمہ ،اوز اعی ،عمرو بن ابراہیم عبدی اور عمران القطان وغیرہ کے۔

لے تہذیب الاساء۔ جلداول ت ۲ می ۵۸ می تذکرۃ اُکھاظ ۔ جلداول میں ۱۱ سے تہذیب التہذیب ۔ جلد ۸ میں ۱۱ سے تہذیب التہذیب ۔ جلد ۸ میں ۱۵۳ سے التہذیب ۔ جلد ۸ میں ۱۵۳ سے جلد ۸ میں ۱۵۳ سے جلد ۸ میں ۱۳۵۲ سے جلد ۵۵۳ سے ۱۳۵۲ سے جلد ۸ میں ۱۳۵۲ سے جلد ۵۵۳ سے جلد ۵۳ سے

فقہ: نقد میں بھی اجتازی پایدر کھتے تھے۔ابن حبان لکھتے ہیں کہ وہ قر آن اور فقہ کے بڑے علاء میں تھے <sup>ا</sup>۔امام احمد بن طنبل <sup>ع</sup>ان کے تغییر وحدیث کے کمال کے ساتھ ان کے فقہی کمال کے بھی معترف تھے <sup>ع</sup>ے بھر وکی جماعتِ افتاء کے ایک معزز رکن تھے <sup>ع</sup>ے۔

رائے سے احتر از: ان کے کمالات کے باوجود فتوی دیے بی برے تاط تھے۔ جو مسئلہ نہ معلوم ہوتا نہایت مفائی کے ساتھ اپی لاعلی ظاہر کر دیے۔ اپی رائے ہے بھی جواب نہ دیے۔ ابو ہلال کا بیان ہے کہ بی نے ایک مرتبہ قادہ سے ایک مسئلہ بو چھا۔ انہوں نے کہا اپنی رائے بتاہ بجئے ، جواب دیا کہ ' بی نے چالیس سال سے اپنی رائے سے کوئی جواب نہیں دیا ہے ہے۔ جا معیت ، قادہ کی جیسی جامعیت کم تابعین میں تھی۔ وہ تنہا نہ بہی علوم کے عالم نہ تنے بلکہ اس عہد کے دوسر سے مروجہ فنون مثلاً عربی ، لغت ، ایا م عرب اور نسانی کے بھی بڑے ماہر تھے۔ ابوع بیدہ کا بیان ہے کہ بی اُمیہ کے پاس سے روز انہ کوئی آدی قادہ کے پاس جو رائے ابن ناصر نہ کوئی آدی قادہ کے پاس جو رائے۔ ابن ناصر اللہ بین ان الفاظ بی ان کی جامعیت پر تیمر ہ کرتے تھے ۔ ا

" ابو الخطاب الضرير الاكمه مفسر الكتاب اية في الحفظ اما ما في النسب راسا في العربية واللغة وايام العرب " تحر وقات : باختلاف روايت كالج يا مالج شروقات يا كي \_\_

## (۵۸) كعب احبارً

نام ونسب : کعب نام ہے۔ ابوالحق کنیت نسبا یمن کے مشہور حمیری فاندان کی شاخ آل ذی رومین سے تھے۔ نسب نامہ یہ ہے: کعب بن مانع بن ہیو ع بن قیس معن بن حشم بن عبد شمس بن واکل بن عوف بن دبیر بن ایمن بن حمیر بن سباحمیری۔

اسلام اور ورود مدینه: کعب مشهورتابعی میں قبول اسلام سے پہلے وہ یہود کے جید علاء میں سے عمردم رہے۔ جید علاء میں تھے۔ عہدرسالت میں موجود تھے۔ بروایت سے اس زمانہ میں اسلام کی سعادت سے محروم رہے۔

لے تہذیب انہذیب بہد میں ۱۰۹ سے تذکرة التفاظ بہداول میں ۱۰۹ سے الینا سی اعلام الرقعین بہداول میں کا فی ابن سعد بلدے ترامی اور تذکرة التفاظ بلداول میں ۱۰۹ سے شذرات الذہب بلداول میں ۱۹۳ میں معد بلدے ترامی ۳۰۳ سیسی شدرات الذہب بلداول میں ۱۹۳۸ میں معد بلدے ترامی www.besturdubooks.net

ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ای عہد ہی مشرف باسلام ہو گئے تھے۔ بروایت کعب شاطبی کا بیان ہے کہ حضرت علی جب بین آئے تو جس نے ان کے پاس جاکر رسول اللہ اللہ کا کے اوصاف پوجھے۔ انہوں نے بتائے۔ ہی من کر مسکر لیا علی نے جھے ہے مسکرانے کا سبب پوچھا۔ میں نے کہا، ہمارے یہاں (بی آ خرالز مان کے )جوعلامات بتائے گئے ہیں (رسول اللہ اللہ) کے میں اس کے مطابقت پر مسکر لیا۔ یہ سننے کے بعد ہیں مسلمان ہو گیا اور لوگوں کو اسلام کی وقوت دینے لگا۔ ساتھ اس کی مطابقت پر مسکر لیا۔ یہ سننے کے بعد ہیں ہجرت کی مطابقت پر مسکر لیا۔ حضرت محرفاروق میں ہجرت کی ہوتی اور میں ہے اس کے عہد ہیں ہجرت کی ہوتی اور ایک روایت ہے کہ وہ حضرت ابو یکر صدیق میں کے زمانہ ہیں اسلام کے شرف ہوئے۔

لیکن دونوں روایتی نہاے کرور ہیں۔اس باب میں سیح ترین روایت وہ ہے جوابن سعد میں کعب کے حلیف حضرت عباس سے مردی ہے۔جس سے خود کعب کی زبان سے عہدِ فارو تی میں ان کا اسلام لانا ثابت ہے۔

سعد بن ميتب كابيان ب كرد هزت عبال في كعب كاسلام ك بعدان سے بوچها كه رسول الله وقط اور ابو برصد بن مين الله عن كه اب عمر فاروق في كار الله وقط اور ابو برصد بن مين الله عن كه اب عمر فاروق في كذانه من اسلام لائے أنهوں في جواب ديا ، مير دوالد في جھ كوتورات سے ايك تحرير لكھ كردى تقى اور ہدايت كردى تقى كه اس برعمل كرنا ، اور ابنى جمله خه بى كتابول برمبر لكا كرح ابوت كا واسط دلاكر مجھ سے وعدہ ليا تھا كہ مبركو بھى نة و روں اس لئے ميں في أن كونيس تو را اور والد جوتح ير دے كئے تھاس كے مطابق عمل كرتا رہا۔

جب اسلام کی اشاعت اوراس کاغلبہونے لگااور کی تم کاخوف باتی نہیں رہ گیا اس وقت میں نے دل میں خیال کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے والد نے بچھ کم چسپایا ہے۔ مجھے ان کتابوں کو کھول کر دیکھنا چاہئے۔ چنا نچے مہر تو ڈکر کتابیں پڑھیں تو اُن میں (محرصلی اللہ علیہ وسلم ) اور اُن کی اُمت کے اوصاف نظر آئے۔ اُس وقت مجھ پر اصل حقیقت روش ہوئی۔ اس لئے اب آ کر میں مسلمان ہوا سے۔

قبولِ اسلام کے بعدوہ آنخضرت ﷺ کے بچاحفرت عبال ؓ کے خلیف بن مح<u>ئے تھے۔</u>

قضل و کمال : کعب یہود کے بڑے متاز اور تا مور علاء میں تھے۔ یہودی فد ہب کے متعلق ان کی معلومات نہایت و سیع تھیں۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ علم کا ظرف اور اہل کتاب کے علائے کہار میں تھے اللہ ام نووی لکھتے ہیں کہ اور تو ثیق پرسب کا اتفاق ہے۔ وہ اپنی وسعت علم کی وجہ ہے "کعب الحمر" کے جاتے تھے۔ ان کے مناقب بکثرت ہیں اور ان کے اقوال و حکمت بہت مشہور ہیں گئے۔ اکابر صحابیان کی وسعت نظری کے معترف تھے۔

حضرت ابودرداءانصاری جن کاهم میں کعب کابر اساتھ رہاتھا،فر ماتے تھے کہ ابن تمیریہ کے پاس بڑاعلم ہے۔امیر معاویہ کہتے تھے کہ ابو درداء حکماء میں ہیں اور کعب علماء میں ان کے پاس سمندر جبیہا بے تھا علم تھا <sup>س</sup>ے۔

چونکہ ایک فدہب کے وہ بڑے عالم تھے ہے۔ اس لئے اسلامی علوم کے ساتھ بھی انہیں خاص مناسبت تھی ۔ انہوں نے کتاب وسنت کی تعلیم صحابہ سے مدینہ میں حاصل کی تھی اور صحابہ نے ان سے اہل کتاب کے علوم سیکھیے تھے ہے۔

کتاب وسنت میں انہوں نے حضرت عمر فاروق "، حضرت صہیب" اور حضرت عائشہ صدیقہ " بصرت صہیب" اور حضرت عائشہ صدیقہ " ب استفادہ کیا تھا، اور اسرائیلیات میں صحابہ میں ابو ہریرہ ، معاویہ، ابن عباس اور تابعین میں مالک بن الی عامراضی ،عطاء بن الی رباح ،عبداللہ بن ریاح انصاری ،عبداللہ بن حمزہ سلول ، ابورافع ، صائع ،عبدالرحمٰن بن شعیب ایک کثیر جماعت ان سے فیضیاب ہوگی تھی آ۔

علم وعلماء اورز وال علم:

ایک مرتبہ عبداللہ بن سلام نے ان سے بوجھا کہ کعب،علاء کون لوگ ہیں؟ جواب دیا جو علم جانتے ہیں۔ ابن سلام نے بوجھا کہ کون کی شے علاء کے دلوں ہے علم ذاکل کرد ہے گا؟ فرمایا جمع حرص اورلوگوں کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنا۔ عبداللہ بن سلام نے کہاتم نے بچ کہا ہے۔ شام کا قیام : کعب کا آبائی فرہب یہود تھا۔ اس لئے پہلے سے ان کوارش شام کے ساتھ دلی لگاؤ تھا۔ اسلام کے نزد یک بھی بیسرز مین مقدس و محترم ہے۔ اس لئے چند دنوں مدینہ میں قیام کرنے کے بعد شاہ رحمی میں سکونت اختیار کرلی تھی گے۔

لِ تَذَكَرةَ الْحَفَاظِ مِلِدَاول مِن ٢٥ مِن تَهِذِيبِ الأساءِ مِلدَاول مِن ٩ مِن ابْن سعد مِلدَى مِن ١٥٦م مع اصابه مِلده مِن ٣٣٣م هِي تَذكرةَ الْحَفاظ مِلدَاول مِن ٢٥ مِن تَبَدْيبِ الْمَهِذِيبِ مِلده مِن ٣٣٨م مع اصابه مِن ٣٣٣م مِن سعد مِلدى قَن عرف ١٥١٥م مع اصابه من ١٩٨٨م المن سعد مِلدى قَن ٢٥٠٨م ١٥٥٨م

اسلامی روایات میں اسرائیلیات کاشمول:

کعب کی علمی جلالت میں کوئی شک نہیں۔ وہ یہودی ند بہ کے بڑے امور عالم تھے لیکن خود یہود یوں کاسر مائی معلومات بھی ای پر خود یہود یوں کاسر مائی معلومات بھی ای پر مشتمل تھا۔ اس سے ایک نقصان میہ ہوا کہ بہت سی برمرو پا اسرائیلی روایات اسلامی لٹریچر میں بھی سرایت کر گئیں۔ اس بناء پر بعض آئم کعب کی روایات ساقط الاعتبار بجھتے ہیں۔ وفات نے حضرت عمان غنی می عمد خلافت سے جوجی شمام میں وفات یائی ہے۔

## (۵۹) كعب بن تور

نام ونسب کعب نام ہے۔نسب نامہ بیہ نے کعب بن سور بن بکر بن عبد بن تغلبہ بن سلیم ابن ذیل بن تعلیہ بن تغلبہ بن سلیم ابن ذیل بن تقیط بن حارث بن مالک بن فہیم بن عنیم بن اوس بن عدنان بن عبداللہ ابن زہران بن کعب بن عبداللہ بن مالک بن نصر۔

قضاء ت بصرہ: کعب ہے کوئی حدیث مردی نہیں ہے۔ اس لئے ارباب رجال نے ان کے حالات نہیں تھے ہیں۔ لئے ارباب رجال نے ان کے حالات نہیں تھے ہیں۔ لیکن وہ ایک متاز تابعی ہیں۔ حضرت عمر فاروق " کے ہم صحبت وہم جلیس اور نہایت ذہین اور طباع تقصدان کی فہانت ارطباع کی وجہہے حضرت عمر فاروق " نے ان کوعہد و قضاء برمامور کیا تھا۔

ان کے تقرر کاواقعہ یہ ہے کہ کعب ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق "کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک عورت آپ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک عورت آپ کے پاس دنیا کے ایک بہترین آ دمی کی شکایت نے کر صاضر ہوئی ہوں۔کوئی آ دمی مل میں اس پر سبقت نہیں لے جاسکتا ،اوراس کے جیسا عمل نہیں کرسکتا۔وہ قیام کیل میں جبح کردیتا ہے۔روزے میں سارادن گزاردیتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعداس

عورت کوشرم دامنگیر ہوئی ،اوراس کے آگے دہ اس کے سوااور پچھے نہ کہا کی امیر المونین مجھے معاف فرمائے۔آپ نے فرمایا،خداتم کوجز ائے جبر دے۔تم نے اچھی تعریف کی ، میں نے تم کومعاف کیا اس کے بعدوہ عورت چلی گئی۔

اس کے واپس جانے کے بعد کعب نے حضرت عُرِّے کہا کہ امیر المونین ،اس عورت نے آپ کے سامنے نہایت بلیغ پیرابی میں شکایت پیش کی ہے۔ فرمایا ،کیسی شکایت ۔ کعب نے کہا اپنے شوہر کی ( بعنی وہ رات دن عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور اس کی طرف ملتفت نہیں ہوتا ) ہیس کر حضرت عُرِّ نے عورت کو بلوا کر کعب ہے کہا ہم دونوں کا فیصلہ کردو۔

کعب نے عرض کیا آپ کی موجودگی میں فیصلہ کروں؟ فرمایا، جس چیز کوتم نے سمجھ لیا میں نہ سمجھ سکا، اس کا فیصلہ بھی تم ہی کو کرنا جا ہے۔ چتا نچہ کعب نے کلام پاک کی اس آیت ،

" فا تكحواما طاب لكم من النساء " \_

''تم کوجوعورتیں پیندہوںان ہے نکاح کرد دوا منین اور جارہ تک'۔

ے اس استدلال پر کہ جب قرآن میں چار ہو ہوں کی اجازت ہے تو اس کے بیم عنی ہوئے کہ ہر چار شانہ ہوئے کہ ہر چار شانہ ہوئے کہ اس کے بیم حق ہوئے کہ ہر چار شانہ ہوئے کہ اس عورت کے شانہ ہوئے کہ اس عورت کے شانہ ہوئے کہ اس عورت کے شوہر کو تین دن روز ہ رکھنے اور ایک دن ہوی کے لئے افظار کرنے ،اور تین رات عبادت کرنے اور ایک رات ہوی کے یاس رہنے کا تھم دیا۔

• حفرت عمر فاروق عیاستدلال من کربہت مسرور ہوئے مادوفر ملیا کہ بید (استدلال) میرے لئے پہلے ( ذہانت ) ہے بھی زیادہ تعجب آنگیز ہے۔ چنانچاس وقت ان کوبھرہ کا قاضی بنا کر بھیج دیا ہے۔ فتنہ سے اجتناب :

کعب بھرہ جانے کے بعد حضرت عمرا ورحضرت عثان کے زمانہ میں نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے فرائف انجام دیتے رہے۔ حضرت عثان کی شہادت کے بعد جب حضرت عائشہ اور حضرت علی میں اختلاف رونما ہوئے ،اور حضرت عائشہ حضرت علی ہے مقابلہ کی تیاری کے لئے طلحہ اور ذبیر سے ساتھ بھرہ آئیں ہو گئے ،اور حضرت عائشہ حضرت عائشہ سے ساتھ بھرہ آئیں ہوگئے ،اور کھانے چنے کا سامان لینے کے لئے اس میں ایک سوراخ بنا لیا،لوگوں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا کہ اگر کعب آپ کے ساتھ ہوجائیں تو پورا قبیلہ از داآپ کے ساتھ ہوجائے گا۔ یہ من کر آپ

کعب کے پاس تشریف ہے گئیں، اور باہر سے پکارکر کعب سے گفتگوکرنی چاہی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت عائشٹ نے فرمایا، کعب کیا میں تنہاری مان نہیں ہوں اور تم پرمیر احق نہیں ہے ہیں کر کعب جواب دینے پرمجبور ہوگئے ، اور حضرت عائشٹ سے گفتگو کی۔ انہوں نے فرمایا، میں چاہتی ہوں کہتم لوگوں کو مجھا کر اصلاح کی کوشش کرو۔ اس حکم کی قبیل میں کعب کو کیا عذر ہوسکتا تھا۔ چنا نچہ وہ قرآن لے کرلوگوں کو مجھانے کے لئے نگلے، اور جب دونوں فو جیس بالمقابل ہوئیوں تو وہ صفوں کے درمیان کھس کرقر آن کھول کرفریقین کو مجھانے سے اور جب دونوں فو جیس بالمقابل ہوئیوں تو وہ صفوں کے درمیان کھس کرقر آن کھول کرفریقین کو مجھانے سے اور جب دونوں فو جیس بالمقابل ہوئیوں تو وہ صفوں کے درمیان گھس کرقر آن کھول کرفریقین کو مجھانے سے اور قرآن کی طرف بلاتے ہے۔ شھرا درب نہوں کہ مورد کیا تھا۔ اس لئران کی شمرا درب نے نہوں کے درمیان گھس کرقر آن کھول کرفریقین کو مجھانے میں درب بہدی آ سے مورد کیا تھا۔ اس لئران کی شمرا درب نے نکھوں کے درمیان گھس کرقر آن کھول کرفریقین کو مجھانے کے درمیان گھس کرقر آن کھول کرفریقین کو مجھانے میں درب بہدی آ سے میں درب کا تھا۔ اس کو کا تھا۔ اس کی کا کہوں کو کو کو کو کو کو کیا گھا۔ اس کو کا کھول کرفریقین کو کھول کے کہوں کو کھول کے کو کھول کرفریقین کو کھول کے کھول کرفریقین کو کھول کو کھول کرفریقین کو کو کھول کو کھول کی کو کھول کرفریقین کو کھول کے کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کی کھول کو کھول کے کھول کو کھول کر کھول کو کھول کے کھول کو کھول ک

شہادت کین بیمعاملہ افہام وتفہیم کے حدود سے بہت آگے بڑھ چکا تھا۔اس لئے ان کی کوششیں بے کار ثابت ہو کی ساور جنگ شروع ہوگئی،اور بیا پنا فرض ادا کرتے ہوئے کسی شقی کے تیر سے ہلاک ہو گئے کے

فضائل واخلاق : ان کے حالت کتابوں میں بہت کم ہیں۔ صرف اتنامعلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑے نیک سیرت اور ضلاح میں وہ بڑے نیک سیرت اور نیکوکارلوگوں میں تھے۔علامدابن سعد کیستے ہیں کہ وہ خیر اور صلاح میں مشہور تھے ہیں۔

# (۱۰) مجامد بن جبير

نام ونسب : مجاہرتام ہے۔ ابوالحجاج کنیت قیس بن مخزوی کے غلام تھے۔ فضل و کمال : اگر چہ مجاہر غلام تھے ہمین اقلیم علم کے تاجدار تھے۔ علمی اعتبار سے وہ امام وقت تھے۔ علامہ ابن سعد کھھتے ہیں۔ کان فقیہا عالمہا ثقة تحثیر المحدیث ۔ حافظ ذہبی کا بیان ہے کہ وہ علم کاظرف تھے ہے۔ امام نووی کھھتے ہیں کہ ان کی جلالت اور امامت پرسب کا اتفاق ہے ہے۔ ان کو تفسیر ، حدیث اور فقہ جملہ علوم میں درجہ کا امت حاصل تھا۔

قر اُت وَفَسِیر: قر اُت اور تفییر کے اس عہد کے نہایت نامور عالم تھے۔تفییر انہوں نے حمر الامة ابن عباسؓ سے حاصل کی تھی ،اور پورتے میں مرتبہ ان سے قر آن کا دورہ کیا تھا ھے۔اور اس محنت اور تحقیق کے ساتھ کہ ہر ایک سورہ پر رک کر اس کی شان نزول اور اس کے جملہ متعلقات پوچھتے جاتے تھے <sup>کئ</sup>ے۔

ع اليناً ص ٢٦ س تذكرة الحفاظ بطداول م ٠٠٠٠ م المداول م ٠٠٠٠ من المداول

بے ابن سعد۔جلد کے آل اول میں ۱۲ و ۱۵ میں تہذیب الاساء۔جلداول تی ۲می ۸۴

اس محنت اور این عباس جیسے مفسر قرآن کی تعلیم نے ان کو بہت برامفسر بنادیا۔ نصیف کابیان ہے کہ مجاہد تفسیر کے سب سے بڑے عالم شخص<sup>ا</sup>۔ قمادہ کہتے شخص کہ اس وقت کے باقیات صالحات میں مجاہد تفسیر کے سب سے بڑے عالم ہیں <sup>ہا</sup>۔ قرآن کے قاری بھی شخص۔

حدیث: حدیث کیجی وہ نہایت مشہور حافظ تھے۔امام ذہبی ان کومفسراور حافظ حدیث ،ابن سعد کثیر الحدیث اور امام نو دی امام حدیث لکھتے ہیں <sup>سی</sup>ے۔حبر الامنة عبداللہ بن عمرٌ ان کے حفظ کے اتنے معتر نب تھے کے فرماتے تھے کہ کاش نافع کا حفظ بھی تمہاری طرح ہوتا <sup>سی</sup>ے۔

اکابر صحابہ میں انہوں نے حضرت علی ،ابن عمر ، ابن عباس معجدا لللہ بن زبیر معبدالله بن خبدالله بن عبدالله بن عمر و بن العاص ،ابوسعید خدری ،ابو ہریرہ ،سعد بن ابی وقاص ،رافع بن خدت ، عائشہ صدیقه جو بریہ بنت حارث ،ام ہانی "اور تابعین میں عبدالرحلٰن بن الی لیلی ،طاوس عبداللہ بن سائب عبداللہ بن شخرہ ،عبدالرحلٰن بن صفوان ،عمر بن اسود ،مورق العجلی ،ابوعیاش الزرقی اور ابوعبیدہ ابن عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے استفادہ کیا تھا ہے۔

ان کے تلامذہ کادائرہ بھی خاصہ وسیع تھا کئے ابوب بختیانی ،عطاء بھرمہ بن مون ،عمر و بن دینار ، ابو آخق سبعی ،ابو الزبیر کمی ، قیادہ صبیب بن ابی ثابت ،حسن بن عمر و ہسلمہ بن کہیل ،سلیمان الاحول ، سلیمہ ن الاعمش ،سلم اُبطین ،طلحہ بن مصرف اور عبداللہ بن کشر قاری وغیرہ لائق ذکر ہیں ہے۔

فقہ: فقہ میں آئیس امامت واجتہاد کا درجہ حاصل تھا کی حافظ ذہبی ، این حجر اور امام نووی سب ان کے تفقہ پر متفق البیان ہیں۔ ان کے فقہی کمال کے لئے بیسند کافی ہے کہ نزنِ علوم کمکی جماعتِ افراء کے ایک معزز رکن تھے ہے۔

اخلاص في العلم:

علم کا مقصد کسی نہ کسی دنیا وی منفعت ہے کم خالی ہوتا ہے کیکن مجاہد کا دامن ان تمام آمیز شوں سے بالکل پاک تھا۔ مسلمہ بن کہیل کا بیان ہے کہ عطاء طاؤس ادر مجاہد کے علاوہ میں نے کسی کونہیں پایا، جس کا مقصد علم سے خالصتۂ لوجہ اللّٰدر ہا ہوئا۔

ز مدوور ع: علم کے ساتھ ان میں زمدودرع بھی ای درجہ کا تھا۔ ابن حبال کھتے ہیں کہ باہدفتیہ متورع ادرعا بدوز امدیتے لیے۔

دنیاہے<u>۔</u>تعلق :

وہ دنیا ہے بمیشہ بے تعلق اور برگاندر ہے۔ اس سے ان کا دل اس قدر برداشتہ تھا کہ کی دنیا وی چیز سے دلچیں نہ لیتے تھے۔ بمیشہ مغموم رہا کرتے۔ آعمش کا بیان ہے کہ مجاہد کو جب ہم دیکھتے مغموم باتے۔ ان سے کس نے اس کا سبب ہو چھا، جواب دیا کہ عبداللہ بن عباس نے میرا ہاتھ بکڑ کرفر مایا تھا کہ عبداللہ دنیا بس اس طرح رہوکہ معلوم ہو کہ مسافریا راہ روہوں۔

سادگی: ظاہری زیب وزینت ہے استے بے پرواہ تھے کہ ان میں اور اونی ورجہ کے آدمیوں میں امتیاز مشکل تھا۔ اعمش کابیان ہے کہ جب میں مجاہد کود کھا تھا تو (ان کی ظاہری حالت ہے ) ان کو نہایت تھے ہجستا تھا،۔ وہ اپنی ظاہری وضع ہے سایئس معلوم ہوتے تھے، جس کا گدھا گم ہوگیا ہو اور وہ حالت پریشانی میں اس کو تلاش کررہا ہو ہے۔ کین اس سے ان کی علمی عظمت میں کوئی فرق ند آتا تھا۔ جب وہ بولتے تھے قومنہ ہے موتی نہتے تھے ۔ دھزت وہ بولتے تھے تھے۔ دھزت میں مرتب کے سال کی سواری کی رکاب تھا میں میں مرتب کے رکھا ہے۔ میں مرتب کے سال کی سواری کی رکاب تھا میں کے تھے ہے۔

سیروسیاحت : مجامدکوسیروسیاحت اور عجائبات عالم دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے آس پاس کے تمام عجائبات دیکھیے تھے <sup>قئ</sup>۔

وفات : سنہ وفات کے بارے میں روایت مختلف ہیں۔ باختلاف روایت سوای یا سواچ میں۔ اختلاف روایت سواچ یا سواچ میں وفات کے وقت سر ای سال کی عمر تمی ہے۔ میں وفات کے وقت سر ای سال کی عمر تمی ہے۔

#### (۱۱) محمد بن الحق (۱۱)

نام ونسب : محمرنام ب\_ابوعبدالله كنيت والدكانام أبخق تعادان كودادا بيار عين المتمر ك قيد بول من شخصادر غالبًا التحت المن المتحدة في المتحددة في المتحددة المتحددة في المتحددة في المتحدد المتحد المتحددة في المتحدد ال

ی تہذیب المجدیب جلد ۱۰ ص ۳۳ مندرات الذہب جکد اول ص ۱۲۵ ی ایناً کے ایناً میں میں میں ایناً کے ایناً کے ایناً میں میں میں کے ایناً کے اینا کے ایناً کے اینا کے ایناً کے ایناً کے ایناً کے ایناً کے ایناً کے ایناً کے اینا کے ایناً کے اینا کے ایناً کے ایناً کے ایناً کے ایناً کے ایناً کے

فضل و کمال : علمی اعتبار ہے ابن اسحاق متاز تابعین میں تھے یخصوصاً نن مغازی اور سیرت کےامام تھے۔

*حدیث بیںان کا پایہ* :

علماء كا اعتراف : شعبدان كو"اميرالمونين في الحديث اوراميرالمحد ثين كهتے تھے۔لوگوں نے پوچھا كيوں؟ جواب ديا ان كے حفظ كى وجہ سے كيد بن بارون كہتے ہيں كہ مير ہے ہاتھوں ميں حكومت ہوتی تو محمد بن الحق كومحد ثين كاسروار بنا تا۔ابومعاد بيانبيس حفظ الناس اور يجيٰ بن معين أنبيس تقد اور سن الحديث كمتے تھے كيد على بن مدائن كابيان ہے كدرسول اللہ الله كي كا حاد بث كا مدار جيد شخصوں برتھا۔ پھران جيدا وميوں كاملم باره من منتقل ہوگيا تھا،ان ميں ايک ابن الحق تھے ہے۔

امام زہر گی کا طرزعمل:

خودان کے استادامام زہری کوان کے علم پراس قدراع تادتھا کے فرماتے تھے، جب تک محمد بن موجود ہیں، اس وقت تک الل مدید میں علم رہے گا ہے۔ چنانچہ جب وہ مدید کے باہر جاتے تھے، تو ان کو اپنا قائم مقام بنا جاتے تھے۔ ایک مرتبہ باہر جارہ تھے بعض شائفین علم نے بھی ساتھ جاتا جا ان کے ایک مرتبہ باہر جارہ تھے بعض شائفین علم نے بھی ساتھ جاتا جا ان کے ان سے کہا کہ احول غلام، (ابن اسحاق) کوتم میں چھوڑ سے جاتا ہوں بیران کی یہ جائشینی زہری کے تلاخہ میں سلم تھی۔ چنانچہ ان کے بعد وہ لوگ ان کی روایات کی تھید یق کے لئے جائمی کی طرف رجوع کرتے تھے گئے۔

امام زہری آئیں اس قدر مانتے تھے کہ در بانوں کو خاص ہدایت دے رکھی تھی کہ ابن آئی جس وقت بھی آئیں آنے دیا جائے۔ ایک مرتبابن آلحق نے آنے میں معمول سے دیر کی۔ زہری نے پوچھا

لِ تاریخ خطیب بغدادی بطدادل می ۱۲۳ بر اینها می ۲۲۸ بر تذکرة الحفاظ بطداول می ۱۵۱ بر تذکرة الحفاظ بطداول می ۱۵۱ سم تاریخ خطیب بغداد بطداول می ۱۲۸ دس ۲۴ هی اینها می ۱۹۳ بر ۱۱۹

کہاں تھے؟ انہوں نے کہا، حاجیوں اور دربانوں کی وجہ ہے کوئی مخص آپ تک پینچ سکتا ہے؟ زہری نے ای قت دربان کو بلا کر حکم دیا کہ ابن آخق جس وقت بھی آئیں، انہیں روکانہ جائے کے۔

ما لک اور ہشام کی جرح اور اس کے اسباب:

ان محامداً ورکمالات کے ساتھ این آخل پر امام مالک اور ہشام کی جرح بھی ملتی ہے۔خصوصاً امام مالک کی رائے ان کے بارے میں زیادہ سخت تھی ،اور وہ ان کے متعلق ناملائم الفاظ تک استعمال کرجاتے تھے۔

حفرت ہشام بھی آبیں لائق اعماد نہ بھتے تھے۔لیکن محد ثین نے خودان دونوں کی جرح کے اسباب بیان کردیئے ہیں۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ امام مالک اسنے متشدد بھے اوران کا معیارا تنابلند تھا کہ اگر کسی میں اونیٰ خامی بھی ہوتی تھی تو وہ اس کے متعلق سخت الفاظ استعال کرنے میں دریغ نہ کرتے تھے۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ بعض علماء کا بیان ہے کہ امام مالک کے ہمعصر علماء نے ان لوگوں پر جوصلاح، تقوی ، دیندادی مثابت اورامامت میں مشہور تھا مام مالک کی درشتی زبان پر نکتہ جینی کی ہے تھے۔

دوسری وجہ یکھی کدابن آخق خودامام مالک برطعن کیا کرتے تھے اورلوگوں سے کہتے تھے کہ مالک کی حدیثیں مجھے سنایا کرو، میں ان کے امراض کا طعبیب ہوں سکے ایک حالت میں اگر امام مالک نے ابن آخق کی ثقابت مجروح میں میں محتصلی درشت الفاظ استعمال کئے تو اس سے ابن آخق کی ثقابت مجروح مہیں ہو سکتی۔

تمیسراسب بیتھا کہ این ایخق غزوات کی روایت قبول کرنے میں مختاط نہ ہتھے۔اس لئے امام مالک ان کے مغازی پرطعن کرتے ہتھے۔ان کی احادیث کواس جرح سے کوئی تعلق نہ تھا۔

علامہ این حبان لکھتے ہیں کہ مالک نے صرف ایک مرتبہ محد بن آخق کے بارے میں کہاتھا، بھران کے نتبہ کے مطابق ان سے برتاؤ کرتے تھے۔ مالک ان کی احادیث کی وجہ سے نہیں، بلکہ مغازی کی وجہ سے ان پر جرح کرتے تھے۔ کیونکہ ابن آخق غزوہ نے بروغیرہ کے حالات میودیوں کی نومسلم اولادوں سے سنتے تھے، جن کووہ اپنے بزرگوں سے من کربیان کرتے تھے۔ گواین آخق ان بیانات سے جحت نہیں لاتے تھے، کین امام مالک متھن کے علاوہ کسی دوسرے سے دوایت لینا جائز، بی نہ مجھتے تھے ہیں۔

ل تاریخ خطیب بغدادی میجلداول رص ۲۱۹ می ایشاً رص ۲۲۳ می این خاکان مینداول رس ۲۸۳

بعض علاء کابیان ہے کہ مالک کی جرح مغازی کی بناء پر بھی نتھی بلکہ بعض عقا کہ کی بناء پر بھی نتھی بلکہ بعض عقا کہ کی بناء پر تھی ۔ عبد الرحمٰن بن عمروانصری کابیان ہے کہ میں نے وجیم کے سامنے ابن آخق کے بارے میں مالک کی جرح کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا، بیا حادیث کی وجہ ہے نتھی بلکہ اس کئے تھی کہا مالک انہیں قدر کے عقیدے ہے جم جمجھتے تھے!۔

بہر حال ان تمام رولیات ہے اتنام علوم ہوگیا کہ امام مالک کی جرح کا سبب این آبخق کی بے اعتباری اور ان کا ضعف نہ تھا، بلکہ اس کے اسبب دوسرے تھے۔ اس لئے اس جرح ہے ان کی مرویہ احادیث پرکوئی اثر نہیں پڑسکتا۔ ای لئے امام مالک کے علاوہ اور آئمہ اور علماء ان کی روایت قبول کرتے تھے۔ خود امام این حنبل جوعقیدہ کے تشدد میں امام مالک ہے کم نہ تھے ماہن آبخق کی روایات قبول کرتے تھے۔

امام احمدین طنبل کے صاحبز دے عبداللہ نے ایک مخص کے جواب میں جس نے این آخق کے بارے میں ان سے پوچھاتھا کہ میرے دالدان کی روایات جانچ کر قبول کرتے ہتھا در مسند میں لیتے سے لیکن سنن میں ان سے احتجاج نہیں کرتے ہتھ<sup>یا</sup>۔

امام مالک کے بعدابن آخق پر جرح کرنے والوں میں دوسراتام ابن ہشام کا ہے۔اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہشام کو تخض اس لئے لائق اعتاد نہ بچھتے ہتھے کہ انہوں نے ان کی بیوی فاطمہ بنت منذر سے بعض روایتیں کی جیں۔ ہشام کہتے ہتھے کہ انہوں نے میرے بیوی سے جوایک پر دہ نشین خاتون تحصیں اور جن پر نوسال کی عمر سے موت تک سی مرد کی نظر نہیں پڑی، کیسے احادیث نمیں ۔لیکن جیسا کہ بعض محد ثمین نے تکھا ہے کچھش اس دلیل پر ابن آخق کی روایات کوغلط کہنا ہے جہنے نہیں ہے، کیونکہ وہ پر دہ کی آڑ سے نین سکتے ہتھے۔

ابن حبان لکھتے ہیں کے محد بن آخق کے بارے میں ہشام اور مالک دوآ دمیوں نے کلام کیا ہے۔ لیکن ہشام کے قول ہے کوئی نسان بھی مجروح نہیں ہوسکتا۔ تابعین بغیر چبرے پرنظر ڈالے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ "ہے احادیث سنا کرتے تھے۔ای طریقہ سے ابن آخق نے قاطمہ سے سنا ہوگا۔ درمیان میں پردہ حائل رہا ہوگا ہے۔

شیبو خ : ابن الحق خاص شاگر دتو امام زہری کے تھے، لیکن ان کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے شیبو خ سے استفادہ کیا تھا۔ چنانچدان کے شیوخ میں مبید الله بن عبد الله بن عمر و ابن مالک ، محمد بن ابراہیم تیمی ، قاسم بن محمد بن ابی بکر محمد بن جعفر بن زبیر ، عاصم بن عمر و بن قیادہ ، مباس بن سبل بن سعد ،

ا بن منكد رېكول ، ابرا بيم بن عقبه ،حميد الطّويل ، سالم الې النفر ،سعيد مقبرى ،سعيد بن ا بې بند ، ا بې الزيا و ،عبدالرخمن بن اسودخنى ،عطاء بن ا بې رباح ،عکر مه ابن خالد ،علاء بن عبدالرخمن وغير ه جيسے ا كابر علماء تقط لـ \_

تلافدہ : خودابن آخق ہے فیض اُٹھانے والوں کی فہرست نہایت طویل ہے۔ان ہی بعض متاز تلافدہ کے نام یہ ہیں ، جریر بن حازم ،عبداللہ بن سعید ، ابن عون ، ابراہیم بن سعد شعبہ سفیان ، زہیر بن معاویہ ، ابن ادریس ، ابوعوانہ ،عبدالاعلیٰ ،عبدہ بن سلیمان ، جریر بن عبدالحمید اور زیاد البکائی وغیرہ "۔

سیرت و مغازی : ابن آنحق کااصل فن مغازی وسیرت تھا۔اس کے وہ امام تھے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ دہ مغازی اور سیرت کی معرفت میں حبر تھے ہیں۔

امام شافعی کہتے تھے کہ جوشخص مغازی میں تبحر عاصل کرنا جا ہتا ہے، وہ ابن آئی کا دست بھر ہے کیے خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ وہ پہلے تھیں ہیں جنہوں نے اس علم کی طرف توجہ کی اور اس کو اتنابر ھایا کہ ان کے بعد پھر کوئی اس پراضا فہ نہ کر سکا اور سلاطین اور امراء کی توجہ بے تیجہ اور لا یعن تقصص و حکایت ہے تاریخ کی طرف پھیردی۔

اس طرح انہوں نے سب سے پہلے تاریخ کا فداق بیدا کیا۔ ابن عدی کا بیان ہے کہ اگر اس فضیلت کے علاوہ ابن ایخق میں اور کوئی فضلیت نہ ہوتی کہ انہوں نے سلاطین کا فداق بدل کر ان کی توجہ اور مشغولیت لاحاصل کم ابوں سے رسول اللہ ﷺ کے مغازی آپ کی سنت اور آغازِ عالم کی تاریخ کی جانب پھیردی ہو تنہایمی کارنامہ اور اولیت کا پیخری ان کی فضلیت کے لئے کافی تھا۔

ان کے بعد بہت سے لوگوں نے اس فن پر کمآ ہیں گھیں بیکن کو فی ان کے درجہ کونہ بینی سکا ھے۔
خودامام زہری جن سے انہوں نے اس فن کو حاصل کیا ،اس میں ان کی وسعت علم کے معتر ف تھے لائہ
تاریخ : اگر چہ مغازی اور سیرت تاریخ ہی کی ایک شاخ ہے ،لیکن اس کے ملاوہ ابن ایحق
تاریخ عام کے بھی عالم تھے۔خطیب لکھتے ہیں کہ وہ سیرت ،مغازی ،ایام ناس ،آغاز خلق اور قصص انہیاء
کے عالم تھے ہے۔

م این ص ۳۹ سع تذکرة الحفاظ بلداول ص ۱۵ م ه تهذیب العبدیب بلده ص ۲۳ م تاریخ نظیب

ل تهذیب احبد یب مجلد ۹ مس ۳۸ سم تارخ خطیب مجلد ادل مس ۲۱۹ جلد ادل مس ۲۱۹ تُصانیف : انہوں نے تاریخ اور سیرت پرمتعددومت قل تصانیف کی تھیں۔ این ندیم لکھتے ہیں : "وله من الکتب المخلفارواہ عنه الا مری کتاب السیوة والمبتداء والمغازی" ل

ان کی سب ہے مشہوراور قدیم ترین کتاب سیرت ابن ایخق ہے۔ یہ کتاب صدیوں ہے ناپید ہوگئی ہے۔ لیکن اس کی سیرت کا سب سے ناپید ہوگئی ہے، لیکن اس کی افران ہے اس کی روایات اب تک محفوظ ہیں کہ ابن ہشام کی سیرت ابن ہشام برا ماخذ نبی ہے۔ اس کے اس کی تمام روایتیں اس میں محفوظ ہوگئی ہیں ۔ موجودہ سیرت ابن ہشام در حقیقت ابن آخل کی سیرت کا ختی ہے۔

علام ابن الحق نے یہ کتاب خلیفہ مہدی عباس کے کسی لڑے کے لئے تاہی تھی۔ اس کی تالیف کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ وحمبدی کے دربار میں گئے۔ اس وقت مہدی کا لڑکا بھی موجود تھا۔ مبدی نے ابن الحق سے پوچھا، اس کو جانتے ہو ۱ انہوں نے کہا امیر المؤنین کے صاحبز او ب ہیں۔ مبدی نے فریائش کی کہان کے لئے ایک کتاب تھوجس میں خلق آ دم سے لے کراس وقت مبدی نے فریائش کی کہان کے لئے ایک ایس کتاب تھوجس میں خلق آ دم سے لے کراس وقت تک کے حالات ہوں۔ اس تنگم کے مطابق انہوں نے کتاب تکھ کر چیش کی۔ مہدی نے و کھے کر کہا یہ تو بہت طویل ہے۔ اس کو خضر کرو، چنا نچ انہوں نے دوبارہ اس کو خشر کیا اور پہلی کتاب مہدی کے دیسے خانہ میں رکھ دی ہے۔

عقبید کو قدر : بعض روایات معلوم ہوتا ہے کہ ابن آخق قدری تنے ایکن آلی کے روایات اس کے خلاف بھی جی روایات اس کے خلاف بھی جی جی است تنے۔ حالانکہ ان کوان ہے دور کا لگا و بھی ندتھا ہے۔

و فات : ابتداء میں وہ مدینہ میں رہتے تھے، پھریہاں کا قیام ترک کرکے کوف، جزیرہ اور رے وغیرہ مختلف مقامات میں پھرتے رہے۔ آخر میں بغداد ہلے گئے تھے اور یہیں ۲۵۲ھ میں وفات پائی اور ہارون رشید کی مال خیز ران کے قبرستان میں فن ہوئے ہی

#### رم (۱۲) محمد بن حنفیه

نام ونسب : محمد نام ہے۔ ابوالقائم کنیت۔ حضرت علی مرتفعنی کے فرزنداور حضرت حسنین کے سوتیا کی سوتیا ہوائی تھے۔ حضرت علی مرتفعی نے حضرت فاطمة الز ہرہ کے انتقال کے بعد کئی شادیاں کیس۔

ان ہو یوں میں ایک خاتون خولہ المعروف برحنفی تھیں۔خولہ کے نسب کے بارے میں موزھین کے بیات مختلف ہیں۔ بعض مندھی انہیں جنگ میامہ کے قید یوں میں لکھتے ہیں، بعض سندھی انسل بتاتے ہیں، بعض بن حنیف کی حنیف کی معزز خاتون تھیں۔ محمد انہی کے طن بعض بن حنیف کی حنیف کی معزز خاتون تھیں۔ محمد انہی کے طن سے پیدا ہوئے۔خولہ کانسب نامہ یہ ہے،خولہ بنت جعفر بن قیس بن سلمہ بن تغلبہ ابن ہر ہوئ بن تغلبہ بن الدول بن حنیفہ بن کیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل ہم میں صنیفہ ہلم تقوی کے اعتبار سے کبار تابعین میں تھے۔

بیدائش: عہدفاروتی کے اختیام کے درسال پہلے پیدا ہوئے کے اس کاظ سے ان کی پیدائش اسم ہے کے آخریا ۲<u>۲ ہے</u> کے شروع میں ہوئی ہوگی۔

جتگ جمل : ان کے بچین کے حالات بردہ اخفا میں ہیں۔ جنگ جمل سے ان کا پتہ چاتا ہے۔ شجاعت و بہادری پدر بر گوار سے وراث الم کھی۔ اس لئے وہ بچین بی سے نہایت جری بہادراور شجاع تھے۔ جنگ جمل میں جب ان کی عمر مشکل سے پندرہ سولہ سال کی تھی ، حضرت علی مرتضای ہے ان کونوج کا نشان مرحمت فرمایا تھا ہے۔

جنگ کابندائی انظامات کے بعد حضرت علیؓ نے آئیں آگے بڑھنے کا تھم دیا۔ انہوں نے تھم کی تعمیل کی اور بے کا جلم لے کرآ گے بڑھے۔ اہل بھرہ نیز ہے اور تکواری سنجال کران کی طرف لیکے ، ابھی وہ کم من تھے ، اس لئے زیادہ بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت علیؓ نے ان کے ہاتھوں سے علم لیکے ، ابھی اور جنگ شروع ہوگئی۔ آ غاذِ جنگ کے لیک حدوم رہ می می آپ کا ساتھ دیا اور جنگ شروع ہوگئی۔ آ غاذِ جنگ کے بعد حضرت علیؓ نے بھرمحد بن صنیف کو علم و سے دیا گئے۔

یداند خودگر بن حفید کی زبانی بھی منقول ہے۔ ان کابیان ہے کہ جگہ جمل میں ہماری فوجیں صف آ راء ہو کی آو والد نے علم مجھے مرحمت فر ملاء بھر جب دونوں فوجیں بالمقابل ہو کیں اور ایک دوسرے کی طرف بڑھیں اور والد نے مجھے مرحمت فر ملاء کے آثار دیکھے تو علم میرے ہاتھ سے لے کر جنگ شروع کی طرف بڑھیں اور والد نے مجھ میں پسپائی کے آثار دیکھے تو علم میرے ہاتھ سے لے کر جنگ شروع کردی۔ میں نے بڑھ کر ایک بھری پر جملہ کیا۔ جب وہ ز دیر آگیا تو پکارا کہ میں ابی طالب کے ذہب پر ہوں۔ یہ من کر میں ذک گیا۔ ان لوگوں کے شکست کھانے کے بعد والد نے منادی کرادی کہ کوئی شخص بول ۔ یہ میں کر میں درک گیا۔ ان لوگوں کے شکست کھانے کے بعد والد نے منادی کرادی کہ کوئی شخص زخیوں کو پامل نہ کرے میدان جھوڑ نے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے۔ اختیام جنگ کے بعد وہ گھوڑ سے ور سلے جو دشنوں نے جنگ میں استعمال کئے سے موالد نے بطور غذیمت کے تقیم کردیے گے۔

جنگ صفین : جنگ جمل کے بعدی جنگ صفین کے مقد مات شروع ہو گئے تھے محمد بن حنیاں جنگ میں شروع سے آخر تک اپ والد ہزرگوار کے ساتھ دہے۔ چنا نچ صفین کے ابتدائی حالات ان سے اس طرح منقول ہیں کہ میرے والد معاویہ اور ایل شام سے جنگ کرنے کا ارادہ کرتے تھے، اور جنگی علم تیار کر کے تنم کھاتے کہ جب تک یہ میدان جنگ میں نہ آئے گا اس وقت تک اس کونہ کھولوں گا۔ کیکن ان کے آدمی ان کی مخالف کرتے تنے۔ ان کی رائیس مختلف ہوجاتی تھیں، اور وہ جنگ سے بہلو تجمی کرنے گئے۔ ان کی رائیس مختلف ہوجاتی تھیں، اور وہ جنگ سے بہلو تہمی کرنے گئے۔ ان کی مخالف دیکھ کول دیتے اور تنم کا کفارہ اداکرتے۔

اس طریقہ ہے انہوں نے چارمرتبطم تیار کیااور چارمرتبکھولا۔ مجھے یہ بات بہندنہ آئی۔
میں نے مسور بن مخر مہے کہا کہ آپ والدے کہتے ہیں کہان حالات میں وہ کہاں کا قصد کررہے ہیں۔
خدا کی شم مجھے ان لوگوں ہے کی فائدہ کی اُمیدنظر نہیں آئی ۔ مسور نے کہا، انہوں نے جس کام کا ارادہ
کرلیا ہے، وہ بھنی اور طے شدہ ہے۔ میں نے ان سے گفتگو کی تھی، وہ جانے کا تہید کر چکے ہیں ۔

بہر حال جب جنگ کسی طرح نہ ٹلی اور حضرت علی مرتفئی امیر معاویہ سے لڑنے کے لئے
صفین روانہ ہوئے تو محر بھی ان کے ہمر کاب تھے، اور حضرت علی شنے جنگ جمل کی طرح صفین
میں بھی علم مرحمت فرمایا۔

جنگ صفین کاسلسلہ مرتوں قائم رہاتھا۔ ابتداء میں قوعرصہ تک متحدہ اور فیصلہ کن جنگ کے بجائے فریقین کاسلسلہ مرتوں قائم رہاتھا۔ ابتداء میں آئے تھے۔ ایک دن محمد بن حنفیہ ایک دستہ کولے کر نکلے۔ شامی فوج سے عبید اللہ بن عمر ان کے مقابلہ میں آئے اور محمد بن حنفیہ کولاکا را۔ انہوں نے کہا تھوڑے سے اُتریزے۔ تحکیر کے اُتریزے۔

حفرت علی نے دیکھاتو گھوڑ ابڑھا کرابن حنفیہ کے پاس پنچاورگھوڑ اانبیں دے کرخود عبیداللہ کے مقابلہ کے لئے بڑھے۔وہ انبیں دیکھ کرہٹ گئے اور کہا ، میں آپ سے نبیس بلکہ آپ کے لڑکے سے مقابلہ کرنا جا ہتا تھا۔

عبیداللہ کے چلے جانے کے بعد این حنفیہ نے حضرت علیؓ ہے کہا کہ اگر آپ نے مجھے مقابلہ کرنے ویا ہوتا تو مجھے امیدتھی کہ میں ان کوئل کر دیتا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا ،امیدتو مجھے بھی بہی تھی ، مقابلہ کرنے ویا ہوتا تو مجھے خوف تھا کہ تمہاری جان کوکوئی صدمہ نہ پہنے جائے۔ اس کے بعد فریقین کے سواردو پہر تک لڑتے رہے ،لیکن کوئی ایک دوسرے کومغلوب نہ کرسکا ہے۔

ایک موقع پر حضرت علی نے ان کوشامیوں کے ایک دستہ کی طرف بڑھنے کا تھم دیا اور ہدایت کی کہ ان کے سینوں میں نیزے ہوست کرنے کے بعد ہاتھ روک لینا اور میرے دوسرے تھم کا انتظار کرنا۔ انہوں نے اس تھم کی تھیل کی۔ حضرت علی نے ایک اور دستہ ان کی مدد کے لئے بھیجا۔ اس نے این حنفیہ کی قیادت میں شامی دستے کو مارکزاس کی جگہ ہے ہٹادیا ہے۔

جنگ صفین میں بہت سے نازک مواقع پر ابن عنیفہ اپ والد بزرگوار کی حفاظت میں اپ برادر الزرگوار کی حفاظت میں اپ برادر الزمختر م (حسن وحسین) کے دوش بدوش سینہ بر ہوئے۔ چنا نچہ جب حضرت ملی پر ہر طرف سے تیروں کی بارش ہور ہی تھی اور تیر آ ب کے کانوں اور شانے کے پاس سے اُڑتے ہوئے گزر جاتے تھے، محمد بن حنفیہ اور حسین اُن تیروں کو اپ جسم سے روکتے تھے ہے۔

## ابن ِ حنفیہ کے متعلق حضرت علیٰ کی آخری وصیت:

جگے صفین کے تھوڑے ہی عرصہ کے بعد حضرت علی "کی شہادت کا حادثہ بین آگیا۔
دم آخرا پ نے جب حضرت حسنین "کو وسیتیں فرما کمیں تو محمہ بن حفیہ سے ارشاد ہوا کہ میں نے تمہارے بھا ئیوں کو جو وسیتیں کی ہیں وی تمہا ہے لئے بھی ہیں۔ میرے بعدتم دونوں بھائیوں کی جن کا تم پر براحق ہے۔ پوری عظمت وتو قیر کرنا ،ان کے کا موں کو سنوار نا ،ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ پھر حسنین سے فرمایا کہ ان کے (محمہ بن حنفیہ ) بارے میں میری بیدوسیت ہے کہ وہ تمہارے حقیقی بھائی کے برابر اور تمہارے باپ کے لاکے ہیں۔ اس کو ہمیشہ یا در کھنا کہ تمہارے باپ ایسان سے مجب کرتے تھے "۔

#### حضرت حسنین کی وصیت :

حضرت حسنین نے اس وصیت کو پورے طور پر طحوظ رکھا ،اور کسی موقع پر بھی این حنفیہ کونظر انداز نہ ہونے دیا۔ چنانچہ جب حضرت حسن کا وقت آخر ہوا تو حضرت حسین سے فرمایا کہ بیسی تم کوتمبارے بھائی محمد کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ دونوں آئکھوں کے درمیان چڑے کی طرح عزیز ہیں۔ پھر محمد بن حفید سے فرمایا کہ تم کو بھی بیدوصیت کرتا ہوں کہ ضرورت کے وقت حسین کے گرد جمع ہوکران کی مدد کرنا ہے۔

#### یزید کے مطالبہ بیت پر حضرت حسین کو مشورہ:

حفرت حسین کے بعد محد بن حنفیہ حفرت حسین "کواپنا بڑا بھائی بیجھتے رہے ، اور ان کی مشکلات میں ایک وفادار بھائی کی حیثیت سے ان کے خلص و ممگسار رہے۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد بزید کے علم پرولید حاکم مدینہ نے حفرت حسین ہے بیعت کا مطالبہ کیا ، اور اس کے روقیول کے بارے نہی مشلس میں مبتلا ہوئے ، اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے مدینہ چھوڑ دینا چاہا تو اس میں متنا ہوئے ، اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے مدینہ چھوڑ دینا چاہا تو اس میں متنا ہوئے ، اور اس سے جھٹکارا حاصل کرنے کے لئے مدینہ چھوڑ دینا چاہا تو اس میں متنا ہوئے ، اور اس سے نیادہ مجروب و میں سے خیارہ ہوں ۔ میر امشور و میہ سے دیا جہ میں کا میں آپ سے زیادہ فیرخواہ ہوں ۔ میر امشور و میہ کہ اس موقع پر جہاں تک آپ سے ہوئے بزید کی بیعت اور کی خالص شہر میں جانے کے ارادہ سے بالکل الگ رہے اور این فیا قابھے کے کرلوگوں کوانی خلافت کی دعوت دیجئے۔

اگر وہ بیعت کرلیں تو ہمارے لئے موجب شکر ہوگا اور اگر آپ کے علاوہ کسی اور شخص پر مسلمانوں کا اتفاق ہوجائے تو اس ہے آپ کے مذہب اور آپ کی عقل میں کوئی کمی نیآئے گی اور آپ کے فضائل پراس کا کوئی اثر نہ پڑے گا اور اگر آپ کسی متعین شہراور متعین مقام پر جا کمیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ دہال کے لوگوں میں اختاباف ہوجائے گا۔

ان میں ایک جماعت تو آپ کا ساتھ دے گی ہیں ایک جماعت آپ کے خلاف ہوجائے گی۔ پھریہ کہ دونوں جماعت ہوجائے گی۔ گی۔ پھریہ کہ دونوں جماعت میں ہم اور داتی اور درمیان میں آپ کی ذات ان کے نیزوں کا نشانہ ہے گی۔ اگر بیصورت بیدا ہوگئ تو نسب اور ذاتی اوصاف کے اعتبار ہے اس آمت کا معزز اور بلند ترین محض سب سے زیادہ ذلیل اور بست ہوجائے گا اور اس کا خون سب سے زیادہ ارزاں ہوگا۔

یم شوروس کر حفرت سین نے فرمایا، پھر کہاں جاؤں آب دخفیہ نے کہا کہ جائے ،اگر وہاں آپ کواظمینان سے بینے کاموقع مل جائے تو خود ،ی کوئی سیل نکل آئے گی اوراگر حالات خلاف ہوئے تو ریم تان اور بہاڑی علاقوں میں نکل جائے گا اور جب تک ملک کوئی فیصلہ نہ کر لے اس وقت تک برابر ایک شہر سے دوسر سے شہر نتقل ہوتے رہنے ۔اس دوران میں آپ کی کوئی نہ کوئی دائے قائم ہوجائے گی اور آپ کسی نہ کئی نتیجہ پر پہنچ جا کیں گے۔ کیونکہ جب حالات کا سامنا ہوجا تا ہے،اس وقت آپ کی دائے نہا ہے کی دائے نہا ہے۔ اور آپ کسی نہ کے میکن ہے۔ کیونکہ جب حالات کا سامنا ہوجا تا ہے،اس وقت آپ کی دائے نہا ہے۔ اور آپ کی میں کے حکو کو امریکہ ہے کہ ہاری دائے صائب ہوگا۔

حضرت حسین نے ایک حد تک ان کے مشورہ پڑھل بھی کیا۔ چنانچے مدینہ سے مکہ جلے گئے، پھر کو فیوں کی چیہم دعوت پر چند دنوں کے بعد کوفہ روانہ ہو گئے ۔لیکن تقدیر الٰہی کچھاور ہی تھی۔اس لئے آپ کی شہادت کا حادثہ عظمٰی چیش آگیا۔محمر بن حنفیاس حادثہ میں آپ کے ساتھ نہ تھے ل۔

مختار بن ابی عبید تقفی کاخروج اور ابن حنفیه کی سر پرست :

حفرت امام حسین می شهادت کے بعد حضرت عبد الله بن زبیر نے بی اُمیے کے مقابلہ میں خلافت کا دعویٰ کیا اور اس سلسلہ میں برسوں دونوں میں جنگ جاری رہی۔

عین ای زمانہ میں بی تقیف کا ایک نہا یت معمولی اور کمنا م خض مختار بن ابی عبید جو کسی وقت اُموی عمّال کے ہاتھوں سزایاب ہو چکا تھا۔ وجاہتِ دنیاوی کی طبع میں ابن زبیر ؓ کے ساتھ ہوگیا اور چند دنوں تک ان کے ساتھ رہا ، لیکن جب اس کو یہاں امید پوری ہوئی بوئی نظر نہ آئی تو اس نے ان سے الگ ہو کر قسمت آزمائی کا ارادہ کیا۔ لیکن اس کے جسے فرد مایٹ خص کے لئے بغیر کسی امدادہ سہارے کے اپنے ارادہ میں کامیاب ہونا مشکل تھا۔ اس لئے اس نے حضرت حسین ؓ کے خون امدادہ سہارے کے انتقام کو آڑ بنایا۔ چونکہ یہ حادث ابھی تازہ تھا۔ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اس سے متاثر تھی۔ اس لئے بہت ہے لوگ اس کے دام میں آگئے۔

اس دعوت کے ساتھ ہی اس نے حضرت امام حسین کے جانشین امام زین العابدین کے پاس نذرانہ بھیج کران سے سر پرتی کی درخواست کی کہ آپ ہمارے امام ہیں۔ ہم سے بیعت لے کر ہماری سر پرتی قبول فرمائے۔ لیکن امام موصوف اس کی حقیقت سے آگاہ تھے۔ اس لئے اس کے فریب ہماں نہ آئے اور نہایت حقارت سے اس کی درخواست محکرادی اور مجد نبوی کا پیش مالی الاعلان اس کے فسق و فجو رکا پردہ چاک کر کے فرمایا کہ میخض محض لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے اہل بیت کو آٹر بنانا چاہتا ہے۔ حقیقت ہم اس کو اس سے کو تی تعلق نہیں ہے۔

یہ وہ زمانہ تھا جب مطالبہ بیعت کے سلسلہ میں ابن زبیراً ورحمہ بن حنفیمیں ناخوشگواری بیدا ہو چکی تھی۔ مختار نے اس سے فاکدہ اُٹھایا اور امام زین العابدین سے مایوں ہوکر ابن حفیہ کے پاس پہنچا۔ امام زین العابدین کومعلوم ہوا تو انہوں نے ان کو بھی روکا اور فر مایا کہ مختار اہل بیعت کی محبت کا دعویٰ تحف لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے کرتا ہے ،حقیقت میں اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ وہ ان کا دیمن ہے۔ میری طرح آپ کو بھی اس کا ہردہ فاش کرتا ہے جمہ بن حنفیہ نے ابن عباس سے اس کا

تذکرہ کیا۔ان کوابن زبیر میں کی جانب سے خطرہ تھا۔اس لئے انہوں نے ابن حنفیہ سے کہا کہ اس معاملہ میں تم زین العابدین کا کہنانہ مانو لیا

محمد بن حنفیہ بھی مختار کوا جھا آ دمی نہ بچھتے تھے اور انہیں اس پرمطلق اعتاد نہ تھا الیکن این زبیر " کے مقابلہ میں اس کی امداد واعانت حاصل کرنے کے لئے (ابن زبیر "محمد بن حنفیہ کواپنی بیعت کے ۔ لئے مجبور کررہے تھے )اس کی سریر تی قبول کرلی۔

مجان اہل بیعت کا اصل مرکز عراق تھا۔ اس کے محمد بن حفیہ کوسر برست بنانے کے بعد مختاران سے اجازت لے کرعراق ردانہ ہوگیا ایکن چونکہ ابن حنفیہ کواس براعتاد نہ تھا اور دہ اس کے ستعلق اچھی رائے نہ رکھتے تھے ، اس لئے انہوں نے اپنا ایک آ دمی عبداللہ بن کا اللہ ہمدانی اس کے ساتھ کر دیا اور اس کو خفیہ ہوایت کردی کہ مختار زیادہ لائق اعتاد نہیں ہاس سے بچتے رہنا۔ اب تک ابن زبیر "کو اس ساز باز کاعلم نہ ہوا تھا اور وہ بدستور مختار کو اپنا خیر خواہ مجھر ہے تھے۔ اس نے جا کر ان سے کہا کہ میرا قیام کمہ سے ذیادہ آپ کے لئے عراق میں مفید ہوگا۔ اس لئے میں دہاں جارہا ہوں۔ ابن زبیر "نے قیام کمہ سے ذیادہ آپ کے لئے عراق میں مفید ہوگا۔ اس لئے میں دہاں جارہا ہوں۔ ابن زبیر "نے مختی اجلات دے دی اور مختار نے برائل کے ساتھ عراق موانہ ہوگیا۔ مقام غدیب میں ایک مخت سے ملاقات ہوئی۔ اس سے مختار نے کہا وہ بغیر مختی کی طرح جمکو لے لے دہ جیں۔ مختار نے کہا میں ان کا ملاق بنوں گائے۔

عراق میں ورو داورا بن حنفیہ کی دعوت :

مجان اہل بیت کی سب ہے بڑی تعداد کوفہ میں تھی۔ اس کے مختار سیدھا کوفہ بہنچا اور اپنے کو محمہ بن حنفیہ کا دائی ظاہر کر کے ان کے زبد دورع کی بلغ اور ابن ذبیر "کی فدمت اور ان کی تشہیر شروع کردی کہ ابن زبیر ڈر حقیقت محمہ بن حنفیہ کے کار کن تھے اور ابتداء میں وہ ان ہی کے لئے کوشش کرتے ہے۔ ایک بھر نود اس پر غاصبانہ قابض ہو گئے۔ اس لئے ابن حنفیہ نے مجھے ابنا داعی بنا کر بھیجا ہے۔ ان کے دست وقام کی کھی ہوئی سند بھی میرے پاس موجود ہے۔ جن لوگوں پر اے اعتاد ہوتا تھا ، آنہیں سے تحریر پڑھ کر بھی سنادیتا تھا ، آنہیں سے تحریر پڑھ کر بھی سنادیتا تھا ۔

نوض اس جالا کی ہے بہت ہے جہانِ اہلِ بیت اس کے فریب میں آ گئے اور ایک اچھی خاصی جماعت نے اس کے ہاتھوں پر بیت کرلی الیکن کچھلوگوں کوشک ہوا۔ وہ این حنفیہ کے پاس مکہ پہنچے اور ان سے مختار کے بیانات کی تصدیق جا ہی۔ بینہ صاف اقرار ہی کر سکتے تھے اور نہ انکار۔ اقراراس کے نہیں کر سکتے تھے کہ مخاد کے بیانات بہت کچھ مبالغة آمیز بلکہ جموث تھے، کین اس حد تک صحیح تھا کہ این حنفیہ نے اس کی سر پری قبول کر لی تھی ، کین ان کواس کی صدافت پر خوداع ہوئے ہاں کے جواب دیا کہ ''تم لوگ خود دیکھتے ہو کہ ہم لوگ (اہل بیعت ) صابر و شاکر بیٹھے ہیں ۔ ہیں کسی مسلمان کا خون گراکر دنیاوی حکومت نہیں چاہتا ، کین اے ہم پسند کرتے ہیں کہ اللہ نے جس بندے سے چاہا ہاری مدد کی ۔ البت تم لوگ کذابین ہے ڈرتے رہواورا پئی جان اور دین کی حفاظت کرو''۔ بیئن کر بیاوگ عراق لوٹ گئے ۔ کوف میں ابراہیم بن اشریخی بڑے بااثر مجان اہل بیت میں تھے مختار نے محمد بن حفیہ کی جانب سے ان کوا کی فرضی خط دے کرانیس اپنا جامی و مددگار بنالیا ہے۔

## كوفه بر قبضه اورقاتلين حسين كاقل :

ابراہیم نخفی کی جمایت ہے مخار کی توت بہت بڑھ گئی اور وہ اعلانیہ میدان بیں آھیا۔ این ذہیر آ کے پولیس افسر یاس بن فضار نے روک ٹوک شروع کی تو ابراہیم بن اشتر نے اُسے آل کردیا۔ عبداللہ بن مطبع کو جو ابن زبیر کی جانب ہے کوفہ کے والی تھے جبر بہوئی تو انہوں نے مخار کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ گرنا کام رہے اور مختار اور ابراہیم دونوں نے اس کونہایت فاش فکست دی۔ ابن مطبع نے ان سے اپنی جان بخش کرا کے کوفہ چھوڑ دیا۔ اور یہاں مختار کی حکومت قائم ہوگئی ہے۔

کوفہ ہر قابض ہونے کے بعد مختار کی وقعت بڑھ گی۔اس وقت اے اپنی کارگزاری وکھا نے کاموقع ملا۔ چنا نچہ اس نے حضرت حسین کے قاتلوں اوران کے معاونوں کوئل کرنا شروع کیا اور چند دنوں کے اندران سب کا صفایا کردیا۔این زیاد کا سرقلم کر کے محمہ بن حنفیہ اورا ہام زین العابدین کی خدمت میں بھیجا۔ مختار کے مکر وفریب کے باوجوداس کی بیکارگزاری ایسی تھی کہ قدر قبیر بردگواراس سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکے اوران کی ذبان نے بے ساختہ اس کی خدمات کا اعتراف کیا ہے۔

## ابن حنفیه کی قیدور ہائی:

ائن زبیر "فے ابتداء میں این حفیہ برائی بیعت کے لئے زیادہ زورن ڈالا تھا۔ مگر جب کوفیہ وغیرہ پرمختار کا قبصنہ ہوگیا اور اس کی قوت میں اضافہ کے ساتھ عمراق میں ابن حفیہ کے بیعت کرنے والوں کا دائرہ زیادہ وسیح ہوگیا تو این زبیر " کوان کی جانب سے خطرات بڑھ گئے۔ اس وفت انہوں نے این حنفیہ اور الن کے ساتھ این عباس پر بھی دباؤ ڈالنا شروع کیا۔لیکن یہ لوگ بیعت کے لئے آبادہ نہ ہوئے۔ آخر میں انہوں نے ان کے تمام اہل خاندان کو مکہ کی ایک گھاٹی میں نظر بند کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابن حنفیہ کو چاہ زمزم کی چار دیواری میں قید کر کے لکڑیوں کا انبار لگوادیا اور دھمکی دی کہ اگر وہ بیعت نہ کریں گے تو آئیں بھو تک دیا جائے گا۔

بینازک صورت بیدا ہونے کے بعد ابن حنفیہ نے ابن عباس سے بوچھا کہ اب کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ ہرگز اطاعت نہ کرتا ،اپی بات پر قائم رہنا رکین مکہ میں رہتے ہوئے انکار پر قائم رہنا مشکل تھا۔ اس لئے ابن حنفیہ نے مکہ چھوڑ کرکوفہ چلے جانے کا ارادہ کیا۔

مخارکواس ارادہ کی اطلاع ہوئی تو اسے بہت گراں گررا کہ ابن حفیہ کے عراق پہنچ جانے اسکورہ کی ہستی ختم ہوئی جاتی ہی ۔ کیونکہ وہ محض آپ کا نام استعال کرنا چاہتا تھا۔ چنا نچاس نے ان کورہ کئے کے لئے الل کوفہ سے کہنا شروع کیا کہ مہدی کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ تہمارے یہاں آئیس کے تو ایک خص بازار میں ان پر دار کرے گا۔ لیکن اس سے مہدی کوکوئی صدم نہیں پنچ گا۔ ابن حنفیہ کواپ متعلق اس کرامت کی خبر ہوئی تو انہوں نے کوفہ جانے کا عزم ترک کردیا اور ابوالطفیل ابن حنفیہ کواپ جانچ کا تھے۔ عامر نے وہاں پہنچ کر تفصیلی عامر بن واثلہ کی زبانی اپنچ عراقی تبعین کے پاس اپنچ حالات کہلا بھے۔ عامر نے وہاں پہنچ کر تفصیلی حالات سنائے۔ یہ حالات شاکہ میں حفیہ کوچھڑا نے حالات سنائے۔ یہ حالات شاکہ میں حفیہ کوچھڑا نے کے لئے بھیجا اور ہدایت کردی کہا گربی ہائم زندہ مل جا کیں تو ان کی ہوئم کی مدواور ان کے احکام کی تھیل کرنا اور اگر قبل کئے جا ھے ہوں تو جس طرح بھی ممکن ہوآل ذیبر "کا خاتمہ کردینا۔

معنوت ابن زبیر میں مختار کے فرستادہ دستہ کے مقابلہ کی طاقت نہ تھی۔ اس لئے ایک بیان یہ ب

کہاس کے ورود مکہ کے دفت دہ دارالندہ و چلے گئے اور دوسر کی روایت یہ ب کہ انہوں نے خانہ کعبی بن اور عراقی دستہ نے مکہ بہنج کر ابن حنفیہ اور ابن عباس میں کو ککڑیوں کے انبار سے نکالا۔ اس دوران میں ابن زبیر کے آدمی بہنج گئے ، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ عراقیوں نے ابن عباس سے کہااگر اجازت طبح ہم ابن زبیر می کا خاتمہ کر کے لوگوں کو ان کی مصیبت سے نجات دلادیں۔ لیکن ابن عباس نے کہا تھی تھی نہائی خاطر چند ساعتوں کے لئے اس کی حرمت اُٹھ گئی تھی ورنہ نداس سے پہلے کس کے لئے اُٹھی تھی نداس کے بعد اُٹھ گئی۔ بس اتا کافی ہے کہ ہمیں بچا کر نکال لے چلو۔ چنانچ عراقی ان لوگوں کو قید سے نکال کرمنی لے آئے۔ چند دن یہاں کہ میں بچا کر نکال لے چلو۔ چنانچ عراقی ان لوگوں کوقید سے نکال کرمنی لے آئے۔ چند دن یہاں کے بعد یہ لوگ ابن زبیر کے جبر سے بچنے کے لئے طاکف چلے گئے۔

امارت جج: يطوائف إلملوكى كادورتها متعددا شخاص خلافت كيدى تصريبتانياس مال جج جارامراء كيذيرامارت موا

محمر بن حنفیہ الم طالف کے ساتھ۔ ابن زبیر ایٹے تبعین کے ساتھ ، نجدہ بن عامر حروری خوارج کے ساتھ اور بی اُمیالل شام کے ساتھ جج کے لئے آئے۔ ایک ساتھ جاروں کا اجتماع خطرہ ے خالی نہ تھا اور ارض ترم میں خونریزی کا اندیشہ تھا۔ اس لئے محمہ بن جبیر نے جیاروں جھوں کے امراء کے پاس جا کرانہیں سمجھایا۔

سب سے پہلے ابن حنفیہ کے ماس مجے اور ان سے کہا '' ابوالقاسم خدا کا خوف کرو۔ہم لوگ متعرحرام اور بلدحرام میں ہیں۔ حجاج خانہ کعبہ میں خدا کے دفو دادراس کے مہمان ہیں۔اس لئے ان کا جج نه خراب کرو''۔ انہوں نے کہا ہ'' خدا کی تئم میں خود منہیں جا ہتا اور میں کسی مسلمان کو بیت اللہ سے نہ روکوں گااور نہ میری جماعت کا کوئی حاجی جائے گا۔ ہیں تو اپنی مدافعت کرتا ہوں ،اورصرف اس صورت میں خلافت کا خواہاں ہوں، جب دوآ دمیوں کو بھی میری خلافت سے اختلاف نہ ہو۔ میری طرف سے بورااطمینان رکھئے۔میرے بجائے ابن زبیرا درنجدہ حروری ہے جا کر گفتگو ہیجئے''۔

ان كاجواب سننے كے بعدابن جبير أبن زبير "كے ياس محكة اوران سے بھى وہى كہا جوابن حنفیے کہ چکے تھے۔ انہوں نے جواب دیا،''میری خلافت برمسلمانوں کا اجماع ہوگیا ہے۔ سب نے میری بیعت کرلی ہے۔صرف یہ لوگ (بنی ہاشم )میری مخالفت کرد ہے ہیں'۔ ابن جبیر ؒ نے کہا جو كي كي مورم ال من ال وقت آب كے لئے ہاتھ روك و كامنامناسب بيد انہوں نے كہا بہتر ہے، ميں اس برحمل کروں گا۔

ان کے بعدوہ نخبدہ حروری کے یاس بیٹیے۔اس نے کہا،''میں اپنی جانب سے ابتداءنہ کروں گا۔ لیکن جو خص ہم لوگوں ہے لڑے گا ہم بھی اس کا مقابلہ کریں گے'۔

اس کے بعدابن جبیرٌ بنی اُمیہ کے پاس گئے۔انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ''ہم تواپنے علم کے پاس ہیں۔ جب تک خود کوئی ہم ہے نہائے گااس وقت تک ہم ابتداء نہ کریں گئا۔

حسرت ابن جبیر " کابیان ہے کہ ان جاروں جماعتوں کے پر چموں میں سب سے زیادہ پر اس و پرسکون پرچم ابن حنفید کاتھا کی اس طرح ابن جبیرٌ کی کوششوں ہے ایک بر اخطرہ کل گیا۔ مختار کا خاتمہ اور ابن حنفیہ کے یاس ابن زبیر " کا پیام:

ای سندیعی ۱۸ مین این زبیرے بھائی معصب نے بری معرک آرائیوں کے بعد مختار کا غاتمه کردیا۔ان تمام معرکوں میں ابن حنفیہ نے عملاً کوئی حصہ بیں لیا اور ندان کو اس ہے کسی متم کا تعلق تعاراس لئے ان کی تفصیلات کی ضرورت نہیں۔

مختار کے خاتمہ کے بعد ابن حنفیہ کا کوئی سہارا ہاتی نہ رہ گیااوروہ بے یارو مدد گار ہو گئے۔اس لئے ابن زبیر نے پھران ہے بیعت کامطالبہ شروع کیااورایے بھائی عروہ کوان کے یاس بھیجا۔ انہوں نے جاکران کی جانب سے ابن حنفیہ کو یہ بیام دیا کہ میں تم کو بغیر بیعت لئے ہوئے جھوڑنے والانہیں ہوں۔اگر بیعت نہ کرو گے تو پھر قید کردوں گا۔جس کذاب کی امداد واعانت کاتم کوسہارا تھا ،اس کو خدانے فل کردیا اور اب عرب وعراق کامیری خلافت پر اتفاق ہوگیا ہے۔ اس لئے تم بھی میری بیعت كرلو ورنه جنگ كے لئے تيار ہو حاؤ \_

ابن حفید نے اس تبدیدی بیام کار جواب ویا کتمبارے بھائی (ابن زبیر )قطع رخم اور استحقاف حِق میں کتنے تیز اور خدا کی عقوبت ہے کتنے غافل ہیں۔ وہ مجھتے ہیں کہ انہیں دنیا ہیں ہمیشہ ر ہناہے۔ابھی تھوڑے دنوں پیشتر ( جب تک مختاران کا حامی تھا )وہ مختاراوراس کی روش کے مجھ سے زیادہ مداح ومعترف تھے۔خدا کی شم ندمخار کو میں نے ابناداعی بنایا تھااور ندمددگار۔ابھی کچھ ہی دنوں کا ذكر بكروه مجھ برياده خودان كى طرف ماكل تھا اوران كے ساتھ تھا۔ اس لئے اگروہ كذاب تھا تو انہوں نے مدتوں تک اس کذاب کوایئے ساتھ رکھااوراگر وہ کذاب نبیس تھا تو ابن زبیر مجھے ہے زیادہ اس ہے واقف ہیں کہ میں ان کا (ابن زبیر") کا مخالف نہیں ہوں۔اگر مخالف ہوتا تو ان کے قریب نہ ر ہتااور جولوگ مجھے بااتے ہیںان کے یہاں چلاجا تا لیکن میں نے کسی کی دعوت قبول نہیں گی۔

تمہارے بھائی کا ایک اور حریف عبدالملک ہے، جوتمبارے بھائی کی طرح و نیا کا طالب ب-اس نے اپن قوتوں سے تمہانے بھائی کی گردن بکڑل ہے۔میرے زو یک عبدالملک كاجوار تمہارے بھائی کے جوارے میرے لئے زیادہ بہتر ہے۔عبدالملک نے مجھے خطالکھ کرایئے یہاں آنے کی دعوت دی ہے۔ بین کرعروہ نے کہا، پھراس کے پاس جانے ہے کون امر مانع ہے۔ ابن حنفیہ نے جواب دیا، میں اس بارہ میں عنقریب خدا ہے استخارہ کروں گا۔ بیصورت (بعنی میرایہاں سے جلا جانا) تمہارے بھائی کے لئے زیادہ بسندیدہ اور خوش آئند ہوگا۔ عروہ نے کہا، میں بھائی ہے اس کا تذکرہ کروں گا۔اس گفتگو کے بعد عروہ لوٹ گئے۔ hooks not

ابن صفیہ کے بعض آ دمی عروہ گوتل کرنا چاہتے تھے۔ کیکن انہوں نے ان کوروک دیا تھا۔ عروہ کے واپس جانے کے بعدان لوگوں کو ہڑافسوس ہوا۔ انہوں نے ابن حنفیہ سے کہا، اگر آپ نے ہمارا کہنا مانا ہوتا تو ہم ان کی گردن اُڑادیئے ہوتے۔ ابن حنفیہ نے کہا۔

آخر کس قصور میں ، وہ تو تحض اپنے بھائی کے قاصد بن کرآئے تھاؤں ہے ہوار میں تھے۔
ہمارے اور ان کے درمیان میں گفتگو ہوئی ، گفتگو کے بعد ان کو ان کے بھائی کے پاس واپس کردیا ہم لوگ جو پچھ کہتے ہو، وہ فریب ہاور فریب میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اگر میں تمہارے کہنے پڑمل کرتا تو مکہ میں خون ریزی ہوتی اور اس بارے میں تم لوگ میرے خیالات سے واقف ہو۔ اگر سارے مسلمان میری خلافت پر متفق ہوجا کمیں اور صرف ایک شخص کا اختلاف باتی رہے تو بھی میں اس ایک شخص ہے لڑنا پسندنہ کروں گا۔

مصرت عروه نے واپس جاکرا ہے بھائی کوابن حنفیہ کا جواب سنایااور انہیں مشورہ دیا کہ میری رائے میں آپ ان سے کوئی تعرض نہ سیجے ۔ان کو آزاد کرد ہیجے ۔تا کہ وہ ہمارے یہاں سے نکل جائیں۔اورہم ہے دُورہوجا ئیں۔عبدالملک بغیران سے بیعت لئے ہوئے بھی ان کوشام میں مکنے نہ دے گااور دہ جب تک عبدالملک پراجماع نہ ہوجائے بھی اس کی بیعت نہ کریں گے۔ایی صورت میں عبدالملک یا نہیں قبل کردے گایا قید کر لے گا،اس طرح آپ کا کام اس کے ہاتھوں میں انجام بی جائے گااور آپ کا دامن بالک محفوظ رہے گا۔ابن زبیر شنے عروہ کا مشورہ قبول کرایا،اور چرمحمد بن جنید سے کوئی تعرض نہیں کیا ۔۔

عبدالملک کی دعوت اوراین حنفیه کاسفرشام اور دانسی :

عبدالملک ابن زبیر کے مقابلہ میں ابن حفیہ کی جمایت حاصل کرنے کے لئے حرصہ ان کواپنے یہاں شام چلے آنے کی دعوت دے رہاتھا۔ محمد بن حنفیہ کے یہاں ہے عروہ واپسی کے بعد پھر ابن حفیہ کے پاس عبدالملک کا بلاوے کا خط بہنچا کہ مجھے معلوم ہوا کہ ابن زبیر بیعت لینے کے لئے آپ کوشک اور پاس عزیز داری کوچھوڑ کر آپ کے حقوق پامال کرر ہے ہیں۔ آپ نے جو بچھ کیا وہ اپنی جان اور اپنی فریا کہ خود کر کیا ہے۔ شام کا ملک آپ کے لئے موجود ہے۔ یہاں آپ جس جگہ جان اور اپنی قیام فرما کیں ،ہم لوگ آپ کی بزرگذاشت اور عزیز داری کا پورا خیال رکھیں گے اور آپ کے حقوق اداکر س گے۔

یہ خط پاکر ابن حنفیہ شام روانہ ہوگئے اور شب سے پہلے ایلہ میں اُڑے۔ یہاں کے باشندوں نے ان کے ہمراہیوں کا بڑے جوش سے استقبال کیا اور ابن حنفیہ کے ساتھ بڑی عقیدت فاہر کی وہ نہایت عزیت وتو قیر کے ساتھ یہاں تھہر گئے اور دوہ بی چاردن میں امر بالمعووف اور نہی عن المنکو کی بلغ واشاعت شروع کردی کہان کے لواتقین براوران کی نگاہوں کے سامنے کی بظلم نہ کیا جائے۔

معیدالملک کوئیر بن حنفیہ کی پذیرائی اور مقبولیت کی خبر ہوئی اور اس پر سخت گرال گڑا، اور اس نے اپنے اہل الرائے مشیر کار قبیصہ بن ذویب اور روع بن زنباع جذافی سے اس کا تذکرہ کیا۔ ان دونوں نے کہا کہ بغیر بیعت لئے ہوئے انہیں اسٹے قریب اس طرح آزاد نہ چھوڑنا چاہئے ، یا تو وہ بیعت کریں ، ورنہ تجاز واپس کرد ہے ہے۔

اس مشورہ کے بعد عبد الملک نے ابن حنفیہ کو پھر خط لکھا کہ آپ ہمارے ملک میں آکر کھر جو ایسے ہیں۔ ہم میں اور ابن زبیر میں جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ آپ کاایک خاص مرتبہ اور اعز از ہے، اس لئے میرے ملک میں بغیر میری بیعت کے آپ کا قیام میرے مصالح کے خلاف ہے۔ اگر آپ بیعت کے لئے تیار ہیں تو آپ کی خدمت میں ہو کشتیاں مع ساز وسامان کے جو ابھی بخ قلزم ہے آئی بیعت کے لئے تیار ہیں تو آپ کی خدمت میں ہو کشتیاں مع ساز وسامان کے جو ابھی بخ قلزم ہے آئی بیعت کے لئے در ہم نذر کئے جاتے ہیں۔ ان میں سے پانچ لاکھ فوراً پیش کر دیئے جا میں گے اور پندرہ لاکھ بعد میں بھجواد ہے جا میں گے۔ اس نذر انے کے علادہ آپ جس قدر فرما میں گے ، آپ کی اولاد، آپ کے اعز ہودر آپ کے موالی اور آپ کے ساتھیوں کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ اور اگر بیعت نہیں کرتے تو فوراً میر املک چھوڑ دیجے اور میری حدود چھومت سے نکل جائے۔

ابن حفیہ نے اس تحریر کایہ جواب دیا:

بسم الله الوحمن الموحیم

محد بن علی مرتضی کی جانب سے عبد الملک کوسلام بہنچ !

میں اس خدا کی جس کے سواکوئی معبود نیس ، جمد کرتا ہوں ، اما بعد

" تم کوخلا فت کے بارے میں میرے خیالات معلوم ہیں ۔ اس معاملہ میں کی کو بیوقو ف

بنا کردھوکہ نہیں ویتا۔ خدا کی شم اگر ساری اُ مت اسلامیہ میری خلافت پر شفق ہوجائے اور

صرف اہلِ زرقاء باتی رہ جائیں تو بھی میں اس سے جنگ نہ کروں گا ، اور نہ انہیں چھوڈ کر

علیجدہ ہوں گا تا آ تکہ وہ سب شفق ہوجا کیں ۔ عدید کے پُر آ شوب حالات کی وجہ سے

المیں سے میں اس سے جنگ نہ کروں گا تا آ تکہ وہ سب شفق ہوجا کیں۔ عدید کے پُر آ شوب حالات کی وجہ سے

کمہ چلاآ یا تھااورا بن زبیر کے جوار میں ظہرا تھا۔ ٹیکن انہوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی بھے سے بیعت لینی چاہی۔ میں نے انکار کیا کہ جب تک تمہارے اور ان کے اختلا فات میں عام مسلمانوں کا کوئی متفقہ فیصلہ ند ہوجائے اس وقت تک میں بیعت نہ کروں گا۔ وہ جو فیصلہ کریں گے ، میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا۔ ان حالات اور کشکش میں تم نے مجھے اپنے بہاں آنے کی دعوت دی۔ میں نے بول کرلی اور تمہارے ملک کے ایک گوشہ میں اُتر گیا۔ خدا کی قتم مجھ میں خالفت کا کوئی جذ بہیں ہے۔ میرے تمام آدمی میرے ساتھ تھے ، گیا۔ خدا کی قتم میں خالفت کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ میرے تمام آدمی میرے ساتھ تھے ، میں نے دیکھا کہ بید مقام ارزاں زندگی کا ہے ، اس لئے خیال کیا کہ چھا ہے تمہارے جوار میں قیام کر کے تمہارے توار عمل کے ناکہ واٹھاؤں۔ لیکن اب تم وہ لکھے ہوجوتم کو نہ لکھنا علی خالف کا کہ بی میانشا نہ دینشہ فوٹ جا کمیں گئے ۔ اس لئے بھم افتا نہ دانشہ فوٹ جا کمیں گئے ۔ اس لئے بھم افتا نہ دانشہ فوٹ جا کمیں گئے ۔ اس لئے بھم افتا نہ دانشہ فوٹ جا کمیں گئے ۔ اس لئے بھم افتا نہ دانشہ فوٹ جا کمیں گئے ۔ اس کے دیم افتا نہ دانشہ فوٹ جا کمیں گئے ۔ اس کے دیم افتا نہ دانشہ فوٹ جا کمیں گئے ۔ اس کے دیم افتا نہ دانشہ فوٹ جا کمیں گئے ۔ اس کے بھم افتا نہ دانشہ فوٹ جا کمیں گئے ۔ اس کے دیم افتا نہ دانشہ فوٹ جا کمیں گئے ۔ اس کے دیم افتا نہ دانشہ فوٹ جا کمیں گئے ۔ اس کر کے تم اور کی کھر کی گئے ۔ اس کی کھر کی کے دیا گئے ۔ اس کے دیم افتا نہ دانشہ فوٹ کے دیکھوں کی کہر کیا گئے ۔ اس کی کے دیکھوں کی کہر کی کھر کی کھر کے دیکھوں کے دیں گئے دیا گئے دیا گئے کہر کی کھر کے دیا گئے کہ کہر کی کھر کی کھر کی کھر کی کے دیا گئے کہر کی کھر کے دیا گئے کہر کے دیا گئے کہر کی کھر کے دیم کھر کی کھر کے دیکھر کے دی کھر کے دیں کھر کے دی کھر کی کھر کی کھر کے دی کھر کی کھر کے دی کھر کی کھر کے دی 
سیجواب بھیج کرمحہ بن حنف نے اپ سات ہزار ساتھوں کے سامنے یہ تقریری استانہیں ہوتا۔
' فدا جملہ امور کا والی اور حاکم ہے، وہ اچا ہتا ہے، ہوتا ہے اور جونہیں باہتا نہیں ہوتا۔
جو با تیں ہونے والی ہیں، اس کا وقوع قریب ہے۔ تم لوگوں نے امر ( فلا دنت ) ہیں اس کے چیش آنے ہے۔ تم لوگوں نے امر ( فلا دنت ) ہیں اس کے چیش آنے ہے۔ تم لوگوں کی پشت میں وہ جالن بار بہاں ہیں، جو آلی محمد کی حمایت میں لایں گے۔ آلی محمد کا والی پشت میں وہ جالن بار بہاں ہیں، جو آلی محمد کی حمایت میں لایں گے۔ آلی محمد کا جان ہے۔ ہم طرح ہیا میں می مگر پوراہو گا۔ اس ذات کو تم جس کے بقت میں لوث محمد کی جان ہے، جس طرح ہیا مر ( فلا دنت ) شروع میں تم میں تھا، ایک دن پحرتم میں لوث کر آئے گا۔ اس خدا کا شکر ہے، جس نے تمہار ہے خوان کو بچایا اور تمہار ہے دین کی حفاظت کے ساتھ اپنے ہتا ہیا جا ہتا ہی ہو، وہ جا سکتا ہے۔ اس اجازت پر ابن حفیہ کے بیشتر ساتھی چلے گئے۔ سات ہزار میں ہو، وہ وہ جا سکتا ہے۔ اس اجازت پر ابن حفیہ کے بیشتر ساتھی چلے گئے۔ سات ہزار میں ہو، وہ وہ جا سکتا ہے۔ اس اجازت پر ابن حفیہ کے بیشتر ساتھی چلے گئے۔ سات ہزار میں ہو، وہ وہ جا سکتا ہے۔ اس اجازت پر ابن حفیہ کے بیشتر ساتھی چلے گئے۔ سات ہزار میں ہو، وہ وہ جا سکتا ہے۔ اس اجازت پر ابن حفیہ کے بیشتر ساتھی جلے گئے۔ سات ہزار میں ہو، وہ اسکتا ہے۔ اس اجازت پر ابن حفیہ کے بیشتر ساتھی جلے گئے۔ سات ہزار میں ہو کے '' گ

ایلہ سے دانیس کے بعد ابن حنیفیہ کے حالات کے تعلق دور دائیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ج کاز مانہ تھا۔ اس لئے ابن حنفی عمرہ کی نیت سے احرام باندھ کراور قربانی کے جانوروں کو لے کرسید ھے مکہ پہنچے۔ لیکن جب حرم میں داخل ہوتا جاہا تو ابن زبیر "کے سواروں نے روکا۔ ابن حنفیہ نے ابن زبیر" کے پاس کہلا بھیجا کہ مکہ سے جاتے وقت بھی لڑنے کے ارادہ سے نہیں نکلا تھا اور اب دانہیں کے بعد بھی اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔اس لئے ہماراراستہ جھوڑ دو کہ ہم بیتاللہ جا کرمناسک جج ادا کرلیں۔انہیں یورا کرنے کے بعد یہاں ہے چلے جائیں گے۔لیکن ابن زبیر ؓ نے بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نددی اورابن حنفیہ مواری کے جانوروں کو بول ہی لئے ہوئے مدینہ چلے گئے !۔

و وسری روایت بیے ہے کہ مکہ بیٹنج کرمنیٰ کی گھاٹی میں تھہرے۔ دوہتی دن کے بعدا بن زبیر نے کبلا بھیجا کہ یہاں ہے بٹ باؤ۔ ہمارے قریب نگھبرو۔ یہ پیام من کرابن حنفیہ نے کہا'' جب تک خدا ہمارے لئے کوئی راہ نہ بیدا کردے اس وقت تک ہم جارونا جارصبر کرتے ہیں۔خدا کی تتم میں نے ات تک تکواراً شانے کاارادہ نہیں کیا ،اگر تکواراً ٹھالیتا تو خواہ تنبا ہی کیوں نہ ہوتا اوران کے ساتھ بوری جماعت نه ہوتی تو وہ میرے ساتھ اس طرح نہیں کھل سکتے تھے لیکن میں تلواراً ٹمانانہیں جا ہتا۔ ابن زبیر " بمسایہ آزادی سے باز آنے والے نہیں '۔ یہ کہد کروہ طائف بطے گئے۔ان کے بہال آنے کے چندمهینون بعد جاج نے سے میں ابن زبیر کا خاتمہ کردیا ۔

ا یک روایت بیجمی ہے کہ ابن زبیر ؓ کے حصار کے زمانہ میں ابن حنفیہ مکہ ہی میں تھے۔ دِنانج حِاج نے ان کے ماس عبد الملک کی بیعت کے لئے کہلا بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا کہ '' تم کومیرے مکہ کے قیام ، طاکف ادر شام کے سفر کے حالات معلوم ہیں۔تمام زخمتیں میں نے صرف اس لئے اٹھائی تھیں کہ میں اس وقت کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنانہیں جا ہتا تھا۔ جب تک ان میں سے کسی ایک برسب کا اتفاق نہ ہوجائے۔ مجھ میں مخالفت کا کوئی جذبہبیں ہے۔لیکن جب میں نے دیکھا کہ خلافت کے بارے میں لوگوں کی رائیں مختلف ہیں تو میں نے اس وقت تک ان معاملات ہے الگ رہنے کے لئے ، جب تک کسی یراجماع نہ ہوجائے ۔ خدا کے اس شہر میں جس کی حرمت سب سے بڑی اور سب سے زیادہ ہے اور جس میں طیور تک کے لئے امان حاصل ہے، بناہ لی ہے۔ ابن زبیر ؓ نے میرے ساتھ بدسلوکی کی ،اس لئے شام چلا گیا ،لیکن و ہاں عبدالملک نے بھی میرا قرب پیند نه کیا ،اس لئے پھر مکہ چلا آیا۔اباگراین زبیر " قتل ہوجا کیں گےاورعبدالملک پر

کیکن تحاج نے ذراتو قف بھی گوارہ نہ کیااور بیعت کے لئے برابرمصرر ما کیک**ن محم**ر بن حنفیہ سى نەكسى طرح نالتے رہتا آنكە بن زبیرل ہوگئے <sup>ہے</sup>۔

مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے گاتو میں تمہارے ہاتھوں پر بیعت کرلوں گا''۔

عبدالملك كي بيعت اور دورسكون:

ابن زبیر کے قتل ہوجانے کے بعد عبد الملک نے جاج کولکھا کہ محمد بن حفیہ میں مخالفت کا کوئی جذبہیں ہے۔ امید ہے کہ اب وہ تہارے یاس آ کربیعت کرلیں گے۔ ان کے ساتھ زمی کا برتاؤ کرنا مجمر بن حنفیہ خود بھی شروع ہے یہی کہتے چلے آر ہے تھے کہ جس کسی ایک شخص پرمسلمانوں کا اتفاق ہوجائے گاتو میں بھی اس کوسلیم کرلوں گا۔ چنانچ عبدالملک براتفاق عام کے بعد جب عبداللہ بن عمر فاس كى بيعت كرلى تو محمد بن حنفيد يهي كها كداب كوئى اختلافى مسئله باقى ندر با،اس ليَعْ تم بهي بیعت کرلو۔ان کا پہلے ہے بہی خیال تھا۔اس لئے آ مادہ ہو گئے اور تجاج کے ہاتھ پر بیعت کر کے عبدالملك كوهب ذيل خطاكها:

#### بسم الله الرحمان الوحيم

محربن علی مرتضٰی کی جانب ہے،خدا کے بندے عبدالملک کو ، امابعد

"اس وقت جب تک أمت میں فلیف کے بارے میں اختلاف تھا میں لوگوں سے کنارہ کش ر ہا۔اب جب کے خلافت تم کول گئی ہے اور سلمانوں نے تمہاری بیعت کرلی ہے تو میں بھی اس جماعت میں شامل ہوں ،اور بھلائی میں جس میں وہ سب داخل ہوئے ، میں بھی داخل ہوتا ہوں۔ میں نے حجاج کے ہاتھوں پرتمہاری بیعت کرلی ہےاوراب بیتحریری بیعت تم کو بھیجا ہوں۔ کیوں کہتم پرمسلمانوں کا جماع ہو گیا ہے'۔

'' اب میں یہ جاہتا ہوں کہتم لوگوں کوامان اور ایفائے عہد کا یقین واا ؤ ۔ فریب میں کوئی بھلائی نہیں ہے ، اور اگر اب بھی تم کو اس میں تامل یا انکار ہے تو خدا کی زمین وسیع ہے''۔

عبدالملک کویہ خط ملاتواس نے اپنے مشیروں قبیصہ بن ذویب اور روع بن ذنباع جذالی ہے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا ، ابن حفیہ برآج بھی آپ کوکوئی قابو حاصل نہیں ہے۔ وہ جس وقت جامیں جنگ وفساد بریا کر سکتے ہیں۔الی حالت میں جب کے انہوں نے آپ کی خلافت تعلیم کر کے بیعت کرلی ہے۔میری رائے میں آپ فوراان کوجان بخشی وامان کا عہدو بیان کھیدہ بین ،اوران کے ساتھیوں کے لئے بھی وعدہ کر لیجئے۔ان کے مشورہ برعبدالملک نے یہ جواب لکھا،

'' آپ میرے نزویک ااکق ستائش ، مجھ کوزیادہ محبوب اور این زبیر ؓ ہے زیادہ میرے قریب مزیز میں ۔اس کئے میں خداکو حاضر وناظم جان کر ویدہ کرتا ، دار کہ آ ہے اور آ پ

کے تمام ساتھیوں کو کسی ایسے طرز عمل سے جسے آپ ناپند کرتے ہیں پریشان نہ کیا جائے گا آپ اپ شہروالی جائے اور جہاں ول چا ہے اطمینان کے ساتھ رہنے ۔ میں جب تک زندہ ہوں رہوں گاعزیز داری کا پورالحاظ رکھوں گا اور آپ کی مدد سے بھی دشکش نہ ہوں گا'۔

اس خط کے ساتھ ہی حجاج کے نام علیجاد ہان کے ساتھ حسن جواراوران کے اعزاز واحترام ملحوظ رکھنے کا حکم بھیجا۔اس خوش آئند مصالحت کے بعد ابن حنفیہ مدینہ واپس گئے اور اظمیمیان وسکون کے ساتھ رہنے کاموقع ملا لیں

#### شام كاسفراور عبدالملك كاحسن سلوك:

چند برسوں کے بعد این حفیہ نے عبد الملک کو خط لکھ کراس کے پاس جانے کی اجازت جائی۔ اس نے نہایت خوشی سے منظور کیا۔ چنا نچانہوں نے المحید بین مام کاسفر کیا۔ عبد الملک نے بڑی خندہ بین انی سے ان کا استقبال کیا اور ان کے شایان شان ان کی جریائی اور بزرگذاشت کی۔ اپ محل کے قریب بی تخیر ایا۔ ان کے اور ان کے جملہ ہمراہیوں کی میز بانی کے لئے شای خزانہ کھول دیا۔ ایک مہینہ ہے کھے زیادہ ابن حنفیہ دمشق میں رہے۔ اس دور ان میں وہ وقتا فو قتا عبد الملک سے ملتے رہے۔ در بار کے داخلہ میں شاہی جاندان والوں کے بعد ان کانم برتھا۔

ایک دن تنہائی میں عبد الملک کے سامنے اپنے قرض کا تذکرہ کیا۔ عبد الملک نے اسے اداکر نے کا دعدہ کیا اور ان سے ان کی ضروریات پوچھیں۔ انہوں نے قرض کی ادائے گی اور بعض اور ضروریات کے ساتھ اپنی اولا داپنے خواص اور اپنے غلاموں کے وظا کف مقرر کئے جانے کی خواہش کی۔

عبدالملک نے غلاموں کے وظائف کے علاوہ ان کی جملہ ضرورتیں اور خواہشیں پوری کردیں، پھران کے اصرار پرغلاموں کے وظائف بھی مقرر کردیئے۔لیکن ان کی مقدار کم رکھی، اس پر ابن حنفیہ کا اصرار اتنا بڑھا کہ عبدالملک کو ان وظائف کی مقدار بھی پوری کرنی پڑی۔ ان ضروریات کے بورا ہونے کے بعد ابن حنفیہ مدینہ واپس ہوئے کے اور تادم آخر ان کے اور عبدالملک کے تعالیٰ میں مقات نہایت خوش گوارر ہے۔

وفات: محمد بن حنفیہ کے سندہ فات اور جائے دفات کے بارے میں مختلف مطاببتی ہیں۔ کیکن صحیح تر روایت بیہے کہ الاجیمی انہوں نے مدینہ میں دفات پائی اور جنت البقیع میں دفن کئے گئے ۔

گذشته حالات پرتبره:

اوپر جوحالات لکھے گئے ہیں ، ان کی حیثیت محض سوائے ہے۔ جن میں واقعات کو صرف واقعات کی حیثیت محض سوائے ہے۔ جن میں واقعات کو صرف واقعات کی حیثیت سے لکھ دیا گیا ہے اور ان پر کوئی نقد وتبھر ونہیں کیا گیا ہے۔ لیکن ان میں بہت سے واقعات ومسائل فقد ونظر سے مختاج ہیں ، ورند محض اُوپر کے واقعات کے آئید میں ابن حنفیہ کی تصویر حیات واغدار نظر آئی ہے۔ اس لئے آئندہ سطور میں خدکور وَ بالا واقعات پر تقید کی نظر ڈالی جاتی ہے۔

حضرت امام حسین کے حقیقی وارث اور جانشین امام زین العابدین تھے ایکن اپنے والد بررگوار کی شہادت کے بعدوہ دنیا ہے ایے برداشتہ خاطر ہو گئے تھے کہ خلافت اورا مامت کے جھڑوں ہے کنارہ کش ہوکر گوشہ عزلت کی زندگی اختیار کر لی تھی ۔ شیعان علی نے آئیس بہت میدان میں لا ناچاہا، لیکن وہ ایسے دل شکتہ تھے کہ گھر ہے باہر قدم نہ ذکالا۔ ان ہے مایوں ہونے کے بعد شیعان علی نے این حنفیہ کو اس بارامانت کا حامل بنادیا۔ اس کے خلافت ، دامامت اور اہل بیت و نیرہ اہل بیت کو سوالات اور اس ہے متفرع عقائد و خیالات اور مسائل کا تعلق ابن حنفیہ کی ذات ہے ہوگیا اور اس سلسلہ میں بعض افعال ابن حنفیہ سے بطام رائی کی فات سے مرز وہو گئے اور بہت سے ایسے عقائد و خیالات ان کی جانب سلسلہ میں بعض افعال ابن حنفیہ سے بظام رائی کی فات سے فروتر ہیں۔ انہی واقعات پر تقید مقصود ہے۔

شیعی تحریک اور ایل بیت وغیرہ مسائل کی بنیاد تمام تر پروپیگنڈے پر ہے۔ اس جماعت
نے اپنی تحریک اور اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لئے بہت سے ایسے عقائد و خیالات بزرگان اللہ بیت کی جانب منسوب کردیئے ہیں، جن کی وجہ سے وہ حرص خلافت کا بجسم پیکر معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض خیالات تو ایسے گمراہ کن ہیں کہ اگر وہ ان بزرگوں کے زمانہ میں خلام کئے جاتے یا ان کو معلوم ہوجاتے تو وہ ان کے اخر اع کرنے والوں کواسے اتباع کی جماعت سے خارج کردیتے۔

ا بہاں هیونت ہے مرادا تنا عشری نہیں ہے ، کیونکہ اس دور میں اس کا وجود بی نتھا۔ پھر ان کا سلسلہ امات امام زین العابدین اس کے بعد ان کے بعد کی دوسیا کی جماعت مراد ہے جو غیر فاطمی عشری جماعت مراد ہے جو غیر فاطمی خلفا و کے مقابلہ میں ان کی بیٹ و بناوی ہے۔

اس میں شبہیں کہ ' خلافت اسلامیہ' نے جب دنیادی حکومت کا قالب اختیار کرلیا ،اس وقت ایل بیت کرام میں حصول خلافت کا جذبہ ضرور ہوگیا تھا۔ جو بڑی صد تک درست تھا۔ اس لئے کہ ''اسلامی حکومت ،اس وقت تک نیابت الہی اور خلافت نبوی ﷺ ہے، جب تک وہ جمہوری ہے اور اس وقت تک وہ جمہوری ہے اور اس

تشخص حکومت کا قالب اختیار کر لینے کے بعد اس کی حیثیت ندہبی باقی نہیں رہتی ۔ اس وقت اگر اس حکومت کے بانی کے در شد کے دلول میں اس کے حصول کا جذبہ پیدا ہویا کوئی جماعت ان کی حمایت کے بانی کے در شد کے دلول میں اس کے حصول کا جذبہ پیدا ہویا کوئی جماعت اس سلسلہ کی حمایت کے کھڑی ہوجائے ، تو یہ دونوں امور قابلِ اعتر اض نہیں کیے جاسکتے ۔ لیکن اس سلسلہ میں مدعیانِ محبت اہل بیت نے بجیب گراہ کن عقا کد اختر اع کر کے ان برگوں کی جانب منسوب کرد ہے ہیں ، جس سے ان کا دامن بالکل یاک ہے۔

محمر بن حنفیہ اس موحد اعظم کی تسل میں تھے، جس نے اپنے متعلق غلط عقیدہ رکھنے والوں کو زندہ جلادیا تھا۔ اس لئے ان کا دامن فاسد عقائد ہے آلودہ ہو ہی ٹبیس سکتا تھا۔ ان کے کا نوں میں جب اس قبیل کے خیالات پڑتے تھے تو وہ اس کی پوری تر دید کرتے تھے۔

ایک مرتبدان کومعلوم ہوا کہ مختار کے بعین کہتے ہیں کہان کے (ابن حنفیہ ) کے پاس قرآن کے علاوہ علم (سینہ) کا کچھ حصہ ہے۔ بیروایت بن کرانہوں نے مخصوص تقریر کی کہ' خدا کی تئم اس کتاب کے علاوہ جو دولوحوں کے درمیان ہے (قرآن پاک)رسول اللہ ﷺے وراثت ہیں ہم کواور کوئی علم نہیں ملا' '۔۔

ان کے بہت ہے عقیدت مندانہیں مہدی کہدکرسلام کوتے تھے کہ 'السلام علیک یامہدی' یہ جواب دیتے ، میں اس معنی میں بے شک مہدی ہوں کہ میں لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی ہدایت کرتا ہوں ۔ لیکن میرانام نبی اللہ کے نام پراور میری کنیت بنی اللہ کی کنیت پر ہے۔ اس لئے جبتم لوگ سلام کیا کروتو مہدی کے بجائے 'السلام علیک یا مجداور السلام علیک یا ابا القاسم' کہا کرو ''

عام لوگوں نے قریش کے دوخانوادوں بی اُمیدادر بی ہاشم کا زنیدایک دنیاوی و جاہت کی بناء پر اور دوسرے کا ندہبی سیادت کی بناء پر پرستش کی حد تک پہنچا دیا تھا۔ ابن حنفیہ اس کو سخت ناپسند کرتے تھے ادر فرماتے تھے کہ ہمارے قریش کے دوگھر انوں کو خدا کے علاوہ اس کا ایک مثیل تھہرالیا گیا ہے۔ ہم لوگ (اہل بیت )اور بی اُمیدکو "۔

بعض فرقے حضرت علی مرتضای " کوالوہیت کے درجہ تک پہنچادیے ہیں۔لیکن ابن حنفیہ انہیں بندگی ہی کے درجہ میں رکھتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ ہو ہے ہیں۔ جنانے فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ ہو ہے بعد کسی انسان کی نجات اوراس کے جنتی ہونے کی یقینی شہادت نہیں دے سکتا ۔ حتی کہا ہے باب علی مرتضای "کے متعلق بھی جنہوں نے مجھے بیدا کیا ہے۔ یقین کے ساتھ نہیں کہ سکتا ہے۔

مختار تقفی کی سر پرستی کےاسباب :

غرض ان کاعقیدہ صحیح عقا کداسلامی کےخلاف ندتھا۔ مختار تُقفی کے دامِ ہز و ریبس کچنس جانا ضرور بظاہر نظر کھٹکتا ہے۔لیکن یہ فطرت انسانی کا تقاضہ تھا۔

امیر معاویہ نے زندگی بھراہل بیت کے حقوق اوران کے مراتب کا خیال رکھا۔ان کے بعد بزید سے لے کرعبد الملک کے زمانہ تک ان بزرگوں کے ساتھ اُموی خلفا ،کا جوطر زِعمل رہاوہ بالکل عیاں ہے۔امام حسین اور نبوت کے سار ۔ کنبہ کوجس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیاوہ اُموی حکومت کے دامن کا ایساداغ ہے جو بھی نبیس مٹ سکتا۔

ان حالات میں نہ صرف ابن حنفیہ بلکہ سارے بن ہاشم کے دل اُمویوں کی طرف ہے پھرے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ابن ذہیر "کا خطرہ علیجلہ ہان کے سروں پر مسلط تھا۔ ان حالات میں مختار خونِ حسین "کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر آل کیا اور بی اُمیداور مختار خونِ حسین "کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر آل کیا اور بی اُمیداور ابن ذہیر دونوں کے مقابلہ میں ابن حنفیہ کا پشت پناہ بنا۔ الی حالت میں اگر ابن حنفیہ فطرت انسانی کے مطابق یا کسی مصلحت کی بناء پر اس سے متاثر ہو گئے تو ایک حد تک معذور تھے۔ پھر بھی انہوں نے بھی اس پراعتا دہیں کیا اور اس کو آلہ کارے ذیادہ حیثیت نہیں دی۔

اوپرگردیکا ہے کہ جب مختار نے ابن حفیہ ہے عراق جانے کی اجازت جابی تھی تو انہوں نے اجازت دے دی ایکن جو کا انہوں نے اجازت دے دی اللہ ابن کالی ہمرانی کو اس نے اجازت دے دی اللہ ابن کالی ہمرانی کو اس کے ساتھ کردیا اور اس کو ہدایت کردی کہ بیخف لائق اعتاد نیس ہے۔ اس سے بچتے رہا ہے یا جب عروہ بن ذبیر تکی جانب سے ابن حفیہ کے پاس پیام لے کرآ گئے تو انہوں نے اس ہے کہا کہ میں نے نہاس کو اپنا داعی بنایا تھا ، نہ ددگار ہے۔ یا جب بعض اہل عراق کو مختار کے بیانات پرشہ ہوا اور وہ ابن حفیہ کے پاس اس کی تھدیق کے گئو انہوں نے کہا کہ اسے ہم پند کرتے ہیں کہ اللہ نے جس بند کرتے ہیں کہ اللہ نے جس بند کرتے ہیں کہ اللہ نے جس بند سے چاہا ہماری مدد کی ہے۔

البت تم لوگ کذا بین سے ڈرتے رہوا دران سے اپنی جان اورا پے دین کی حفاظت کرو۔

کیکن ابن حنفیہ برخا ندانی عصبیت اور حصول خلافت کی فطری خوا بہش ضرور تھی اور اس کا
باعث بھی بی اُمیہ کی غیر مختاظ روش اور ان کا جابرانہ طرزِ عمل تھا۔ ابن حنفیہ زبیر 'اور عبد الملک کے
اختلافات اور ابن صنیفہ ابن زبیر'' کے جبر نے اس جذبہ کو اور زیادہ تو کی کر دیا تھا۔ کیکن اس کے لئے بھی
انہوں نے کوئی عملی کوشش نہیں کی ، بلکہ بمیشہ یہی کہتے رہے کہ بیس خلافت ضرور چاہتا ہوں مگر اس
صورت بیس کہ کسی ایک مسلمان کو بھی اس سے اختلاف نہ ہو۔ بیجذب بی اُمیہ کے مقابلہ بیس کی طرح
تاروانہیں کہا جاسکتا۔

### ابن حنفیه کی پیروایک جماعت :

اگرچابن حنفی فرقد اثنا بحشری کے امام بیس ہیں۔ان کے تمام آئمہ حضرت فاطمة الزہرة کی اولا دے ہیں۔لیکن شیعوں کی ایک جماعت حضرت حسینؓ کے بعد انہی کوامام تعلیم کرتی ہے،اس جماعت کانام کیسانیہ ہے۔

اس کاعقیدہ ہے کہ ابن حفیہ نے وفات نہیں پائی۔ بلکہ اپنے چالیس اصحاب کے ساتھ کوہ رضوی میں چلے گئے تھے اور اب تک وہاں موجود ہیں۔ ایک شیر اور ایک چیتا ان کی پاسبانی کرتا ہے اور ان کی سیر ابی کے لئے ایک شہد اور پائی کا چشمہ رواں ہے۔ خدا انہیں اس گوشہ میں روزی پہنچا تار بتا ہے۔ ایک دن وہ اس دنیا میں آئیں گے اور اس کو عدل وانصاف ہے معمور کردیں گ۔ این حنفیہ کے بعد این کے جانشین ہوئے تھے!۔

فضل و کمال: ابن حنفی علی مرتضی جیے مجمع العلم باپ کے فرزند تھے۔ اس لئے علم کی دولت ان کو ورث میں ملی تھے کی دولت ان کو ورث میں ملی تھے کی ۔ ابن حبان ان کو ان کے فاضل تھے کی میں مذکور ہیں ۔ ایک کی ان کو ان کے فاضل ترین افراد میں شار کرتے ہیں کی کی اس کی تفصیل کتابوں میں مذکور نہیں۔

حدیث مدیث میں انہوں نے اپ والد ہزرگواراور حضرت عثان غنی "، عمار بن یاسر"، معاویہ، بن الی سفیان ، ابو ہر برہ اور ابن عباس سے فیض اُٹھایا تھا۔ بعض محدثین کے نز دیک حضرت علی مرتضی " کی متند ترین روایات انہی ہے مروی ہیں "۔

یا این خلکان بطداول مین ۳۵ س مع این سعد بطده رص ۱۷ س تبذیب المتبذیب بطوه مین ۳۵۵ سم تبذیب المتبذیب بطوره مین ۳۵۳

ان کے تلافہ کا دائرہ بھی خاصہ تھا۔ آپ کے چارصا جزادے، ابراہیم، حسن، عبداللہ اور عون ۔ بین ہمرائلہ اور بیرونی عون ۔ بین بھر بن علی، بھائی کے پوتے محمہ بن علی بن حسن۔ بھانے عبدا بن محمر بن علی اور بیرونی اشخاص میں عطاء بن ابی رباح بمنہال بن عمرو ، محمہ بن قیس بن مخر مہ منذر بن یعلی محمہ بن بشیر ہمدانی، سالم بن ابی لجعد اور عمرو بن وینار آپ کے نیف یافتگان میں شھا۔

کلمات طیبات : آپ کے مختر کلمات طیبات نہایت پُر حقیقت اور سبق آموز ہیں۔ فرماتے سے ،''جس کانفس اس کی نگاہ میں معزز ہوا ، اس کی نگاہ میں دنیا کی کوئی قیمت باتی نہیں رہتی''۔۔۔۔ ''جو مخص ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے ،نہیں نباہ سکتا وہ عقل مند نہیں ہے'' ۔۔۔۔۔'' خدانے جنت کوتمہار نے نفس کی قیمت قرار دیا ہے ، اس لئے اس کو دوسری چیز کے بدلہ میں فروخت نہ کرؤ'۔۔۔۔۔''جو چیز لوجہ اللہ نہیں کی جاتی وہ فنا ہو جاتی ہے'' کے۔۔۔۔۔''جو چیز لوجہ اللہ نہیں کی جاتی وہ فنا ہو جاتی ہے'' کے۔۔۔۔۔''جو چیز لوجہ اللہ نہیں کی جاتی وہ فنا ہو جاتی ہے'' کے۔۔۔۔۔''جو چیز لوجہ اللہ نہیں کی جاتی وہ فنا ہو جاتی ہے'' کے۔۔۔۔۔۔''جو چیز لوجہ اللہ نہیں کی جاتی وہ فنا ہو جاتی ہے'' کے۔۔۔۔۔۔'' جو چیز لوجہ اللہ نہیں کی جاتی وہ فنا ہو جاتی ہے'' کے۔۔۔۔۔۔'

عبادت وریاضت : علم کے ساتھ وہ بڑے عابد وزاہد تنے۔ابن مُماد صنبلی لکھتے ہیں کہ وہ علم اور عبادت دونوں میں انتہا کی درجہ پر تنص<sup>ع</sup>۔

مال کی خدمت : مال کے بڑے خدمت گزار تھے۔اپ ہاتھوں سے ان کے بالوں میں خضاب نگاتے تھے، تھوں میں مہدی خضاب نگاتے تھے، تھے، چوٹی گوندھتے تھے۔ایک مرتبہ گھرسے نکلے، ہاتھوں میں مہدی کااڑتھا، کس نے بوچھاریکیا ہے؟ فرمایا، مال کے بالوں میں خضاب لگار ہاتھا ؟۔

قوت وشنجاعت : اسدالله الغالب كے ظف الصدق تھے۔اس ليے علم كے ساتھ قوت وشجاعت بھى ورثه ميں لى تھى۔ائے قوى اور طافقور تھے كەزرە كودونوں ہاتھوں سے تھنچ كرچر ۋالتے تھے۔

حضرت علیؓ کی ایک زرہ آپ کے جسم سے زیادہ کمبھی ، آپ نے بقدرزیادتی نشان لگا کر ان کودیا کہا س نشان سے کم کردو۔انہول نے ایک ہاتھ سے زرہ کا دائن پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے بڑھا ہوا حصہ تھنچ کر دوگڑ ہے کردئے۔ابن زبیر جسمانی طاقت میں ان کے حریف تھے۔ان کے سامنے جب اس واقعہ کا تذکرہ کیا جاتا تھا تو وہ غصہ سے کا نینے لگتے۔

ایک مرتبہ قیصر رُوم نے اپنے یہاں کے دو پہلوان امیر معاویہ "کے پاس قوت آزمالی کے سے بھیجے۔ان میں سے ایک کوتیں نے زیر کیا ، دوسرے کے مقابلہ کے لئے امیر معاویہ نے ابن حنفیہ کو بلایا۔

انہوں نے مقابلہ کی بیصورت پیش کی کہ رُدی پہلوان بیٹے کرائین ہاتھ کوان کے ہاتھ ہیں دے۔دونوں زور کریں۔دونوں پہلوانوں نے بہلوانوں نے بہلوانوں نے پہلوانوں نے پہلوں ہوں کے باتھ میں مقابلہ ہوا ، رُدی نے ہر چند زورلگایا ، کیکن ان کو نہ بٹھا سکا اور انہوں نے کھڑا کرنے کی ہر چندکوشش کی گر انہوں نے کھڑا کرنے کی ہر چندکوشش کی گر انہوں نے اس کے بعد بیخود بیٹھے زوی نے کھڑا کرنے کی ہر چندکوشش کی گر انہوں نے اس کو کھنے کر بٹھادیا ۔ ا

#### ررد (۱۳) محمد بن سیرین

نام ونسب : محمر نام ہے۔ ابو بکر کنیت۔ والد کانام سیرین تھا۔ سیرین جرجرایا (عراق) کے باشند ہے تھے اور تھفیرے کا کام کرتے تھے، یمین التمر میں ان کی دوکان تھی۔ حضرت عمر قاروق سے عہد خلافت میں میں التمر کے معرکہ میں اور مجمیوں کے ساتھ سیرین بھی گرفتار ہوئے اور کسی مجاہد کے

حصہ میں پڑے۔بعد میں وہ انس بن مالک کی غلامی میں تھے۔اس سے قیاس ہوتا ہے کہ شاید وہ ان ہی کے حصہ میں پڑے ہوں گے بیانہوں نے کسی مجاہد سے خرید اہوگا۔بہر حال وہ انس بن مالک کی غلامی میں تھے۔ سیرین بڑے صناع تھے۔ کافی کماتے تھے۔اس لئے انس نے میں آئیا کی جو ارسے کر انہیں کچھ عرصہ کے بعد آزاد کر دیا ہے۔

ان کی بیوی صفیہ حضرت ابو بکر صدیق طی لونڈی تھیں، اور الیی لونڈی تھیں جن کی ذات آزاد عور توں کے لئے قابل رشک ہے۔ ان کے نکاح میں تین اُمہات المؤمنین نے ان کوسنوارا تھا اور اٹھار ہدری صحابہ شریک نکاح ستھ، اور ان کے لئے دعائے خیر کی تھی ہے۔

پیدائش: ان دونوں کی شخصیت ہے *ل کرمحہ* بن سیرین کی ذات وجود میں آئی۔وہ س<u>سسے میں</u> تولد ہوئے سی

فضل و کمال: حضرت انس بن مالک کی ذات و چھی ، جن کے معمولی تربیت یافتہ علم و کمل کے وارث ہوئے۔ ابن سیر بن نے انہی کے دائن علم عمل تربیت پائی تھی۔ اور مدتوں ان کے ساتھ رہے تھے کی۔ انس بن مالک کے علاوہ اکا برصحابہ عمل انہوں نے ابو ہریرہ کی زیادہ صحبت اُٹھائی تھی اور ان کے اصحاب عمل ان کا شارتھا۔ تا بعین عمل وہ مدتوں سرتائی تا بعین حضرت حسن بھری کی صحبت عمل دے ہے۔

ان بزرگول کے فیض صحبت نے ابن سیرین کو بیکر علم و کمل بنادیا علامدابن سعد لکھتے ہیں۔ کان ثقة مامونا عالیا رفیعا اماما کثیرا لعلم ورعا عافظ تؤرّ کھتے ہیں۔ کان فقیھا اماما عزیز العلم ثقة ثبتا علامة التفسیر راسا منی الورع \_

تفسير: أنبيل جمله علوم من يكسال كمال حاصل تعا- امام نو دى لكهت بي كه و تغسير ، حديث فقه ماورتعبير رويا وغير وفنون من امام تصليح .

حدیث : این سیر مین حضرت انس کے تربیت یافتہ ،ابو ہریرہ کے شاگر داور حسن بھری کے ہم جلیس تھے۔ جن میں سے ہرایک صدیث کارکن اعظم تھا۔ان متنوں ہزرگوں کے علاوہ انہوں نے اس فن شریف میں صحابہ میں زید بن ثابت ، حذیفہ بن بمان ،ابن مر ،ابن عباس ،حسن بن علی ،

جندب بن عبدالله بحل من خدی معاویه ابو درداء ابوسعید خدری ابو قاده انصاری ابو العاص، عمران بن حصین محدوی ابو بر تقفی المونین عائشه صدیقه اور غیر صحابه علماء بین عکرمه بشری جمید بن عبدالرحن اجمیری عبدالله ابن شفیق بعبدالرحن بن ابی بکره بهیس بن عباد مسلم بن بیبار ، بونس بن جبیر ، عمر دبن و به به بی بن الجی آخی حضری ، خالدالخدا وغیره ایک برس جماعت می دوایتی کی بین الجی المونی می المونی المونی المونی بین المونی المون

ان ہزرگوں کے فیض نے ان کوعلم حدیث کا دریا بنادیا تھا۔ابن سعد،حافظ ذہبی،امام نووی ابن حجر انہیں امام الحدیث لکھتے ہیں۔

ا حقیاط: اس وسعت علم کے باوجود وہ بڑے مختاط تھے۔اور ساع ادر روایت دونوں میں انہائی احتیاط برتے تھے۔معمولی درجہ کے اثناص سے تحصیل علم اور اخذ حدیث خلاف احتیاط بجھتے تھے۔ چنانچہ فرماتے تھے کھم دین ہے۔ اس لئے اس کو حاصل کرنے سے پہلے اس مخص کوخوب اچھی طرح سے پرکھاو،جس سے اس کو حاصل کرنا ہے "۔

روایت میں اسے بحاط سے کہ احادیث کو بالفاظہار وایت کرتے تھے۔ تنہا معنی بیان کرنا کافی نہیجھتے تھے ہے۔ کے دیث اس احتیاط سے بیان کرتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی چیز صاف کر رہے ہیں ، یا کسی چیز کا خوف ہے ہے۔ انتہائی احتیاط کی بناء پر حدیثوں کا قلم بند کرنا پندنہ تھا۔ فرماتے تھے کہ کتاب سے بچو تہارے اگلے لوگ کتابوں ہی ہے سرگر دان اور گمراہ ہوئے ہیں۔ اگر ہیں کی چیز کو کتاب بناتا تو رسول اللہ عقظ کے خطوط کو بتاتا کیکن حدیثوں کو حفظ کرنے کے لئے اس شرط پران کا قلم بند کرنا جائز سے بچھتے تھے کہ حفظ کرنے کے بعدوہ مثادی جائیں ہے۔

روایت اور کرات مدیث کے سلسلہ میں ایک باریک نکت ارشاد فرماتے تھے کراگر کسی بات کرنے والے کو یہ معلوم ہوجائے کہ اس کی باتیں مواخذہ کے لئے قلم بند کی جاتی ہیں تو وہ گفتگو کم کرے گا ہے۔

اس کا مقصد ہے کہ جب معمولی باتوں میں باتیں کرنے والے مواخذہ کے خوف سے احتیاط کرنے والے مواخذہ کے خوف سے احتیاط کرنے جی تو مدیثوں کی کتابت میں تو بدرجہ اولی احتیاط کرنی چاہئے کہ اس کی بھول چوک میں زیادہ مواخذہ ہے اور کتابت کی بھول چوک کودوام حاصل ہوجا تا ہے گئے۔

#### ان کی مرویات کایایه:

اس احتیاط کی بناء برار باب فن کے نزد یک وہ بڑے صادق القول اوران کی روایات نہایت معتر مانی جاتی تھیں۔ ہشام بن حسام کہتے تھے کہ میں نے انسانوں میں سب سے زیادہ سیاا بن سیرین کو یایا۔ بڑے بڑے آئمہ صدیث شائفین علم کوان کا دائن بکڑنے کی ہدایت کرتے ہتے۔ شعیب بن حیاب کابیان ہے کشعنی ہم لوگوں ہے کہتے تھے کہتم لوگ ابن سیرین کا دامن بکڑو۔

(تذكرة الحفاظ عبلداول ص ١٨)

تلافده : حديث مين ان كے تلافده كادائره نهايت وسيع تفال بعضول كے نام يدين امام شعى ، ثابت، خالدالحذاء، دا وُ دبن ابي مند، ابن عون ، جربر بن حازم، ايوب، عاصم الاحول قباده ،سليمان التيمي \_ ما لک بن دینار المام اوزاعی قره بن خالد ابشام بن حسان اورابو بلال رابسی وغیره کے۔

فقه: فقد میں بھی ان کایا یہ نہایت بلندتھا۔وہ بالا تفاق این عہد کے اکابر فقہاء میں تھے۔ابن سعد، حافظ ذہبی،امام نو دی اور این حجر وغیر ہتمام آئمہ فقہ میں ان کی امامت کے معتر ف ہیں <sup>ع</sup>ے۔ابن حبان کہتے میں کہ ابن سیرین فقیہ، فاضل حافظ اور مقن تھے ہے۔

مہارت قضاءاوراس ہے کریز:

فقهی کمال کی بناء پرانہیں قضاء میں بوی مہارت تھی۔عثان البتی کابیان ہے کہاس علاقہ میں این سیرین سے زیادہ قضاء کاعالم نہ تھا <sup>سی</sup>۔ ان کی مہارت قضاء کی دجہ سے ان کے سامنے عہدہ قضاء پش کیا گیا۔ بیا*س کے خوف سے ش*ام بھاگ گئے، پ*ھرع ص*ہ بعد دہاں سے مدینہ واپس آ ہے <sup>ھ</sup>۔

فآوی میںاحتیاط:

مسائل اور فناوی کے جواب میں استے محتاط سے کہ جواب دیتے وقت شدتِ احتیاط یا خوف ہے گھبراجاتے اوران کی حالت بدل جاتی ۔اشعث کابیان ہے کہ ہم لوگ جب ابن سیرین کے ماس بیضتے تھے تو دوبا نیں بھی کرتے تھے، ہنتے بھی تھے، حالات بھی بوچھتے تھے، کین جہاں ان سے فتہ کا کوئی مسئلہ یا حرام وحلال کے متعلق کچھ یو چھا جاتا تو ان کارنگ متغیر ہوجاتا اور پیمعلوم ہی نہ ہوتا کہ تھوڑی دری<u>ہ</u>لے دہ بنس بول رہے تھے <sup>لا</sup>۔

ع اليناً ٣ ويكموكب ذكور حالات ابن سيرين غ تبذیب التهذیب -جلدو-سrir سم تهذیب امتهذیب ـ عيش شندرات الذهب عبلداول من ١٣٩ ی ابن سعد \_ جلد ∠\_ ق اول \_ص۱۹۳۳ سے ابن سعد ۔ جلدے ق اول ص میں www.besturdubooks.net

ابن مون کابیان ہے کہ میں نے ایک مسئلہ میں ابن سیرین کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا میں کہتا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معاصر علماء کا اعتراف :

اس عہد کے بڑے بڑے بڑے علاء اور ارباب کمال آنہیں ان کے زمانہ کام تاز فاضل بہجھتے تھے۔ ابن عون کہتے تھے کہ ساری دنیا میں تین آ دمیوں کامثل نہیں مل سکتا ۔عراق میں ابن سیرین کا۔ تجاز میں قاسم بن محمد کا۔ اور شام میں رجاء بن طیو ق کا اور پھر ابن سیرین ان تینوں میں فائق تھے ہے۔ ابن حبان لکھتے ہیں کہ محمد بن سیرین بھر ہ کے سب سے بڑے متورع ، فقید ، فاضل ، حافظ ، متقن اور معتبر خواب تھے ہے۔

ز مدوورع : ان کی ذات جامع العلم والعمل تھی۔ان میں جس درجہ کاعلم تھا،ای درجہ کاعمل تھی۔ وہ اپنے عہد کے بڑے عابد دمتورع براگ تھے۔این سعد لکھتے ہیں کہ وہ کثیر العلم اور متورع تھے ۔ این سعد لکھتے ہیں کہ وہ کثیر العلم اور متورع تھے ۔ جی کا طافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ داک التورمین تھے ہے۔ جی کا بیان ہے کہ وہ متورع فقہا ، میں تھے۔ جی کا بیان ہے کہ میں نے کسی کو ورع میں ان سے بڑا فقیہ اور فقہ میں ان سے ذیادہ متورع نہیں دیکھا ہو فراتے تھے کہ ورع نہایت آسان شے ہے۔ کی نے بوچھاوہ کسے بخر مایا ،جس چیز میں شک معلوم ہو اس کوچھوڑ دو گئے۔

خشيت إلهى اوررقت قلب

طبعاً نہایت خند وجیس اورخوش مزائ تھے۔لیکن ان کاول خثیت الہی ہے لبریز تھا ہے۔ یونس کا بیان ہے کہ ابن سیرین ہنس کھ اور پُر نداق آ وی تھے،لیکن گداز قلب اورخثیت الہی کا بیال تھا کہ طلوت ہیں ان کے لب ہنتے تھے،لیکن ظلوت میں ان کی آئیہ میں اشکبار رہتی تھیں ہے۔ ہشام بن حسان کا بیان ہے کہ ایک مرتب ہم اوگ ابن سیرین کے ساتھ مقیم تھے 'او دن میں آئیس ہنتا و کیھتے تھے اور رات کی تاریکی میں ان کے گریہ کی آ واز شنتے تھے اور موت کے ذکر سے ان پرموت کی تی کیفیت طاری ہوجاتی تھی۔ زہیر الاقطع کا بیان ہے کہ ابن سیرین جب موت کا ذکر کرتے تھے آو ان کا ہر عضو بدن جیسے مرجاتا تھا۔

صحت عقیدہ: عقائد میں وہ سلف صالحین کے سادہ اور بہ آمیز عقیدہ کے پابند تھے۔اس میں عقلی موشکا فیوں اور جدتوں کو بخت نا ببند کرتے تھے۔ قدر کا مسئلہ ان کے زمانہ میں چھڑ چکا تھا۔ ابن سیرین کواس سے بخت نفرت تھی ،اس کودہ سننا بھی گوارہ نہ کرتے تھے ۔ابن عون کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک فیحض ابن سیرین کے پاس آیا اور ان سے قدر کے متعلق بچھ یا تھی کیں۔انہوں نے اس کے جواب میں یہ آیت تلاوت کی :

" ان الله ينا منزب لعندل والاحسنان وايشاء ذي القنزبي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون "\_

"الله تعالیٰ عدل احسان اور قرابت مندول کودینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور ناشائشتہ باتوں اور زیادتی کرنے ہے منع کرتا ہے۔تم لوگول کو تھیجت کرتا ہے کہ اس کو یا در کھؤ'۔

یہ آیت سنا کرانہوں نے کانوں میں اُنگلیاں دے لیں اور با تمیں کرنے والے خص ہے کہا تم میرے پال سے چلے جاؤ ، یا میں خود اُنھے جاتا ہوں۔ یہ نفرت دکھے کردہ شخص چلا گیا۔اس کے جانے کے بعد ابن میر ین نے کہا کہ میرادل میر سے اختیار میں نہیں ہے۔ مجھے ڈرتھا کہ وہ میرے دل میں ایسا خیال نہ بھو تک دے ،جس کے دور کرنے پر جھے کو قدرت نہ ہو۔اس لئے میرے لئے بہی مناسب تھا کہ میں اس کی با تمیں نہ سنوں ہے۔

ای طریقہ ہے ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک اعرابی آیا اور فدہب کے متعلق کچھ باتیں بوچھناگا۔ آپ اس کے جوابات دیتے رہے۔ کی نے اس شخص ہے کہا کہ ذراقدر کے متعلق دریافت کرو، دیکھوکیا کہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، ابو بکر قدر کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ انہوں نے کہا بتم ہے یہ ک لوگوں نے کہا ہے۔ پھر چندساعت خاموش رہ کرفر مایا کسی کے اُوپر شیطان کا بس نہیں ہے۔ جو خض خوداس کی اطاعت کر لیتا ہے، اس کودہ ہلاک کردیتا ہے۔

عبادت : ان کاسب ہے مجبوب مشغلہ عبادت تھا اور وہ بزی سخت عباد تیں کرتے تھے۔ ابن عماد حنبلی لکھتے ہیں کہ وہ علم اور عبادت دونوں میں انتہائی کمال پر تھے ہیں۔

روزانہ شب کو سات ورد پڑھتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی باقی رہ جاتا تھا ،تو اسے دن میں یورا کرتے تھے۔ تنہائی میں تنبیج کاشغل رہتا تھا <sup>ھ</sup>ے۔ سوتے وقت نفس کوذکر البی کی طرف متوجہ

لِي تَذَكَرة الْحَفاظ عِلد اول مِس ١٤ مِن عَد عِلد ٢٥ قَ اول مِس ١٣٣ مِن المِنْ عِي شَدَرات الذَهِب عِنداول مِس ١٣٩٥م هـ الرَّيال عَد عِند ٢٥ قَ اول مِن ١٣٥٥ عِند مُن الدَّهِب عِنداول مِن ١٣٩٥م هـ الرَّيال المُناكِم المُناكِم المُناكِم المُناكِم المُناكِم المُناكِم الم

کر لیتے تھے۔اس طرح گویا ساری رات عبادت میں بسر ہوتی تھی۔ایک دن درمیان دے کر ہمیشہ روز ہ رکھتے تھے اوراس میں اس قد رختی ہر نے تھے کہا گر روز ہ کا دن یوم شک میں پڑتا ،یعنی شعبان اور رمضان کا فیصلہ ہوسکتا تو شک ہے روز ہ نہ چھوڑتے۔

علامه ابن سیرین کے گھر کے احاط میں ایک مبحد تھی۔ جس میں بچہ کو جانے کی اجازت نہھی۔
ز کو ق کے باب میں انزا اہتمام تھا کہ بغیراس کو نکا لے ہوئے عید کی نماز کے لئے گھر ہے نہ نکلتے
ہتے۔ ابن عون کا بیان ہے کہ ہم کو بھی ایسا اتفاق نہیں ہو کہ عید کے دن ابن سیرین کے پاس گئے
ہوئے
ہوں اور انہوں نے ہم کو خبیس (ایک شم کا کھانا) یا فالودہ نہ کھلا یا ہو۔ وہ بغیرز کو قادا کئے ہوئے
عید کے لئے گھر ہے نہ نکلتے تھے۔ پہلے زکو ق نکال کر جامع مبحد بھجواد ہے تھے۔ اس کے بعد عید کی
نماز کے لئے نکلتے تھے۔ اس کے بعد عید کی

احترام شعائر الله: شعارُ الله كابرُ اابتمام كرتے تھے۔ چنانچة تلاوت قرآن كے درميان باتيں كرنا يہند نه كرتے تھے تے مجد كوايئے كبڑے سے صاف كرتے تھے تو

محرمات ےاجتناب :

یا بندی کا حال تھا۔ نوابی میں دواب تھے۔ بکا دائن میں دوائی سے بھی زیادہ تھے۔ بکا دائن مشتبہات تک سے اس قدر بچے تھے کہ اس کے لئے بڑے سے بڑا نقصان گوارا کر لیتے تھے۔ بکا دائن محمد اپنے باپ کی زبانی روایت کرتے ہیں کہ ابن سیرین نے جو جرایا کے پرگنہ میں ایک قطعہ زمین خریدی اوراس کی مالکذاری وصول ، اس میں انگوروں کی کافی مقدارتھی۔ پچھلوگوں نے افٹر دہ نکا لئے کا دادہ کیا۔ ابن اس مرحمان کی نکائی بیس اور کہا آئیں بول ہی بچو۔ لوگوں نے کہا ، اس طرح ان کی نکائی بیس بوستی نے مایا تو آئیں خشک کر کے منے بنالو۔ لوگوں نے کہا ، ان انگوروں سے منتے نہیں بن سکتے۔ جب نکائی کی کوئی صورت بھی نہیں قواس کا افٹر دہ نکا لئے کے مقابلہ میں ان کوضائع کر دینا بہتر تمجھا۔ اور تمام انگوریا نی میں بچینک دیئے ۔

شدت إحتياط مين مالى نقصان

تجارت ایک ایساشغل ہے، جس میں زیادہ احتیاط برتنا خسارہ میں پڑنا ہے۔ ابن سیرین کا شغل تجارت تھا۔ وہ احتیاط کے سلسلہ میں خندہ بیشانی کے ساتھ نقصان اُٹھاتے تھے، کیکن مشتبراشیاء کو ہاتھ تیں اکائے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے بیچ کے طور پر غلہ خریدا۔ اس میں اتبی بزار کا فائدہ ہوا، کیکن ان کے دل میں شک پیدا ہوا کہ اس منافع میں سود کا شائبہ ہے۔ اس لئے بوری رقم چھوڑ دی۔ حالا تکہ اس میں مطلق ربوانہ تھا ہے۔

بعض مرتبها احتیاطی وجہ نے آبیں قید تک کی مزااُٹھانی پڑی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ آیک مرتبہ انہوں نے چالیس ہزار کاغلہ خریدا۔ بعد میں آبیں اس کے متعلق کچھالی با تیں معلوم ہو کی ، جنہیں وہ مروہ سجھتے تھے جہاں لئے غلہ چھوڑ دیایا خبرات کر دیا اور اس کی قیمت باقی رہ گئی ،جس کے بدلہ میں آبیں قید ہونا پڑا ہے۔

اس واقعہ کے سلسلہ میں ایک روایت رہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چالیس ہزار کاروغن زیون خریدا تھا۔اس کے بیپوں میں چو ہا نکلا معلوم ہوا کہ ریہ چو ہا کولہو میں بڑگیا تھا۔ ریمعلوم کر کے انہوں نے کل تیل بھینکوادیا۔لیکن آئی بڑی رقم ندادا کر سکے اوراس کی مزامیں قید کی مشقت اٹھانی پڑی <sup>ہے</sup>۔

ایک روایت بہ ہے کہ عبداللہ بن عثان بن الب العاص تُقفی کی لڑکی نے اُم محمد کے ہاتھ ایک لونڈ می بچی تھی۔اس نے شکایت کی اُم محمد اس کو تکلیف پہنچاتی ہے۔اس لئے لونڈ کی کو واپس کرلیا۔لیکن قیمت خرچ ہوچکی تھی۔اس لئے سز اکا ٹنی پڑی ھے۔

جوسودا بیجتے تھے،اے کا مک کواچھی طرح دکھا کر ،خریداری پرلوگوں کو گواہ بناتے تھے۔میمون بن مہران کا بیان ہے کہ میں کچھ کپڑے خرید نے کے لئے کوفہ گیا۔اور محمد بن بیر بن کی دکان پر بہنچا۔ جب میں بھاؤ کر کے کوئی کپڑا خرید تا تھادہ مجھ سے تین مرتبہ بوچھتے تھے کہ آس کی خریداری پرداختی ہو۔اس کے بعد بھی تشفی نہ ہوتی تھی اور دوآ دمیوں کو بکلا کر گواہ بناتے تھے۔ان مراحل کے بعد کہتے اب سمامان لے بناؤ۔ تجابی درہم سے سودانہیں بیچتے تھے۔ بیاحتیاط دیکھ کرمیں اپنی ضروریات کاکل سمامان انہی کے یہاں سے خرید تا تھا۔ یہال تک کہ کپڑ المنطب کا سمامان بھی انہی کے یہاں سے لیتا تھا۔ یہال تک کہ کپڑ المنطب کا سمامان بھی انہی کے یہاں سے لیتا تھا۔

اس زمانہ میں چونکہ وزن کرنے کے پیانوں کی مقدار گھٹتی بڑھتی رہتی تھی۔اس لئے جب کسی ہے مال قرض لیتے تصفورائے پیانوں اور اوزان کے علاوہ کسی اور چیز ہے تول کر مال لیتے تھے اور جس چیز ہے تو لتے اس کومبر کر کے محفوظ کر دیتے تھے۔ پھر جب مال واپس کرنے لگتے تھے تو اسی مہر کر دہ شے ہے تول کروابس کرتے اور فرماتے کہ وزن گھٹتا بڑھتار ہتا ہے سے۔

یا ابن سعد جلد که قراول رص ۱۳۴۷ ع تهذیب الاساء به بلداول قراول یس ۸۴ سم ابن سعد بلد به به این سعد بلد به به ال قراول می ۱۳۳۶ می تهذیب الاساء به جلداول رق ۱۸۸ هی این سعد بلد که قراول رس ۱۳۸۴ می این ایسان می ۱۳۹۱ می این ا

تجارت کے سلسلہ میں اکثر ان کے پاس کھوٹے سکتے آجاتے۔ بیاحتیاط کی بنا ، پرسب کو بے کار کردیتے۔ این عون کابیان ہے کہ جب ابن سیرین کے پاس کھوٹا سکتہ آجا تا تووہ اس سے کوئی چیز نہ خریدتے۔ چنانچیان کی وفات کے وقت اس تتم کے برکار سکتے پانچ سوکی تعداد میں جمع ہوگئے تھے لیے

### كسب حلال كى تلقين:

دومروں کو بھی کسب حلال کی تلقین کرتے تھے۔لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی جانب سے حلال روزی تمہارے لئے مقدر ہوچکی ہے۔ای کو تلاش کیا کرو۔اگرتم حرام کے ذریعہ اس کو حاصل کروگے تو بھی زیادہ نہ ملے گی۔ جو تمہارے لئے مقدر ہوچکی ہے ۔دومروں کو حرام مال سے بچانے کے لئے یہاں تک کرتے کہ اگر آپ سے کوئی ناجائز مال حاصل کرناچا ہتا تو محن اس شخص کو مال حرام سے بچانے تک کی تم کھالیتے۔

ایک مرتبدایک شخص نے آپ پر دو درہم کا دعویٰ کیا۔ آپ نے انکار کیا۔ مدی نے کہافتم کھاؤ۔ ابن سیرین تیار ہو گئے۔لوگوں نے کہا، دو درہم کے لئے قسم کھاتے ہیں۔جواب دیا، میں جان ہو جھ کر اس شخص کوحرام نہیں کھلاسکتا سے۔

### امراءوسلاطین کے ہدایا سے اعترانس:

غالبًا ای احتیاط کی بناء پر وہ امراء دسلاطین کے ہدایا نہ قبول کرتے تھے۔ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز جیسے بزرگ نے ان کے اور حسن بھری کے پاس کچھ بھیجا۔ حسن بھری نے قبول کرلیا۔ لیکن انہوں نے قبول نہ کیا ہے۔

#### خيانت سے احتراز:

خیانت سے اس قدر بچتے تھے کہ ان جائز فوائد کو بھی جن میں خیانت کا کوئی خفیف پہلو بھی تصور کیا جاسکتا تھا مجھن اصبتاط کی وجہ سے چھوڑ ویتے تھے۔ان کے قید کے ذمانہ میں اتفاق سے جیل کا محافظ ان کا مرتبہ شناس تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ آپ رات کو گھر چلے جایا سیجئے اور مہم ہوتے ہی پھر لوٹ آیا سیجئے ۔فرمایا، میں سلطانی خیانت میں تہاری مدنہیں کرسکتاھی۔

ل ابن سعد حلد که قراول می ۱۳۷ میل ایضاً سیر تبذیب الاساء -جلداول قراول می ۱۸۳ سی ابن سعد -جلد که قراول می ۱۳۷ هی تبذیب الاساء -جلداول می ۸۷

شہرت سے نفرت شہرت ہے بہت گھبراتے تھے ادراس سے بچنے کے لئے دہ عام بحلسوں میں نہیں آتا''۔
میں نہیں شریک ہوتے تھے فرماتے کہ' میں صرف شہرت کے نوف ہے تہماری مجلسوں میں نہیں آتا''۔
دہ جرالیے امتیاز سے جس سے لوگوں کی توجدان کی طرف منعطف ہوتی بچتے تھے۔ اکثر نماز میں اپنے کم درجہ کے لوگوں کو امامت کے لئے بڑھاد ہے۔ ابن مون کا بیان ہے کہ ابن ذیبر سے خروج کے ذمانہ میں میں بھی ابن سیر بن کے ساتھ ڈکلا بنماز کا وقت آیا تو انہوں نے بچھے نماز پڑھانے کا تھم دیا، میں نے اس کو پڑھانا ہو کی لیکن نماز پڑھانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ نماز ای شخص کو پڑھانا جا ہے ، جس کو تر آن زیادہ یا دہو فرمایا مجھے بیا چھانہیں معلوم ہوتا کہ میں نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھوں اورلوگ یہ کہیں کے جمہر لوگوں کی امامت کرتے ہیں گیا۔

مال کی اطاعت : ماں کے بڑے مطیع اور خدمت گرار تھے۔ان کی بہن کا بیان ہے کہ ان کی ماں حجازی تھیں۔اس لئے ان کور تھیں اور نفیس کپڑوں کا بڑا شوق تھا۔ ابن سیرین اس شوق کا اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ جب ان کے لئے کپڑا خریدتے تھے تو محض کپڑے کی لطافت اور نری کو و کیمتے ،اس کی مضبوطی کا مطلق خیال نہ کرتے تھے۔عید کے لئے خودا ہے ہاتھوں سے ماں کے کپڑے رینگئے۔ میں نے ان کو کم مطلق خیال نہ کرتے تھے۔عید کے لئے خودا ہے ہاتھوں سے ماں کے کپڑے رینگئے۔ میں نے ان کو کم مصابق کی مقابلہ میں آ واز بلند کرتے نہیں سُنا۔ جب ماں سے با تیں کرتے تو اس آ ہمتگی کے ساتھ ، جسے کوئی راز کی بات کہدر ہے جیں۔ابن عون کا بیان ہے کہ ابن سیرین جس وقت اپنی ماں کے ساسے ہوتے تھے تو ان کی آ واز اتنی ہے۔ ہوتی تھی کے بناواقف آ دمی آئیس بیار بھتا تھا ہے۔

بحراور فروتی: اپنونهایت حقیر سجھتے تھے۔ اپی ذات کے لئے کسی شم کا ہمیاز بند نہ کرتے تھے۔ چنانچ کسی کو اپنے ساتھ چلنے نہ دیتے تھے۔ اگر کو کی فخص ساتھ چلنا جا ہتا تو فرماتے ،اگرتم بلاضرورت چل رہے ہوتو لوٹ جاؤ۔ فرماتے تھے کہ اگر گنا ہوں میں کو ہوتی تو کوئی شخص کو کی شدت سے میرے قریب نہیں آسکتا تھا ہے۔

یے یا کی اور بےخوفی:

کیکن ال فروتی اور تواضع کے ساتھ بڑے بے باک اور بے خوف تھے۔ بڑے سے بڑے خطرہ کو وہ دھیان میں نہ لاتے تھے۔ ابو قلابہ کہا کرتے تھے کہ محمد کے برابر کون طاقت رکھتا ہے ، وہ نیزے کی نوک پر چڑھ جاتے تھے تھے۔ صاف دلی: بڑے صاف دل تھے۔ بھی کسی پردشک وحسد نہ کرتے تھے۔ خود فر مایا کرتے تھے کہ میں نے بھلے نرے کسی پر حسانہیں کیا <sup>ا</sup>۔

ا جمالی رائے: غرض وہ اخلاقی اور ندہبی محاس کا ایک کھمل ترین نمونہ تھے۔ ابوعوانہ کا بیان ہے کہ ابن سیرین کود کی کے کرخدایاد آتا تھا گئ

صحابهاور تابعين پراين سيرين کااثر:

ان کے جان ہوئے۔ بڑے سے ابداور تابعین پراتنا اثر تھا کہ وہ ان سے جناز و کی نماز بڑھا تا اسے جناز و کی نماز بڑھا تا باعث برکت بچھتے تھے۔ انس بن مالک نے مرض الموت میں وصیت کی تھی کہ ابن سیرین انہیں خسل میت دیں اور ان کی جناز و کی نماز بڑھا تیں۔ انفاق سے انس بن مالک تکی وفات کے زمانہ میں وہ قید تھے۔ اس لئے حاکم شہر سے حصول اجازت کے بعد وہ لائے گئے اور خسل بجہنے و تنفین اور نماز جناز و کے بعد بھر قید خانہ والیس کئے گئے ہے۔

علامما بن عون کابیان ہے کہ حسن بھری کی زوبوشی کے زمان میں ان کی ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے جاکران کو اطلاع دی۔ مجھے خیال تھا کہ وہ مجھ ہی کونماز جنازہ پڑھانے کا تعکم دیں گے۔لیکن انہوں نے ضروری ہدایت دیئے کے بعد ابن میرین سے نماز جنازہ پڑھانے کا تعکم دیا ہے۔

وصیت و و فات: الد علی مرض الموت میں جتان ہوئے۔ آخر مرجی جالیس ہزار کے مقروض ہوئے تھے۔ اس کی بڑی فکر تھی۔ آپ کے ساجبزادے نے ادائیگی کی ذرمدداری اپنے اوپی لی۔ اس معادت مندی پران کے لئے دعائے خیر کی۔ پھروسیت فرمائی کتم لوگ خدا کا خوف کرتے رہنا۔ آپس میں می دسیامیت سے رہنا۔ آرمؤین : و نے کا دعویٰ ہے تو خدا اور رسول کی اطاعت کرنا۔ خدائے تہارے لئے ایک دین نیخ کیا ہے۔ اس پر مرنا۔ اس کا دعویٰ نہ کرنا کہ تم دین میں انساد کے بھائی اور تمہارے لئے ایک دین فیل انساد کے بھائی اور موالی ہو۔ اور عفاف، زنا اور جھوٹ سے زیادہ بہتر اور پائدار ہیں۔ ان وسایا کے بعد جمعہ کے دن انتقال فرمایا۔ اس وقت استی سے اور عرضی ہے۔

حلیہ اور کیاس: بالوں میں کتم اور حنا کا خضاب کرنے تھے۔ مونچھیں بہت بلکی کتر واتے تھے۔ نباس ایسا پینتے تھے۔

اولاد : آپ ئے میں اولادیں ہوئیں لیکن عبداللہ کے علاوہ کوئی زندہ نہ رہی۔

لِ ابن سعد برجلد کے قرادل میں ۱۳۳۱ می تذکر قالحفاظ بلدادل میں ۱۸۳۰ میں ابن خاکان برجلد اول بر میں ۳۵۳ میں ابن سعد جلد کے قرادل میں ۱۳۸۸ ہیں ابن سعد بلد کے قرادل میں ۱۳۹۔ ۱۵۰ www.besturdubooks.net

## (۱۳) محمد بن عجلان

نام ونسب: محمدنام ہے۔ابوعبداللہ کنیت۔باپ کا نام مجلان تھا۔فاطمہ بنت ولید بن رہیعہ قرش کےغلام تھے۔

فضل وكمال: علم اورتقوى كاعتبارية متازتا بعى تقطيا المام نووى لكهة بين، كان امساما فقيها عابدا ان كى هراداعلم من دوني هوئى تقى ابن مبارك كهتر تقد كه ابن مجلان سازياده كوئى شخص الل علم سے مشاب نه تھا۔ من ان كوعلاء من يا قوت سے تشویب دیتا تھا"۔

حديث شريف : حديث كرده متاز عافظ تقے عافظ ذہبي أنبيس امام اور قدوه لكھتے ہيں كيد

صحابه من بنس بن ما لک اورابواطفیل سے اورتابعین میں عکرمہ بنافع سعید مقبری سلیمان ماہن ابی حازم انتجعی مابرا سبی بن عبدالله مرجاء سبن فوق ، عامر بن عبدالله بن زبیراعرج ، ابی الزناد مذید بن اسلم بمبید بن مقسم ، مکر بن الاشج علی بن بجی مجمد بن بجی بن حبان اورابوا تحق سبعی دغیرہ سے استفادہ َ حدیث کیا تھا ''۔

عبید الله بن عمر، منصور بن مغمر ، مالک بن انس ،لیث ،سفیان توری ،ابن عید، ملوة ابن شریح ،شعبه، قطان اور عبدالله بن ادریس وغیره جیسے اکابرآب کے خوشہ چینوں میں تھے۔

قفہ وفرآوی : قفہ و فرآوی میں پوری دستگاہ رکھتے تھے۔حافظ ذہبی ان کو مفتی اور فقیہ لکھتے ہیں ھے مسجد نبوی میں افرآ کی خدمت انجام دیتے تھے <sup>کئ</sup>ے۔

حلقہ درس : ای میں ان کا حلقہ درس تھا۔جس میں بڑے بڑے تا بعین تریک ہوتے تھے کے۔
زمدوورع : زمدوورع ان کا مخصوص طغریٰ کمال تھا۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ عالم عامل ربانی اور
کبیر القدر تھے کہ ابن سعد کا بیان ہے کہ وہ عابد مرتاض تھے کی اپنے نہبی کمالات کی وجہ ہے مدینہ
کے حسن بھری شار کئے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک معاملہ میں جعفر بن سلیمان نے ان کو کوڑ ہے لگوانے
کا ادادہ کیا۔ اہل مدینہ نے اس سے کہا اگر حسن بھری ہے اس قتم کا فعل سرز دہوجاتا تو کیا تم ان کو
مارتے ہو۔ جعفر نے کہا نہیں ہوگوں نے کہا تو وہ مدینہ کے حسن بھری ہیں گئے۔

وفات: هم مين من وفات ياكَ <sup>الل</sup>

لِ تَهَذِيبِ الاساءِ مِلداول ِ تَهَ مِن المَّامِ مِن مَن كُرَة الْحَفَاظ مِلداول مِن ١٩٣٠ مَ اليناَ مِن ١٩٨٨ م مع تهذيب المُهَذِيب عِلده مِن ٢٨١ هـ هَ تَذَكَرة الْحَفاظ مِلداول مِن ١٨٨ لا تهذيب الاساء -جلداول \_ ق م من من من من من من من من المحتود المن من ١٣٩ من البناً على البناً من ١٣٨ من البناً على البناً البنا

# (١٥) محدّ بن عليّ بن حسين الملقب به باقر

نام ونسب : محمرنام ہے۔ابوجعفر کنیت۔ باقر لقب،حضرت امام زین العابدین کے فرزندار جمند تھے۔ان کی مال اُم محمد حضرت امام حسن ؓ کی صاحبز ادی تھیں۔اس لئے آپ کی ذات گویاریاض نبوی کے بچولوں کا دوآشتہ عطرتھی۔

پیدائش : صفر <u>۵۵ج</u> میں مدینہ میں پیدا ہوئے ۔اس حساب سے ان کے جد بزرگوار حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت ان کی عمر تمین سال کی تھی <sup>ا</sup>۔

فضل و کمال : باقراس معدن کے گوہر شب چراغ تھے۔ جس کے فیض سے ساری دینا میں علم و عمل کی روشی پھیلی ، پھر حضرت امام زین العابدین جسے مجمع البحرین باپ کے آغوش میں برورش پائی تھی۔ ان مور ٹی اثر ات کے علاوہ خود آپ میں فطر قاتحصیلِ علم کا ذوق تھا۔ ان اسباب نے ل کر آپ کواس عہد کاممتاز ترین عالم بنادیا تھا۔ وہ اپنے دفور علم کی وجہ سے باقر کے لقب سے ملقب ہوگئے تھے۔ ''بقر'' کے معنی عربی میں پھاڑ نے کے ہیں اس سے البقر العلم ہے۔ یعنی وہ علم کو پھاڑ کر اس طرح جڑ اور اندرونی امرار سے واقف ہوگئے تھے۔''

بعض علماءان كاعلم ان كوالد بزرگوار ب بھى زياده وسيج بجھتے تھے محمد بن منكدركابيان ك كميرى نظر ميں كوئى ايباصاحب علم ندھا۔ جے على ابن حسين پرترج دى جاسكتى ہے۔ يہاں تك كه ان كے صاحبز دے محمد كود يكھا وہ اپنے عبد ميں اپنے خاندان بحر كے سردار تھے علامہ ذہبى لكھتے ہيں، "كان سيد بنى هاشم فى ز مانه كام نووى لكھتے ہيں كوه جليل القدرتا بعى اور امام بارع تھے۔ان كى جلالت پرسب كا تفاق ہے۔ان كاشار مدينہ كے فقہ اور ائر ميں تھا ہے۔ علامہ عديث : حديث ان كے هركى دولت تھى۔ اس كئے دہ اس كے مسب سے زيادہ ستحق تھے۔علامہ ابن سعيد لكھتے ہيں، "كان ثلقة كثير الحديث و العلم "۔

لِ ابن ظاکان مبلداول من ۲۵۰ بی تذکرة الحفاظ مبلداول من ۱۱۱ وتهذیب الاساء نووی مبلداول و ق اول من ۱۸۷ سی تهذیب المبهدی sturduk کا الاسالات من ۱۱۱ سی تهذیب الاسالات من ۱۸۷

بعنی ان بزرگول سے ان کی روایات مرسل ہیں۔اپنے گھر کے باہر،انس بن مالک ہسعید بن مستنب، عبد اللہ بن میں میں میں م عبداللہ بن رافع ہر ملہ،عطاء بن بیار، یزید بن ہر مزاور ابومرہ وغیرہ سے مستفید ہوئے تھے۔

تلافدہ: اس عہد کے بڑے آئمہ امام اوزائ ، اعمش ، این جریج ، امام زہری ، عمر و بن دینار اور ابو الحق ، سبعی وغیرہ اکابر تابعین اور تع تابعین کی بڑی جماعت آپ کے خرمنِ کمال کی خوشی چین تھی ہے۔

فقه : فقد میں آپ کو خاص دستگاہ حاصل تھی۔ ابن برتی آپ کو فقیہ و فاصل کہتے ہیں۔ امام نسائی فقہائے تابعین میں علی، امام نووی مدینہ کے فقہااور آئمہ میں شار کرتے ہیں عمر۔

زمدوعها وت : آپ نے ال بزرگوں کے دائن میں پرورش یائی تھی جن کا مشغلہ بی عبادت تھا جھے اور اسے ماحول کی نشو ونما ہوئی تھی جو ہر وقت خدا کے ذکر اور اس کی تبیج وتحمید ہے گونجا کرتا تھا۔ اس لئے عبادت کی وہی زوح آپ کے دگرو ہر ایت کرگئی تھی۔ عبادت وریاضت آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ شانہ یوم میں ڈیڑھ سور کعتیس نماز پڑھتے کے بہدوں کی کثرت سے بیٹانی پرنشان مجدو تا بال تھا۔ لیکن زیادہ گہرانہ تھا کے۔

شیخین کے *ساتھ عقید*ت :

۔ این اسلاف کرام اور بزرگان عظام کی طرح شیخین کے ساتھ قبلی عقیدت رکھتے تھے۔ جابرکا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ محمد بن علی سے بوچھا کہ آپ کے اہل بیت میں کوئی ابو بکر "ومر" کو گالیاں مجھی ویتا تھا بغر مایا نہیں۔ میں آنہیں دوست دکھتا ہوں اور ان کے لئے دعائے معفرت کرتا ہوں ^۔

معزت سالم بن البی هصد کابیان ہے کہ بیں نے امام باقر اور ان کے صاحبز اوے جعفر صادق ہے ابو بکر " و نمر" کے بارے بیں پوچھا ، انہوں نے فرمایا ، سالم بیں آئییں دوست رکھتا ہوں اور ان کے دشمنوں سے تیمری کرتا ہوں۔ یہ دونوں امام بدی تھے۔ بیس نے اپنے الل بیت بیس سے برخض کوان کے ساتھ تو لائی کرتے مایا گی۔

صحت عقیدہ ؟ بعض جماعتوں نے بہت ہے ایسے غلط عقائد ان بزرگوں کی طرف منسوب کردیئے ہیں ،جن سے ان کا دامن بالکل پاک تھا۔ وہ امور دین میں خالص اور بے آمیز اسلامی

لے تہذیب الاساء۔ جلدادل ِ ق اول ِ ص ۸۷ ہے این سعد۔ جلدہ مِ ۱۳۸ ہے تہذیب المنہذیب ۔ جلد ۹ مِس ۲۵۰ سے الیفا کے این سعد ۔ جلدہ مِس ۱۱۱ کے این سعد ۔ جلدہ مِس ۲۳۹ مے الیفارس ۲۳۱ میں سیار کے تہذائیب النہ کہ کہ المبادات کی این سعد ۔ جلدہ ہے کہ المبادات کی این سعد ۔ جلدہ ہے کہ المبادات کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی الیفار کی سیار کی س عقا کد کے علاوہ کوئی جدید عقیدہ نہ رکھتے تھے۔ جائز روایت کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن علی ہے ہو چھا کہ کی اہلے ہی کہ کیا اہل بیت کرام میں ہے کسی کابید نیال تھا کہ کوئی گناہ شرک ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے دومراسوال کیا ،ان میں کوئی رجعت کا قائل تھا؟ فرمایا نہیں اُ۔

وفات : مقام حمیہ میں انقال فرمایا۔ لاش مدیندلا کر جنت البقیع میں دن کی گئی ہے۔ سندوفات کے بارے میں بیانات مختلف ہیں۔ بعض سمالیج ، بعض کا اجواد بعض الباج بتاتے ہیں ہے۔ عمر کے بارے میں دوردایتیں ہیں۔ ایک بید کہ دواٹھاون سال کے تقے۔ دوسری بید کہ دواٹی السے کے تقے۔ دوسری بید کہ دواٹی بالا تفاق کے تقے۔ لیکن دوسری روایت قطعا غلط ہے۔ پہلی اقر بالصحة ہے۔ اس کے کہان کی پیدائش بالا تفاق کے جھے ہوئی۔ اس حساب ہوئی۔ اس حساب ہے آپ کی عمر پہلے من وفات کے مطابق اسٹھ سال سے زیادہ ہوگی۔

اولاد: امام باقر کی کی اولادی تھیں۔ جعفر عبداللہ۔ بیدونوں حضرت ابو بمرصدیق کی پوتی اُم فروہ کے بطن سے تھے۔ ابراہیم ، بیام حکیم بنت اسید کے بطن سے تھے۔ علی اور زینب ، بیدونوں اُم ولد سے تھے۔ اُم سلمہ ، یہ بھی اُم ولد سے تھیں۔ ان میں جعفر الملفنب بیصادق سب میں نامور ہیں اور آپ کے جانشین تھے ؟۔

لباس : امام ہاقر نہایت خوش لباس تھے۔خزجوا یک بیش قیمت کپڑا ہے اور سادہ اور تکمین دونوں طرح کالباس استعمال کرتے تھے۔ابریٹم کے بوٹے دار کپڑے بھی پہنتے تھے اور دسمہ اور کٹم کا خضاب لگاتے تھے ھے۔

## (۱۲) محمد بن كعب

تام ونسب : محمرنام ہے۔ ابوحمزہ کنیت۔نسب نامہ بیہے : محمد بن کعب بن حبان بن سلیم بن اسد قرظی ان کے والد کعب بی قریظہ کے یہودی اور انصار کے قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔ غزوہ قریظہ بیس گرفتار ہوئے۔لیکن بہت کم سن تھے اس لئے چھوڑ دیئے گئے۔

فضل و کمال : محمد بن کعب بڑے فاضل اور بلند مرتبہ تا بعی تھے۔ ابن حبان کابیان ہے کہ وہ بڑے اور آئمہ وہ علم وفقہ میں مدینہ کے فاضل ترین علماء میں تھے لئے۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ وہ بڑے اور آئمہ تا بعین میں تھے گئے۔

ل ابن سعد علده مس ۲۳۱ بر ابن خلکان علدادل مس ۳۵۰ بر ابن سعد علده مس ۲۳۸ س ابن سعد علده مس ۲۳۵ هر ۱۳۳۱ بر تبذیب المتهذیب علده مس ۲۳۱ کے تہذیب الاساء معلدادل مقرادل مس ۹۰

قرآن : ان كوقرآن اور حديث دونوں ميں يكسال كمال حاصل تھا۔ عجل ان كوثقة رجل دسالح اور عالم قرآن لكھتے ہيں ليعون بن عبدالله كابيان ہے كہ ميں نے تاويل قرآن كان سے بڑا عالم نبيس ديكھا كيہ حافظ ذہبي مفسر قرآن لكھتے ہيں كيہ

صدیت : حدیث کے متاز حافظ تھے۔علامہ ابن سعد ثقة عالم اور کثیر الحدیث لکھتے ہیں ہے۔ حدیث میں انہوں نے مغیرہ بن شعبہ معاویہ بن کعب بن مجر ہ۔ ابو ہریرہ ، زید بن ارقم ، ابن عباس ، ابن عمرو بن العاص ،عبداللہ بن بزید طمی ،عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب ، برا ، بن عازب، جابر اور انس بن مالک ہے استفادہ کیا۔

ان سے نیش اُٹھانے والوں میں ان کے بھائی عثان ، علم بن عید، یزید بن الی زیاد ، ابن عجلان ، موکی بن عیده ، یزید بن الی زیاد ، ابن علب ، عظم بن عیده ، ابو بعظر علمی ، یزید بن الیاد ، ولید بن کشر ، جمد بن الم نکد ر ، عاصم ابن کلب ، ابو ب بن موکی ، ابن الی الموال ، الی المقدام اور ہشام بن زیاد وغیر والائق و کر ہیں ہو۔

فقہ: فقہ میں مدینہ کے متاز فقہا ، جس شارتھا۔ '' کان کن افاضل اهل المدینة علاوفقہا' ' آ۔ وقعہ وورع کی دولت سے بھی بہر ہ مند تھے ، ابن سعد ان کوعلا ، متورعین میں ۔ حافظ و بی زمد اور ابن عماد حاور ورع سے متصف کھتے ہیں گئے۔

وقات: ۱۸۸ ہے میں وفات یائی کے۔

# (22) محمد بن مسلم المعرفة ابن شهاب زهري م

سع دول الاسلام ذہبی مبلداول م ۲۵

لے خبذیب النبذیب -جلد9 مِس ۳۲۱ سے ایسا

في اليساً لي دول الاسلام علد اول مس ٢٥

ح تہذیب التہذیب بطدہ مص ۳۲ محوالہ این سعد کے شذرات الذہب بہ جلداول مص ۱۳۶ ملے ایضاً

این فلکان میداول س ۳۵۱ ۱ مین فلکان میداول س ۳۵۱ ۱ مین فلکان میداول س ۳۵۱ ۱ مین فلکان میداول س ای دغمن اسلام کی نسل میں محمد بن مسلم پیدا ہوئے۔جن کی دینی خدمات کو اسلامی تاریخ مجھی فراموش نہیں کر علق۔وہ ان چند آئمہ اسلام میں سے ایک ہیں ،جن کی ذات سے اسلام کے ندہبی علوم میں زندگی بیدا ہوئی اور اس کی روشن ہے ساری دنیائے اسلام منور ہوئی۔

حصول علم کی استعداد:

علمی کمالات کے اعتبار سے ابن شہاب کا کوئی معاصر ان کا ہم پلیہ نہ تھا۔حصول علم کی استعدادان میں فطری تھی۔ ذبانت ، ذکاوت اور قوت حافظہ بے نظیر یا گی تھی ۔ ذبین ایسے تھے کہ کسی مسئله کود د باره مجھنے کی ضرورت نہ چیش آتی تھی۔ حافظ اتنا قوی تھا کہ ایک مرتبہ جو بات مُن لی وہ ہمیشہ کے لئے لوح دل برنقش ہوگئ اور دوبارہ یو جھنے کی ضرورت نہ بڑی کے۔ان کی قوت ِ حافظہ کی بیادنیٰ مثال ہے کہاتی دن میں پورا کلام اللہ حفظ کرلیا تھا <sup>ہا</sup>۔ ساری عمر میں صرف ایک مرتبہ ایک حدیث میں کچھ شبہ پیداہواتھا، کین یو <u>حصے کے</u> بعدمعلوم ہوا کہ جس طریقہ سےان کویادتھی و یسی ہی تھی <sup>سی</sup>۔ ذ و**ق** وطلب : اس ذ بن اور حافظ کے ساتھ ان کے ذوق اور طلب دجنتجو کا بھی یہی حال تھا۔ علم و فن کا کوئی خرمن ایسانہ تھا،جس ہے انہوں نے خوشہ چینی نہ کی ہو۔ آٹھ سال تک امام مدینہ سعید بن مسینب کی خدمت میں رہے تھے۔اس عہد کا مدینہ وہ تھا ،جس کی گلی علم فن کا مرکز تھی۔ یہاں کے تمام زن ومرداور بوڑھے بیچے ایک علمی درس گاہ تھے۔ابن شہاب گھر گھر آ کرسب سے استفادہ کرتے تھے۔ ابوالزناد کابیان ہے کہ ہم لوگ زہری کے ساتھ علماء کے گھروں کا چکر لگاتے تھے۔زہری کے ساتھ تختیاں اور بیاضیں ہوئی تھیں۔وہ جو بچھ سنتے جاتے تھے ،اس کولم بند کرتے جاتے تھے <sup>ہی</sup>۔ علمی مجلسوں میں وہ سب ہے پہلے جاتے اور بلاا متیاز بوڑھوں اور بچوں سب ہے استفادہ کرتے تھے۔ان مجلسوں سے نکلنے کے بعد وہ یہ بینہ کی گلیوں کا طواف کرتے اور تمام بچوں اور بوڑھوں اورغورتوں تک ہےاستفادہ کرتے۔

سعد بن ابرائیم کابیان ہے کہ میں نے اپنے والد سے بوچھا کرز ہری علم میں آپ لوگوں پر کسے فائق ہو گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ علمی مجانس میں سب سے پہلے آتے تھے۔ یہاں سے اُٹھ کر وہ انصار کے گھر وں پر جاتے اور کوئی جوان نوخیز ،ادھیڑ عمر اور بوڑھی عورتیں باتی نہ رہتیں ،جس سے دہ فائدہ نہ حاصل کرتے ہوں۔ یہاں تک کہ پر دہ شین عورتوں تک کے پاس چلے جاتے تھے ھے۔ جہال کی فاصلہ خاتون کا بیتہ چانا ، فورانس کے پاس پہنچتے۔ان کا خود بیان ہے کہ ایک مرتبہ
قاہم بن محمد نے مجھ سے کہا کہتم میں علم کی بڑی حرص ہے ،اس لئے میں تم کوعلم کے ظرف کا پہتہ
بتا تا ہوں۔انہوں نے کہا ضرور بتا ہے ۔ قاہم نے کہا ،عبدالرخمٰن کی لڑکی کے پاس جاؤ۔ انہوں نے
ام المونیین حضرت عائشہ "کی آغوشِ تربیت میں پرورش پائی ہے۔ چنانچیان کے پاس گیا۔واقعی وہ
علم کا بح بیکرال تھیں ۔

ہمہ گیری: ان کا ذوق ہمہ گیرتھا۔ کی خاص علم فن کی شخصیص نہتی، بلکہ وہ ہرعلم مکسال ذوق سے حاصل کرتے تھے، اور جو کچھ سنتے تھے سب کچھ کھے لیتے تھے، ابوالز ناد کابیان ہے کہ ہم لوگ صرف حلال وحرام کے مسائل قلمبند کرتے تھے اور زہری جو کچھ سنتے تھے سب کچھ کھے لیتے تھے، جب آ گے چل کر ضرورت بڑی تو معلوم ہوا کہ وہ سب سے بڑے عالم ہیں تے۔

جامعیت : ان کے ذوق کی اس ہمہ گیری کی وجہ ہے انہیں جملہ علوم وفنون میں یکسال دستگاہ عاصل تھی ، جس فن پر وہ گفتگو کرتے تھے ، معلوم ہوتا تھا کہ بہی ان کا خاص فن ہے۔ لیٹ کا بیان ہے کہ میں نے زہری ہے زیادہ جامع شخصیت نہیں دیکھی۔ جب وہ ترغیب پر گفتگو کرتے تو معلوم ہوتا کہ ہوتا کہ وہ ای کے بڑے عالم ہیں۔ جب عرب اور انساب عرب پر دوشنی ڈالتے تو معلوم ہوتا کہ بہی ان کا خاص فن ہے ہے۔ معمر کا بیان ہے کہ جن جن فتون میں ان کو درک تھا۔ ان میں وہ واپنامشل ندر کھتے تھے ہے۔

قرآن : قرآن کے وہ بڑے حافظ تصاوراس کے متعلقات پران کی نظراتی وسیع تھی کہ کلام اللہ ان کا خاص موضوع معلوم ہوتا تھا۔ نافع نے جو حضرت عبداللہ بن عمر جیسے حبر الامۃ کے تربیت یافتہ تھے، ان سے قرآن کا دورہ کیا تھا <sup>ھ</sup>۔

صدیث : اگر چان کو جمله فنون میں یکسال مال عاصل تھا۔ لیکن ان کا خاص فن صدیت وسنت تھا۔ اس کا آئیس جتنا ذوق تھا، اور جس مشقت ہے انہوں نے صدہ اخرمنوں ہے ایک ایک وانہ چن کر علم کا انباد لگایا تھا، اس کے حالات اُوپر گزر ہے ہیں۔ انہوں نے اس عہد کے تمام آئمہ اور اکا برعام ایک علم کا انباد لگایا تھا، اس کے حالات اُوپر گزر ہے ہیں۔ انہوں نے اس عہد کے تمام آئمہ اور اکا برعام او کم علم اپنے دائمن میں سمیٹ لیا تھا۔ این مدین کا بیان ہے کہ تجاز میں ثقات کا ساراعلم زہری اور عمر و بن و بنار کے درمیان تقسیم تھا۔ ان کی احادیث کی تعداد دو ہزار دوسوتک پنجی آ۔

لِ تَذَكَرة الْحَفاظ عِلْداول مِن ١٩٩٥ مِ تَهَذِيب التهذيب عِلْده مِن ١٩٨٨ مَن تَذَكَرة الْحَفاظ عِلْداول مِن ٩٩ مِ تَهَذِيب العَهْدِيب عِلْده ١٩٨٠ هِ مِن تَلَاقِ الْمَقَاظِ عِلْدَالِقِي الْعَاظِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَل مِن تَهْذِيب العَهْدِيب عِلْده ١٩٨٠ هِ مِن تَلَاقِ الْمَقَاظِ عِلْدَالِقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

سنن رسول ادر سنن صحابه

أنبيل سنن رسول اورسنن صحابه كے ساتھ برڑا ذوق تھا۔اور مدینہ کے جملہ منن انہوں نے قلمبند کر لئے تھے۔صالح بن کیسان کابیان ہے کہ دہ تخصیل علم میں زہری کے ساتھ تھے۔انہوں نے مجھے کہا کہ ہم کوسنن لکھ لینا جائے۔ چنانچہ ہم لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کے تمام سنن لکھ لئے۔ سنن رسول کے قلمبند کرنے کے بعدانہوں نے کہااب صحابہ کے سفن لکھتا جائے کیکن سفن صحابہ ہم لوگوں نے ہمیں لکھیے اورانہوں نے لکھ لئے ،اس کا متیجہ یہوا کہ دہ کامیاب مصاور میں نے موقع ضائع کردیا ہے

مدینہ کے سنن رسول اور سنن صحابیا نہی کی ذات ہے تحفوظ رہے تھے لیام شافعی فرماتے تھے کیا گر زہری نہ وتے تو مدینہ کے سنن ضائع ہوجائے <sup>ت</sup>ے وہ الا تفاق اینے زمانہ کے سن سے بڑے عالم تصے عرض عبد العزیر فرمایا کرتے تھے کہ اب این شہاب سے نیادہ سنت ماضیہ کا جانے والا کوئی ہیں رہا<sup>س</sup>ے علم حاضر: انہوںنے حافظہ ایسا پایا تھا کہ جو پچھ حاصل کیا تھاوہ سب محفوظ تھا۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے سینہ میں جوعلم در بعت کیا وہ نہیں بھولا<sup>س</sup>۔ پھر حفظ کا بیرحال تھا کہ ایک مرتبہ سینکڑوں حدیثیں سناجاتے تھےادر جب پھرانہیں دہرانے کی ضرورت ہوتی تھی تو ایک حرف کا بھی تغيروتبدل ندبهوتاتهابه

ایک مرتبہ ہشام بن عبدالملک نے اپنے کسی لڑ کے کے واسطے ان سے حدیثیں لکھنے کی درخواست کی۔انہوں نے جارسوحدیثیں قلمبند کرادی،ایک مہینہ کے بعد ہشام نے امتحانا کہا کہ وہ مجموعه کم ہوگیا ،انہوں نے پھرلکھوادیا ، بعد میں دونوں مجموعوں میں مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا<sup>ھ</sup>ے علاوہ ان احادیث سنن کے جوان کے سینہ ہی میں رو گئیں ،ان کی مرویات کی تعداد دوہزار سے اُورِ ہے <sup>کی</sup>۔غرض حدیث میں ان کا یاریہ نہایت بلند تھا۔ امام نووی ک<u>کھتے ہیں ک</u>ھان کے مناقب اور شاء وصفت اوران کے حفظ کے کمالات شارے باہر ہیں ہے۔

مرویات کا یابید : حفظ صدیث میں روایت کی کثرت سے زیادہ ان کی کیفیت اور نوعیت معیار کمال ہے۔اس اعتبار سے زہری کی روایات کا جو یا پیتھا،اس کا اندازہ ان رائیں ہے ہوگا۔عمرو بن دینار جوخود بہت بڑے محدث تھے فرماتے تھے کہ میں نے زہری سے زیادہ حدیث میں کسی کوانص نہیں دیکھا<sup>ہ</sup>۔ ج تهذيب الاساء بطعاول ص ١٩ سع تذكرة الحقاظ جلد اول ص ١٩٥ ل تهذيب التهذيب بلده يص ٢٣٨ ۵\_ تذكرة الحفاظ بطلداول م ۹۵ س بي الينيأر م ۹۲ ٣ تهذيب التهذيب بطده يس ١٩٢٨ مے تہذیب الاساء -جلداول می ۹۱

٨ تهذيب التهذيب جلدو ص ٢٣٨

المام احمد بن عنبل اور آخق بن راہویہ کی رائے ہے کہ زہری کی وہ روایات اصح میں جو انہوں نے سالم سے اور سالم نے اپنے والدعبد للہ بن عمر و سے روایت کی ہیں <sup>ا</sup>۔

شبیورخ: چونکه زبری نے برخرمن سے کوشہ چنی کی تھی۔ اس لئے ان کے شیورخ کا دائر ہنہایت وسیع تھا۔ جن میں بہت ی فاضلہ خواتین بھی جی جی جی ان کے عہد کے صحابہ اور اکابر تابعین میں کوئی ایسا فخص نہ تھا۔ جس سے انہوں نے استفادہ نہ کیا ہو۔ صحابہ میں عبد لللہ بن عزیم عبد اللہ بن جعفر ، دبیعہ بن عباد "مسور بن بخر مر" ، انس بن مالک "مہل بن سعد "سائب بن بزید" ، شعبیب "، ابو جیلہ عبد الرحمٰن بن از بر" محمود بن ربع " ، عبد الله بن تقلبہ "عبد الله بن عامر شن دبیعہ " ابو امامہ" سعد بن بل اور ابوالطفیل " افز بر" محمود بن ربع " ، عبد الله بن تقلبہ " عبد الله بن عامر شن دبیعہ " ابوامامہ" سعد بن بل اور ابوالطفیل " وغیرہ ۔ اکابر تابعین میں سعید بن مستب ، مدینہ کے ساتوں مشہور فقہا ء اور ان کے علاوہ تابعین کی ایک بڑی جماعت نے فیض اُٹھایا تھا، جن کی فہرست بہت طویل ہے۔

تلامدہ: این شہاب کی ذات مرجع انام تھی۔اس لئے ان کے تلانہ و کی تعداد بھی ہے شار ہے۔ ان میں سے بعض متاز تلانہ وُ صدیث کے نام یہ ہیں:

عطاء بن ابی رباح ، عمر بن عبد العزیز ، عمر و بن وینار ، صالح بن کیسان ، یجی بن سعید انصاری ، ابوب ختیانی ، عبدالله بن مسلم زبری ، امام اوزای ، ابن جرجی بحد بن علی بن حسین ، محمه بن منکد ر منصور بن معتمر ، موی بن عقبه ، مشام بن عروه ، امام ما لک ، معمرالزبیدی ، ابن ابی ویب لیث ، اسخق بن یجی کلبی اور بکر بن واکل وغیره "-

فقہ: فقد می بہت بلند پاید کھتے تھے۔ مدینہ کے ساتوں مشہور فقہا کاعلم ان کے بینہ میں محفوظ تھا ۔ مقالی کے علادہ اس عہد کے تمام اکابر فقہاء کے علم کے وہ وارث تھے۔ جعفر بن ربعہ کا بیان ہے کہ میں نے عراک بن مالک ہے ہو چھا کہ مدینہ میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ انھوں نے کہا سعید بن مسیس بے عرافقیہ کون ہے؟ انھوں نے کہا سعید بن مسیس بے بڑے مسیس بے بڑے مسیس بے بڑے عالم تھے، اس لئے کہ انھوں نے ان سب کاعلم اپنے علم میں شامل کرلیا تھا ہے۔

ف**آویٰ** : اس فقهی کمال کی وجہ ہے دہ یہ یہ کمجلس افقاء کے مسندنشین تھے۔ان کے فقاویٰ کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ محمر بن نوح نے فقہی ترتیب ہے ان کو تین ضخیم جلدوں میں جمع کیا تھا <sup>تی</sup>۔

ا تبذیب الاساء ۔ جلداول ۔ ص ۹۱ ج تبذیب التبذیب ۔ جلد ۹۱ میں ۳۳۲ وتبذیب الاساء ۔ ص ۹۳۱ میں ۱۹۱۰ میں ۹۱ میں ۱۹۱۰ مع تبذیب التبدیب ۔ جلد ۹ میں ۳۳۲ وتبذیب الاساء ۔ جلداول ۔ ق اول ۔ ص ۹۱ میں ۱۹۱۰ سے این خلکان ۔ جلداول ۔ ص ۳۵۱ میں ۳۵۱ میں ایتیان میں ایتیان میں ۱۳۸۸ میں اعلام الموقعین ۔ جلداول ۔ س۲۲ میں ۱۳۸۱ میں ۱۹۸۸ میں ۱۹

مغازی : مغازی کے وہ امام تھے۔ان سے پہلے کی نے مغازی کی طرف توجہ نہ کی تھی۔تاریخ اسلام میں وہ پہلے تخص ہیں ،جنہوں نے مغازی پر مستقل کتاب کھی۔امام ہیلی کے بیان کے مطابق بیاس فن کی سب سے پہلی کتاب تھی۔

ان کی ذات ہے مغازی اور سیرت کا عام نداق بیدا ہو گیا۔ان کے تلاندہ میں یعقوب بن ابراہیم ،محمد بن صالح ،عبدالرحمٰن بن عبدالعزیز ،موکٰ بن عقبہ اور محمد بن اکتی نے اس فن میں بڑوا کمال بیدا کیا۔خصوصا آخرالذکر دونوں تلانہ ہنے بڑی شہرت اور ناموری حاصل کی۔

علماء ميں ابن شہاب كا درجہ:

ام زہری کاعلمی مرتبدا کی عمد کے تمام علاء اور اربابِ کمال میں مسلم تھا۔ ایوب ختیانی کہتے تھے کہ میں نے زہری سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھاحس بھری کوبھی نہیں۔ انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں نے زہری ہے بڑا کسی کونییں یا یا۔

کول ہے جنہوں نے تھیل علم کے سلسلہ میں ساری دنیا چھان ماری تھی اور دنیا ہے اسلام کے تمام بڑے بڑے سلسلہ میں ساری دنیا چھان ماری تھی اور دنیا ہے اسلام کے تمام بڑے بڑے سام الم سے سلے تھے کہ دنیا میں زہری کا کوئی مثل نہ تھا۔ انہوں نے جواب دیا ، ابن شہاب سے ۔ امام ما لک فرماتے تھے کہ دنیا میں زہری کا کوئی مثل نہ تھا۔ سعد بن ابراہیم یہاں تک مبالغہ کرتے تھے کہ میر ہے زوی رسول اللہ بھٹا کے بعد زہری کے اتناعلم کسی میں نہ تھا ہے۔

اشاعت علم : خدانے زہری کوجس فیاضی کے ساتھ علم کی دولت عطا کیتھی ،ای فیاظی کے ساتھ انہوں نے اس کو تقیم ،ای فیاظی کے ساتھ انہوں نے اس کو تقیم کیا اور اس کی اشاعت میں سعی بلیغ کی سے فرمایا کرتے تھے ، نہ کس نے مخصیل علم میں میری جیسی مشقت انھائی اور نہائی کی اشاعت میں ۔ان کے تلانہ ہ کی فہرست سے ان کے علمی خدمات کا کسی قدر اندازہ ہوتا ہے ہے۔

علمی انہاک یں ان کی پوری زندگی علم میں ڈونی ہوئی تھی۔اس کے سواان کا کوئی مشغلہ نہ تھا۔ علمی انہاک میں دود نیاو مافیہا ، جی کی بیوی تک سے بے خبر ہوجاتے تھے۔ جب گھر آتے تو کما بول کے ڈھیر میں گم ہوجاتے تھے۔ان کی بیوی نے ایک دن تنگ آکر کہا ،خدا کی تیم بیا کتا ہیں میرے لئے خین سوکنوں سے زیادہ تکلیف دو ہیں ہے۔

لِ تَهِذَ يَبِ اللهَ المَّهِ وَجَلِداول عِن اللهِ عَلَى لَا تَعْزَرُة الحِفاظ حِلداول عِن ١٩٣ مِنْ اللهَ المَاء حِلداول عن ٩٢ مِن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

#### عهدُ قضاءاورخلفاء ـــــــتعلقات :

حضرت عبد الملك ، عرر بن عبد العزيز اور بشام وغيره جو چيد خلفاء زبرى كے زمانه ميں سے ، ان سب سے ان كے گہرے تعلقات ہے۔ اس كا آغاز عبد الملك سے ، وار عبد الملك خود بر اسلمپ علم اور جو برشناس تفار اگروہ خلیفہ ہو کر برباد نہ ہو گیا ہوتا تو عہد تابعین كانہا بہت جلیل القدر عالم ہوتا۔ امام شعبی اس كے علمی كمالات كے استے معتر ف شے كرفر ماتے ہے ، میں جن لوگوں سے ملا عبد الملك كے سواا بيخ كوسب سے افضل بايا عبد الملك كے سامنے جب میں كوئی حدیث بيان كرتا يا شعر پر حتا تو وہ اس میں اضافہ كردیتا ہے۔

الم زہری سب سے اول ہے جی عبد الملک کے پاس دشق گئے۔ دہ ان کے علی کمالات بہت متاثر ہوا۔ زہری مقروض تھے، ان کا کل قرض اداکر دیا۔ قرض کی ادائیگ کے علاوہ اور بھی سلوک کئے اور انہیں دمشق کے عہد ہ قضاء پر ممتاز کیا ہے۔ اس تعلق سے زہری کا دمشق میں مستقل قیام ہوگیا تھا اور وہ عبد الملک ہی کے ساتھ رہتے تھے۔ اُموی خلفاء میں عبد الملک کے بعد عمر بن عبد العزیز بردے صاحب علم اور جو ہر شناس تھے ہے۔ وہ زہری کو بہت مانتے تھے۔ بلکہ انہوں نے تمام ممالک محروسہ میں اعلان کر دایا تھا کہ سب لوگ این شہاب کی اقتداء کیا کریں کہ ان سے زیادہ سنت ماضیہ کا جائے والا کوئی نہیں بل سکتا ہے۔

امیر عبدالملک کی وفات کے بعد زہری اس کے لڑکے ہشام کے ساتھ رہنے گئے تھے تھے۔ پھر ہشام کے ساتھ رہنے گئے تھے تھے۔ پھر ہشام کے بڑا اثر تھا اور وہ آنہیں بہت مانیا تھا۔ اس نے ہزاروں روپیان کا قرض ادا کیا۔ ہشام کے ساتھ ان کی در ہاری گفتگو اور حاضر جوابی کے بعض دلچسپ واقعات تاریخوں میں فیکور ہیں ہے۔

ایک دن بیاور ابوالزنا و ہشام کے دربار میں تھے۔ ہشام نے ان سے سوال کیا کہ اہل مدینہ کے وظیفے کس مہینہ میں تقسیم ہوا کرتے تھے۔ زہری نے لاعلمی ظاہری۔ اس نے ابوالزنا و سے بوچھا۔ انہوں نے بتایامحرم میں۔ بیجواب سن کر ہشام نے زہری ہے کہا کہ ابو بکر! بیعلم تم کوآج حاصل ہوا، زہری نے برجتہ جواب دیا، امیر المومنین کی مجلس ایسی ہی ہے کہ اس سے علمی استفادہ کیا جائے ہے۔

لے تذکرہ الحفاظ بے جلد اول میں ہو ہے این خلکان بے جلد اول میں ۳۵۲ ہے الینیارس ۵۱۱ ہے این ایسا ھے تذکرہ الحفاظ جلس اول میں ۹۷ ہے این خلکان بے جلد اول میں ۳۵۱ کے تذکرہ الحفاظ جلد اول میں ۹۹

فیاضی : فیاضی اور سرچشی زہری کا نمایاں وصف تھا۔ وہ دولت کی کوئی حقیقت نہ بھتے تھے۔ محرو بن و بنار کا بیان ہے کہ میں نے درہم وو بنار کو زہری کی نگاہ سے زیادہ کسی کی نگاہ میں بے وقعت نہیں و یکھا۔ وہ اس کو اُونٹ کی مینٹنی سے زیادہ نہ بھتے تھے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ بے در لیخ رو پید گا تے تھے اور بار بار مقروض ہوجاتے تھے۔ عبد الملک اور ہشام نے بار باان کا قرض اوا کیا ، کین ان کی غلط بخشیوں نے ان کو بمیشہ مقروض رکھا۔ ولید بن محمد موقری کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ زہری ہے کہا کہ ابو بحر تم میں صرف ایک عیب قرض لینے کا ہے۔ جواب دیا مجھ پر قرض بی کیا ہے۔ کل چالیس ہزار دینار کا قرض ہے اور میر نے اور مرف میں برار سے زیادہ بہتر ہے اور صرف قرض ہے اور میر نے ایک بہتر ہے اور صرف آیک بہتا میرا وارث ہے۔ میری تو تمنا بی کی کری کومیری وراثت نہاتی۔

و فات : سلاھ میں بیآ فاب علم وممل دنیا ہے زوبوش ہوا۔

عُليه: قديسة تفاسر پر كاكلين تحيل ـ

## (۱۸) محمد بن منکدر

نام ونسب : محمدنام ہے۔ ابوعبداللہ کنیت نسب نامہ یہ ہے : محمد بن منکدر بن عبداللہ بن ہریر بن عبدالعزیز ابن عامر بن حارث بن حارثہ بن سعد بن تیم بن مرہ تیمی قرشی مدنی۔

فضل و کمال : محمد بن مئلد رفضل و کمال اور زید و تقوی میں نہایت بلند پایہ مقام رکھتے ہتے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہان کی ثقافت اور ملمی و ملی برتری پرسب کا اتفاق ہے اور ان کے نام کے ساتھ امام شیخ الاسلام لکھتے ہیں کے حافظ ابن تجرآئم اعلام میں لکھتے ہیں کے۔

قراً ت ترآن کے متاز قاری تھے۔ امام مالک انہیں سیدالقراء کہتے تھے۔

حدیث : حدیث کے بڑے نامور عافظ تھے۔ حافظ ذہبی امام وفت کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ حدیث میں انہوں نے سحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت سے فیض اُٹھایا تھا۔ سحابہ کرام میں ابوابوب انصاری ،انس بن مالک ، جابر ،ابوا مامہ بن بہل ،ربعیہ بن عبداللہ ،عبداللہ بن عمر ،عبداللہ بن عباس ،عبداللہ بن زبیر ،ابوقاد ہ ،سفینہ "اور حضرت عائشہ صدیقہ اور تابعین میں سعید بن مسیتب،

لِ تَهَدُ يَبِ الْمُتَهُدُ يَبِ وَجَلَدُهُ وَمِن اللَّهِ مِن مِنْ لَا مُعْلَاظًا وَجَلِدَاولَ وَكَاالًا مِن تَهُدُ يَبِ التَهُدُ يَبِ وَ

عبیدالله بن البی رافع عروه بن زبیر،معاذ بن عبدالرخمن تمیمی ،سعید بن عبدالرخمن بن مربوح اورابو بکر بن سلیمان سے روایتیں کی بیں <sup>ل</sup>۔

صحابہ میں بعض بزرگوں سے ان کی روایت مرسل ہیں۔ کیکن علاء کے نزدیک ان کی مرسلات دوسروں کی مرفوع روایت سے زیادہ لائق اعتاد ہیں۔ ابن عیبینہ کا بیان ہے کہ وہ صدق کی کان تھے۔ صلحاءان کے پاس جمع ہوتے تھے۔ میس نے ان کے سواکسی کواس کا اہل نہیں ویکھا کہ وہ قال رسول اللہ کہے اور بے چوں و جرامان لیا جائے۔ ابراہیم کہتے تھے کہ وہ حفظ انقان اور زہر کے انتہائی درجہ پر تھے گے۔

تلافده : جن لوگون نے ان سے ساع حدیث کیا تھا ، ان میں ان کے صاحبز ادب یوسف اور منکد راور بھینتے ابراہیم اور عبد الرحمٰن اور عام مستفیدین میں عمر و بن دینار ، امام زہری ، ایوب انس بن عبید ، سلمہ بن دینار ، جعفر بن محمد صادق ، محمد بن واسع ، سعد بن ابراہیم ، سہیل بن ابی صالح ابن جریج ، علی بن زید ، موی بن عقبہ ، ہشام بن عروہ اور یجی بن سعید انصاری وغیرہ لائق ذکر ہیں سے۔

فقہ: فقہ وفتویٰ میں بھی پورا درک تھا۔ مدینۃ الرسول کے صاحب افتاء تابعین میں ان کا شارتھا گئے۔ زم رو ورع : زمد د تقویٰ کا رنگ بہت گہرا تھا۔ اپنفس کی اصلاح کے لئے وہ بڑی بخت ریاضتیں کرتے تھے۔ مسلسل جالیس سال تک نفس پر ہرطرح کی بختیاں جھیلیں ھے۔ امام مالک تخرماتے تھے کہ وہ عابد وزاہد ترین لوگوں میں تھے۔ ابن حماد سلبلی لکھتے ہیں کہ ان کا گھر صلحاء اور عباد کا ماویٰ اور مخزن تھا گئے۔

## رفت قلب واثر پذیری :

ان کے دل میں اتنا گدازتھا کہ کلام اللہ کی موثر آیات پڑھ کر بے اختیار آنکھوں ہے آنسو جاری ہوجائے تھے۔ ایک شب کو تبجد میں بہت روئے ۔ صبح کو ان کے بھائیوں نے سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس آیت پرگریہ طاری ہواتھا

" بدأ لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون "\_

''ان اوگون کے لئے خدا کی جانب ہے لیسی چیز طاہر ہوگی،جس کا وہم وگمان بھی نہ کرتے تھے'۔

سے ایسنار مس سے ہے۔ کی شذرات الذہب۔ ع ایضاً ص۵۵م ۵ تذکرة الحفاظ بطداول ص۱۱۲

لے تہذیب المتہذیب رجلدہ ارص ۲۷ سے سے۔ اعلام الموقعین رجلداول ص۲۹ جلداول رص ۱۷۸ صدیثوں سے تاثر کابھی بھی حال تھا۔امام مالک کابیان ہے کہ جب ان سے کوئی حدیث یوچھی جاتی تووہ رونے لگتے تھے <sup>ا</sup>۔

نجح كاذوق : ج كاذوق وشوق تھا كەمقروض ہونے كى حالت ميں بھى ج كرتے تھے۔كى نے اعتراض كيا كدآپ قرض كا ادائيگى ميں اعتراض كيا كدآپ قرض كا ادائيگى ميں سب سے برامعين و مددگار ہے۔ جب ج كوجاتے تھے تو تہانہ جاتے ، بلكہ عورتوں اور بچوں سب كو ساتھ لے جاتے۔كى نے اس كے بارے ميں كہا۔فر مايا ان كوفدا كے سامنے پيش كرتا ہوں ہے۔

ان کی زندگی کا اثر دوسروں پر:

ان کے دیکھنے سے تفس کی اصلاح ہوتی تھی۔ امام مالک کا بیان ہے کہ جب ہیں اپنے قلب میں تساوت محسوس کرتا تھا تو جا کر ابن منکد رکو دیکھنا تھا۔ اس کا بیاٹر ہوتا تھا کہ چند دنوں تک نفس میرک نگاہوں میں مبغوض ہوجاتا تھا۔

بهترين عمل اور بهترين دنيا:

کی نے ان سے بو جھا۔ آپ کے نزدیک سب سے افضل کون کی شے ہے کے فرمایا ، مسلمانوں کوخوش کرنا۔ بو جھاسب سے پہندیدہ دنیا کون ہے۔جواب دیا،دوستوں کے ساتھ سلوک کرنا سی۔

## (۲۹) مسروق ابن اجدع<sup>رو</sup>

نام ونسب مروق نام ہے۔ ابوعا کشرکنیت۔ ان کے والد کا خاندانی نام اجد کے اور اسلامی نام عبد الرحمٰن تھا ، وہ یمن کے مشہور خاندان ہمدان کے سردار اور عرب کے نامور شہسوار معد یکرب کے عزیز تھے۔ نسب نامہ بیہ سے مسروق بن اجدع (عبدالرحمٰن) بن مالک بن اُمیہ بن عبداللہ ابن مربن سلیمان بن عمر بن حارث بن سعد بن عبداللہ بن وداعہ بن عمر بن عامر و بن نافی ہمدانی۔

ح ابينا

اسلام: مسروق نے جاہلیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا۔ عہدر سالت میں موجود تھے۔ ان کے گرانے کے اور افراد اس عہد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ خودان کے عزیز عمر و بن معد کیرب نے مدیجا کرآنخضرت ہا گا کے دست تی پرست پراسلام قبول کیا تھا ۔ لیکن مسروق اس عہد میں اس شرف سے محروم رہے۔ ان کے زمانہ اسلام کاصری تذکر ہیں ملی ۔ بعض روایات معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کہ دوعہد صدیقی میں مسلمان ہو چکے تھے۔ ابن سعد میں خودان کی زبانی یہ روایت ملی ہے کہ میں نے ابو بکر صدیق میں مسلمان ہو چکے تھے۔ ابن سعد میں خودان کی زبانی یہ روایت ملی ہے کہ میں نے ابو بکر صدیق میں مسلمان ہو گئے۔

عہد فاروقی: عہدفاروتی میں مسروق نمایاں نظرآتے ہیں۔فاروتی عہد میں ایک مرتبہ وہ یمن کے دفد میں مدینہ آئے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے نام دنشان پوچھا۔انہوں نے بتایا ہسروق ابن اجدع۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ،اجدع شیطان ہے۔تم مسروق بن عبدالرحمٰن ہو۔اس وقت ہے ان کے والد کانام بدل گیا۔

ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے ان سے نہیں بلکہ ان کے والدی سے نام پوچھ کراجدع کے بجائے عبدالرحمٰن نام تجویز کیا تھا <sup>تل</sup>۔ بہر حال ان دونوں روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عہد فارو**تی میں** باپ میٹے دونوں مدینہ آئے تھے۔

مصرت مسروق بمن کے نامور شہرواروں میں تھے۔عہد فاروتی میں اپنے تین بھائی عبداللہ، ابو کراور منتشر کے ساتھ قادسیہ کے مشہور معرکہ میں شریک ہوئے۔ تینوں بھائی شہید ہوئے۔ مسروق کالڑتے لڑتے ہاتھ شل ہوگیا ،اور سرمیں گہراز ٹم آیا ،جس کا نشان ہمیشہ باقی رہا۔اس نشان کو وہ بہت محبوب رکھتے تھے، کہ شجاعت و جانبازی کی سند تھا،اوراس کا مٹ جانا ٹا پسند کرتے تھے گے۔

## حضرت عثمان کی حمایت :

کین ان کی بیٹجاعت وشہامت اسلام کی خدمت کے لئے اور غیروں کے مقابلہ میں تھی، مسلمانوں کی خانہ جنگی میں ان کی تکوار نیام میں رہی ۔عثانی "عبد کے ہنگاموں میں انہوں نے کسی جانب سے حصہ نہیں لیا لیکن بحیثیت خیرخواہ اسلام کے وہ اپنے شہر (کوفہ) وانوں کو اہل مہ بینہ کی اعانت اور حمایت برآ مادہ کرتے تھے ھے۔ حضرت عنان کی شہادت کے بعد جب جنگ جمل کی تیاریاں شروع ہو کمیں اور حضرت علی نے حضرت حسن اور معارف کی اور حضرت کی خداور حضرت سے سلے اور حضرت سے اور معاربی یاسر تا کو حصول مدد کے لئے کوفہ بھیجا توسب سے پہلے مسروق ان سے ملے اور مماربین یاسر تا سے بچھا، ابوالی قطان تم لوگوں نے عثان کو کس بات پر شہید کردیا۔ انہوں نے جواب دیا، ابی آبرور بزی اور مار بر۔

حضرت مسروق نے کہا،''خدا کی شم تم لوگوں نے جتنی سزایا ئی تھی ،اس سے زیادہ انتقام لیا،اگر تم لوگوں نے صبر کیا ہوتا تو وہ صبر کرنے والوں کے لئے بہتر تھا'' کے۔

غانه جنگی سےاحتراز :

جنگ جمل نے خانہ جنگی کا جوسلسلہ شروع ہواتھا ،وہ جنگ صفین تک جاری رہا۔ سروق نے ان جس ہے کسی میں حصنہیں لیا۔ کوفہ حضرت علیؓ کے حامیوں کا سب سے بردامر کر تھا۔ یہاں رہ کر سروق کے لئے کے ایمیان کے دور کے بیان کے دور کے کامشکل تھا ہیں گئے وہ کے اپنے کو بچانے کے لئے کوفہ چھوڑ کر قزدین چلے گئے تھے ہے۔

حضرت شعمی کابیان ہے کہ سروق کی جنگ میں بھی حضرت علی کے ساتھ نہ تھے۔ جب ان سے پوچھاجا تا کہتم نے علی "کاساتھ کیوں نہیں دیا بق کہتے ہیں تم لوگوں کو ضدا کا واسط دلا کر پوچھا ہوں کہ فرض کرو کہ جب ہم لوگ ایک دوسرے کے مقابلہ میں صف آ را ہوں اور فریقین اسلح ذکال کر ایک دوسرے کو قبل کرایک دوسرے کو قبل کر ایک دوسرے کو قبل کر دوسرے کو گار کر دونوں صفول کے درمیان آ کر کہیں :

"بایها الذین امنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما "- "اے والو کو ایمان لائے اور کا الله الله کان بکم اور کری کرتماری رضامندی عنورت سے ماصل ہواورا نے نفول کا بلاک ندرو، الله تم بارے حال پر دیم ہے"۔

توان کا یہ کہنا فریقین کے لئے جنگ ہے مانع ہوگایانہیں؟ لوگ جواب دیتے ،نسر ور ہوگا۔اس وقت مسر وق کہتے ،' خدا کی قسم تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ خدا آسان کا در داز : کھول چکا ہے ،اوراس کے راستہ ہے ایک فرشتہ اُز کرتمہار ہے نبی ﷺ کی زبان ہے ہی تھم شنا چکا ہے ، جوصحا کف میں موجود ہے ،اور اس کوکسی شے نے منسوخ نہیں کیا ہے' '''۔

ایک دوسری روایت بیس عامر بیان کرتے ہیں کہ سروق نے مجھ سے کہا کہ جب مونین کی دو جماعتیں آپس بیس کڑنے کے لئے صف بستہ ہوں ،اوراس دفت آسان سے کوئی فرشتہ نمودار ہوکر ندادے کہ

> "يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل" - الخ "أكان والو! أيك دوسركا مال باطل طريقة ت ندكما و"-

تو تمہارا کیا خیال ہے کیالوگ جنگ کریں گے یا زک جائیں گے ؟ میں نے کہا اگر وہ ہے ساور جامد پھر نہیں ہیں تو ضرورزک جائمیں گے۔ یہ جواب من کرانہوں نے کہا ہو '' خدا کا ایک ساوی صفی اس حکم کے ساتھ ایک ارضی صفی پر نازل ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجودلوگ ندر کے ، حالا تکہ ایمان بالغیب عینی مشاہدہ کے بعد کے ایمان ہے بہتر ہے'۔

ایک روایت ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف خود کنارہ کش رہے، بلکہ عام مسلمانوں کورو کئے کے لئے صفین کے میدان تک گئے ،اور دونوں صفوں کے درمیان میں کھڑے ہوکر وعظ سنا کرلوگوں کو جنگ ہے روایت رہے کہ دہ خود نبیس شریک ہوئے اور کسی حیثیت ہے صفین میں نبیس مجئے۔

قضاءت : أموى دوريس كحددون قاضى ريايـ

وفات : ۱۳ ہے کے دسط میں مرض الموت میں جتلاء ہوئے۔ زندگی ہمیشہ متو کلانہ تھی۔ دولت دنیا ہے بھی دامن آلود نہ ہوا تھا۔ قضاءت کے زمانہ میں بھی کوئی معاوضہ نہ لیتے تھے <sup>کا</sup>۔ اس لئے کفن تک کی کوڑی نہتی۔

ان وسایا کے بعدسلسلہ وسط میں وفات پائی اور میمیں سپر دفاک کئے گئے۔ان کی وفات کے بعد بھی ان کا زوحانی فیض جاری رہا۔ خشک سالی کے مواقع پرخلق اللہ ان کا زوحانی فیض جاری رہا۔ خشک سالی کے مواقع پرخلق اللہ ان کے مزاری انوار پرجمع ہوکر پانی کے لئے دعا کرتی تھی اوراس کی برکت ہے یانی برستا تھا!۔

فضل و کمال علمی ابتبارے علی تابعین میں تھے۔ آنہیں آغاز عمری سے طلب علم کا ذوق تھا۔ شعبی کابیان ہے کہ ان سے زیادہ علم کا طلب کرنے والا کوئی نہ تھا۔ خوش متی سے آنہیں حضرت عائشہ صدیقہ " جیسی شفیق اور فاضلہ مال کا گئیں تھیں ، جو آنہیں لڑکے کی جگہ بھی تھیں۔ مسروق کے ساتھ ان کو ما ڈرانہ محت تھی ۔۔

بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کو حتبیٰ بنالیا تھا جی گر سیحے نہیں ہے، اس میں شبہ ہے کہ سروق پروہ غیر معمولی شفقت فرماتی تھیں اور انہیں بیٹا کہ کر پکارتی تھیں، جب وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تو شہد ہے ان کی تواضع کرتی تھیں جی۔

ایک مرتبہ مسروق چند آومیوں کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ "کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے تھم دیا کہ میر بے لاکے کے لئے شہد کھولو<sup>ہ</sup> حضرت عائشہ کے بعد مسروق نے این مسعود اُکے خرمن کمال سے خصوصیت کے ساتھ خوش چینی کی تھی اوران کے نہایت ممتاز اصحاب میں تھے۔ ابن مدائن کا بیان ہے کہ میں عبداللہ ابن مسعود کے اصحاب میں مسروق پرکی کور جے نہیں دیتا <sup>ال</sup>۔

مسروق کے ذاتی شوق وجتجو اور ان دونوں بزرگوں کے نیف صحبت نے مسروق کوعلاء اعلام میں بنادیا۔ حافظ ذہبی ان کوفقیہ اور علائے اعلام میں لکھتے ہیں بچنے علامہ نووی لکھتے ہیں کہ ان کی جلالت ، توثیق ، فضیلت اور امامت پرسب کا اتفاق ہے کے مروکہا کرتے ہتھے کہ کوئی ہمدانی عورت مسروق جیسا فرزند پیدانہ کرسکی فی

حدیث وسنت : حدیث وسنت مین مسروق کاعلم خاصه وسیج تھا۔علامه ابن سعد لکھتے ہیں،
"کانت له احادیث صالحة" ال فن میں انہوں نے حضرت عائشہ صدیقه "اورابن مسعودی کے
علاوہ حضرت ابو بکر صدیق "،حضرت عمر فاروق "،حضرت عثمان عن "،حضرت علی مرتضی "،معاذبن جبل"،
الی بن کعب "، زید بن ٹابت "،خباب بن ارت "،عبدالله بن عمر"، ابن عمرو بن العاص "، خبره بن شعبہ وغیرہ

ا ابن سعد رصد الرس المساد على تهذيب الماساء وجلد اول عن ۸۸ على تذكرة الحفاظ وجلد اول عن ۱۳۳ مل ۱۳۳ على المسام على ابن سعد وجلد الرس المسام على 
جیے اکابر صحابہ نے نیف پایا تھا۔ صدیث کے ساتھ وہ سنت کی تعلیم بھی دیتے تھے <sup>ا</sup>۔ فقہ و فرآو کی : مسروق کا خاص فن فقہ تھا۔ اس میں وہ امامت واجتہا د کا درجہ رکھتے تھے۔ وہ عبداللہ ابن مسعود ؓ کے ان اصحاب میں تھے ، جن کا شغل ہی درس وافرآ ، تھا <sup>کا</sup>۔

افقاء بین قاضی شری ان ہے مشورہ لیا کرتے تھے۔ قعبی کا بیان ہے کہ سروق افقاء بیں شریح ہے فاکق تھے، وہ ان ہے مشورہ لیا کرتے تھے ہی اورخودان کے مشورہ ہے بالکل ہے نیاز تھے ہے۔ وضاء ت بین فاص ملکہ تھا اور یہ مشغلہ ان کے بہند قضاء ت بین فاص ملکہ تھا اور یہ مشغلہ ان کے بہند خاطر بھی تھا۔ قاضی شریح کا فیصلوں بین ان ہے مشورہ لینا ، اس ہے بردی سند ہے۔ او برگزر چکا ہے ، وہ اُموی دور میں کچھ دنوں قاضی بھی رہے۔ انہیں قضاء ہے اس قدر ذوق تھا کہ کہا کرتے ہے ، وہ اُموی دور میں کچھ دنوں قاضی بھی رہے۔ انہیں قضاء ہے اس قدر ذوق تھا کہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کی قضیہ بین سے اور حق کے موافق فیصلہ کرنا ایک سال کے جہاد فی سبیل اللہ ہے ذیادہ سندھ ہے۔

فضائل اخلاق: علم كے ساتھ سروق مل اور فضائل اخلاق كے زيور ہے بھى آراستہ تھے۔ خشيدت اللي : تمام محاسن اخلاق كاسر چشمہ خشيت اللى ہے۔ سروق اہلِ علم خوف خدا كو بجھتے تھے اوراس كے مقابلہ ميں غرور ممل كوجهل تصور كرتے تھے۔ چنانچ فرماتے تھے كہ انسان كے لئے بيعلم كافی ہے كہ دہ خدا ہے ڈرتار ہے اور جہل بيہ ہے كہ اپنے علم پرغرور كرے "۔

#### عبادت دریاضت:

مابد مرتاض تھے۔ بڑی ریاضت کرتے تھے۔ نمازوں کی کثرت ہے دونوں پاؤں ورم کرآتے تھے۔ خاص خاص زمانوں میں ان کی عبادت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ طاعون کی و باء کے زمانے میں وہ عبادت کے لئے گوشہ تنہائی اختیار کر لیتے تھے۔ بعض کو گوں کو میشبہ ہوتا تھا کہ طاعون کی وجہ ہے ہے گئے ہیں ، حالانکہ اس کی غرض عبادت ہوتی تھی۔

معنرت ابن سیرین کابیان ہے کہ ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ سروق طاعون ہے بھا گتے تھے۔لیکن محمد کواس کا یقین نہ آیا۔ انہوں نے کہا اان کی بیوی ہے چل کر پوچھنا چا ہے ۔ چنانچہ ہم لوگوں نے جاکر ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا ادال کی تھے۔البتہ ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا خداکی شم ایسانہیں ہے۔ وہ کھی بھی طاعون سے نہیں بھا گتے تھے۔البتہ جس زمانہ میں طاعون کی وہا بھیلتی تو وہ کہتے کہ یہ شغل وذکر کے ایام ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تنہائی میں جس زمانہ میں طاعون کی وہا بھیلتی تو وہ کہتے کہ یہ شغل وذکر کے ایام ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تنہائی میں

سے این سعد۔جلد۱ میں ۵۵ بر ایسنامی ۵۳ ع الينارص الا هي ابن سعد رجلد ٢ رص ٥٥

ا تهذیب احبد یب جلده ایس ۱۱۰ سی تذکرهٔ الحفاظ بطیداول میس عبادت کروں۔ چنانچہ وہ عبادت کرنے کے لئے گوشۂ خلوت اختیار کر لیتے تھے اور اپنفس کے أو ہر الی تختیال کرتے تھے کہ بسااد قات میں ان کی حالت دیکھ کران کے پیچھے بیٹھ کرروتی تھی <sup>ا</sup>۔ جج کے زمانہ میں جب تک مکہ میں رہتے اس وقت مجدومی میں سوتے تھے <sup>ہ</sup>ے۔

توبہ استنفار : دہ اپنفس کامحاسہ اور گناہوں کو یاد کر کے ان کے لئے استنفار کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ چنانچ فرماتے تھے کہ انسان کے لئے ایسی مجالس ہونی جاہئیں ، جن میں بیٹھ کر دہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا ہے استنفار کرے ہے۔

ونیا کی حقیقت : ان کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حقیقت نتھی۔ دہ اس کو ایک مزبلہ ہے زیادہ وقعت نتھی۔ دہ اس کو ایک مزبلہ ہے زیادہ وقعت نہ دیتے ہے۔ ایک مرتب اپنے بھینچے کا ہاتھ پکڑ کر ایک مزبلہ بر لے سمئے اور فربایا ، میں تم کو دنیا دکھاؤں۔ دیکھویہ دنیا ہے کہ اس کو کھا کر دفنا دیا ، پہن کر پر انا اور بوسیدہ کر دیا ، سوار ہوکر لاغر کر دیا ، ہیں کے لئے خون بہایا ، محادم اللہ کو طلال اور تم کو قطع کیا تا۔

## دنيايے بيعلقي :

ای لئے دنیا کی جانب ان کا دل بھی مائل نہ ہوا اور کسی دنیاوی شے میں ان کے لئے کوئی کشش نہ تھی۔ حضرت سعید بن جبیر ان کے ہم مشرب تھے۔ ان میں اور مسروق میں راز و نیاز کی ہا تمیں ہوا کرتی تھیں۔ ابن جبیر کا بیان ہے کہ مسروق نے ایک مرتبہ جھھ سے کہا ، سعیدا ب کوئی ایسی شخیص کے جہا ہو بجروں کو اس کے کہا ہے چہروں کو اس میں آلود کریں ھی۔

### دولتِ ونیاے بے نیازی:

اس دل شکستگی کی دجہ ہے دہ دولتِ دنیا ہے ہمیشہ بے نیاز رہے۔ ان کی خدمت کرنا جا ہے ہے۔
تھے ہیکن وہ قبول نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خالد بن اسید نے ان کے پاس ہمیں ہزار کی رقم بھیجی۔
انہوں نے اس کے قبول کرنے ہے انکار کر دیا۔ ان کے اعز ہ نے بہت تمجھایا کہ لے لیجئے ،اس کوصد قہ سیجے گا۔ عزیز وں کے ساتھ سلوک سیجئے گا اور اس قبیل کے دوسرے کاموں میں لائے گا۔ عمر انہوں نے کی طرح قبول نہ کیا ہے۔

توكل وقناعت 🗄

اس بے نیازی کی وجہ ہے بھی بھی فاقہ کی نوبت آ جاتی تھی کیلی تو کل کا دامن ہاتھ ہے نہ چھوٹنا تھا۔ ایک مرتبہ گھر میں کھانے کے لئے بچھنہ تھا۔ بیوی نے کہاعا کشر کے باپ آج تہارے بال بچول کے کھانے کو بچھنیں ہے۔ یہ س کرمسر وق مسکرائے اور کہا خدا کی تیم وہ ضروران کے لئے رزق کا انتظام کرے گا۔

### نفاق في سبيل الله :

اس قناعت اورتو کل کے باوجود بڑے فیاض اورسیر چٹم تھے۔ جب انہیں کوئی رقم ہاتھ آجاتی تھی تو اس کوخدا کی راہ میں صرف کردیتے تھے۔ اپنی لڑکی کی شادی سائب بن اقرع کے ساتھ کی ، اور ان سے مہر کے علاوہ دس ہزارا ہے لئے حاصل کئے۔ یہ کل رقم مجاہدین فی سبیل اللہ ، مساکین اور مکا تب ، غلاموں کی آزادی کے لئے مخصوص کردی تھی ہے۔

احتیاط: ات حقاط سے کہ ادنیٰ ادنیٰ باتوں میں احتیاط محوظ رکھتے تھے۔ جب کشتی پرسوار ہونے لگتے تو طہارت کے خیال سے ایک اینٹ ساتھ لے لیتے۔ جس پرسجدہ کرتے۔ جس کا کوئی کام ان سے نکلنا تھا، اس سے ہدیے تک قبول ندکرتے تھے۔

ایک مرتبہ کسی معاملہ میں ایک مختص کی سفارش کی ،اس نے شکریہ میں ایک لونڈی لا کر چیش کی ۔یدا ہے و کمچے کر سخت برہم ہوئے اور کہا اگر مجھے پہلے تمہارے اس خیال کاعلم ہوتا ، تو میں کبھی تمہاری سفارش نہ کرتا۔ جنتنی سفارش کر چکا ، وہ کر چکا۔ اب جنتنی ضرورت اور باتی رہ گئی ہے ،اس کے بارے میں بھی بھی نہوں گا۔ میں نے عبداللہ بن مسعود ہے سنا ہے کہ جو تھی کی کاحق ولا نے یاظلم کے انسداد کے لئے کسی کی سفارش کر ہے اور اس کے معاوضہ میں اس کو ہدید دیا جائے اور سفارش کرنے والا قبول کر لئے وہ ہدیداس برحرام ہے ہے۔

# (۷۰) مسعر بن کدام

تام ونسب : مسعر نام ہے۔ ابوسلمہ کنیت نسب نامہ رہے : مسعر بن کدام بن ظہیر بن عبید اللہ بن طام بن طبیر بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عروبن عبد مناف بن ہلال بن عامر بن صعصہ قرشی عامری۔

فضل و کمال: مسعر علمی اور ندم بی وونوں کمالات کے اعتبار سے متازترین تابعین میں تھے۔ یعلی بن مرہ کابیان ہے کہ مسعر کی ذات علم اورورع کی جامع تھی گ

عراق میں ان کے پاپیہ کے علماء کم تھے۔ ہشام بن عروہ کا بیان ہے کہ عراقیوں میں مسعر اورابوب سے فضل ہمارے یہاں کوئی نہیں آیا <sup>ک</sup>ے امام نو وی لکھتے ہیں کہ ان کی جلالت پرسب کا اتفاق ہے <sup>کی</sup>ے۔

صدیت : حدیث کے وہ اکابر حفاظ میں تھے کے۔ امام ذہبی انہیں حافظ اور علمائے اعلام میں لکھتے ہیں۔ ان کے حافظ میں ایک ہزار حدیثیں محفوظ تھیں ہے۔

عدیث میں انہوں نے عمرو بن سعید نخعی ، ابوا محق سبعی ، عطاء ،سعید بن ابراہیم ، تا بت ابن عبیداللّه انصاری ،عبدالملک بن نمیر ، ہلال بن خباب ،حبیب بن الی ثابت ،علقمہ بن مر ثد ، قمادہ عن بن عبدالرحمٰن ، بن مقدام بن شرح اوراعمش وغیرہ ایک کثیر جماعت ہے استفادہ کیا تھالی۔

ان کی مرویات کا یابیه:

ان کی مرویات کی صحت کے لئے میا فی ہے کہ شعبہ کے پایہ کے محدث انہیں مصحف کہتے ہتھے <sup>کے</sup>۔ ان کی ذات ہی احادیث کی جانچ کے لئے معیارتھی ۔ چنانچہ میزان ان کا لقب ہوگیا تھا <sup>60</sup>۔

کم ایسے محدثین نکلیں گے،جس کی مرویات پرکسی نہ کسی حیثیت سے تقید نہ کی گئی ہو۔ لیکن مسعر کی ذات اس ہے متنفیٰ تقی <sup>9</sup>۔

آئمہ حدیث شک اوراختلاف کے موقع بران کی طرف رجوع کرتے تھے۔ سفیان توری کابیان ہے کہ جب ہم لوگوں میں (حدیث کی ) کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہوتا تھا تومسعر سے پوچھتے تھے <sup>کے</sup>۔ ابراہیم سعد کہتے تھے کہ جب سفیان اور شعبہ میں کسی کے بارے میں اختلاف ہوتا تھا تومیزان مسعر کے پاس جاتے تھے <sup>نا</sup>۔

لے تذکرۃ الحفاظ بہداول میں محاسع تہذیب المتہدیب بہدوا میں ۱۱۳ سے تہذیب الاساء بہداول۔ ق اور ل میں ۸۹ سے تذکرۃ الحفاظ بہداول میں ۱۲۹ ھے ایسنا کے تہذیب المتہدیب بہدول میں ۱۱۳ وتہد یب الاساء کے تذکرۃ الحفاظ بہداول میں ۵۰ سے تہذیب العهدیوں میں ۱۱۳ و ایسنا و تہذیب الاساء بہداول میں ۸۹

احتیاط: اس محدثانه کمال کے باوجود وہ روایت حدیث میں بڑے تاط تھے۔اس ذمہ داری ہے وہ اس قدر گھبراتے تھے کہ فرماتے تھے کہ'' کاش میرے سر پرشیشوں کا بار ہوتیں کہ گر کر چور چور ہوجا تیں''۔ان کی احتیاط شک کے درجہ تک پہنچ گئ تھی ۔

ابونعیم کابیان ہے کہ مسعر اپنی احادیث میں بڑے شکی تھے،کین وہ کوئی غلطی نہ کرتے تھے اعمش کہا کرتے تھے کہ مسعر کاشیطان ان کو کمز ورکر کے شک دلا تار ہتا تھا <sup>ہی</sup>۔

ان کے اس شک نے ان کی احادیث کا درجہ اتنا بلند کر دیا تھا کہ محدثین ان کے شک کو یقین کا درجہ دیتے تھے۔ اممش سے بعض لوگوں نے کہا کہ مسعر اپنی حدیثوں میں شک کرتے ہیں۔ انہوں نے کہاان کاشک اور دل کے یقین کے برابر ہے ۔

فقہ: نقد میں اگر چہوئی قابل ذکر شخصیت نتھی ، تاہم کوفہ کی صاحب افراجماعت میں تھے۔ حلقہ درس: مسجد میں حلقہ درس تھا۔عبادت کے معمولات کے بعدروزانہ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور شائقین حدیث اردگر دحلقہ باندھ کراستفادہ کرتے تھے ہے۔

#### زبدوعبادت :

ان کی ماں بڑی عابدہ تھیں۔ان کے نیفِ تربیت کامسعر پر بڑا گہرااثر پڑا تھا۔ان کی ماں مجھی مسجد میں نماز پڑھتی تھیں۔اکثر دونوں ماں بیٹے ایک ساتھ مسجد میں جاتے۔

مسعر نمدہ لئے ہوتے تھے۔ مسجد بہنچ کر مال کے لئے نمدہ بچھادیے۔ جس پر کھڑے ہوکو وہ نماز پڑھتیں ۔ مسعر علیجٰدہ مسجد کے اسگلے حصہ میں نماز میں مشغول ہوجاتے۔ نماز تمام کرنے کے بعد ایک مقام پر بعیٹھ جاتے اور شائقین حدیث آکر جمع ہوجاتے۔ مسعر آئیس حدیثیں سناتے۔ اس درمیان میں ان کی مال عبادت سے فارغ ہوتیں۔

معردرس فارغ ہونے کے بعد مال کا نمدہ اُٹھاتے اور ان کے ساتھ کھروالی آتے ہے۔ ان کے صرف دوٹھ کانے تھے لیے کھریام ہدے کثرت عبادت سے بیشانی پراونٹ کے کھٹے کی طرح موٹا کھٹا پڑ گیا تھا گئے۔

سے تذکرۃ الحفاظ ،جلدادل میں ۱۲۹ سے ابن سعد ۔جلد لا یص ۲۵۳ کے الیشاً ع تهذیب احتر یب رجله ۱۳ اص ۱۱۳ س این سعد رجله ۷ م ۲۵۳ ۲ تذکرة الحفاظ بطاد اول ص ۱۷ لِ تَذَكَرَةَ الْحُفَاظُ جِلْدِ الوَّلِ مِنْ ١٤ مع اعلام الموقعين مِن ٢٨ هي الينياً مِن ٢٥٢

روزانہ نصف قر آن کی تلاوت کرتے تھے۔ان کےصاحبزادے محمر کا بیان ہے کہ والدآ دها قرآن ختم كئے بغير نه سوتے تھے ليہ وه كسى درجه ير بنج كرز كے نبيل اوران كے زوحاني مدارج بمیشرتی پذیرر ہے۔

ابن عیبنہ کابیان ہے کہ میں نے مسعر کوخیر میں ہرروز ترقی کرتے دیکھا ہے معن کابیان ہے کہ ہم نے ہردن مملے دن سے افضل مایا۔ ووعبادت وریاضت اور فضائل اخلاق کے اس درجہ بر بھنچ مھئے کہ لوگ ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہ کرتے تھے۔حسن بن ممارہ کہا کرتے تھے کہ اگر معر کے جیسے آ دمی بھی جنت میں داخل نہ ہوں تب تو جنتیوں کی تعداد بہت ہی کم ہوگی <sup>سی</sup>۔

ابن مبارک یا کسی اورای درجہ کے کسی برزگ نے ان کے فضائل سے متاثر ہوکران کی شان میں راشعار کیے تھے<sup>ع</sup>

فليات حلقة مسعر بن كدام اس كومعر بن كدام كه صلقه عن آجانا عا بنا اهل العفاف وعليه الاقوام یا کہازاوراُو نچے در ہے کے ہیں

من كان ملتمسا جليسا صلحا جس مخص کو اجھے جلیس کی تلاش ہو فيها السكينة والوقاروا هلها اس من سكين باوروقار باوراس كاركان دولت د نیاہے بے نیازی :

ونیااوراس کے شان وشکوہ سے بالکل بے نیاز تھے۔ چنانچے حکومت کے عہدوں کووہ آ نکھ أنها كربهي نه ديكھتے تنے۔ ابوجعفر عباس آپ كاعزيز تھا۔ اس نے ان كوكس مقام كا والى بنانا جابا۔ انہوں نے کہامیرے گھر والے تو مجھے دور ہم سودالانے کے لائق بھی نہیں سمجھتے ،اور کہتے ہیں ہم تمہارا دودرہم کاسودا کرنا بھی ہیں بہند کرتے ،اورتم مجھےوالی بنانا جاہتے ہو۔خداتم کوصلاحیت دے۔ہماری قرابت داری ہے،اس لئے ہماراحق ہے کہ ہم بھی کچھ کہہ کیس۔ان کے اس عذر پر ابوجعفرنے ان کو ال خدمت ہے معاف کردیا<sup>ھ</sup>۔

خوش اخلاقی : نهایت خوش اخلاق تھے۔ دوسروں کے جذبات کابر الحاظ رکھتے تھے۔ جب بھی انہیں کوئی الی حدیث سنا تا جس ہے وہ خوداک شخص ہے زیادہ دانقف ہوتے ،وہ محض اس کی دل شکنی اوراحر ام مدیث کے خیال سے انجان بن کرنہایت فاموثی سے سُنع تھے اُ۔ و**فات**: باختلاف روایت ۱<u>۵۱ ه</u>یا ۱<u>۵۵ ه</u>ی کوفه پس وفات یا کی <sup>کی</sup>ه

س الينارس ١٢٩ النامو بارا م ۲۵۲ م ۲۵۲ مارا hesturdy براييناً

إ مذكرة الحفاظ وجلداول من الما a تذكرة الحفاظ على الداول من عل (2) مسلم بن بيبارٌ

نام ونسب: مسلمهام ہے۔ ابوعبداللہ کنیت۔ مشہور صحابی حضرت طلح بن عبید اللہ میں کے غلام تھے۔ فضل و کمال: حضرت طلح عشرہ بشرہ بیں۔ ان کی ذات علم وکمل کا مجمع البحرین تھی۔ ان کی فات علم وکمل کا مجمع البحرین تھی۔ ان کی غلامی کے فیض اور مدید الرسول کے قیام ہے مسلم کا واس علم وکمل کی دولت ہے معمور ہوگیا تھا ہے۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں، "کن مسلم فقفه فاصلا عابلا و دعا "مسلم ثقہ فاضل ، عبادت گذار اور ورع تھے۔ ابن ون کا بیان ہے کہ اس ذائد میں سلم پرکسی کو فضیلت نہیں دی جاتی تھی ہے۔ اور ورع تھے۔ ابن ون کا بیان ہے کہ اس ذائد میں سلم پرکسی کو فضیلت نہیں دی جاتی تھی ہے۔ صدیت میں استفادہ کا موقع ملاتھا ہے۔ الاحدی صنعانی جمران بن ابن ابان وغیرہ سے حضرت عبداللہ بن عباس "اور ابن عمر "جیسے اکا ہراً مت اور ابی الاحدی صنعانی جمران بن ابن ابان وغیرہ سے صدیت میں استفادہ کا موقع ملاتھا ہے۔

معضرت ثابت البنانی بیعلی بن تحکیم جمر بن سیرین ،ابوب ختیانی ،ابونصر و بن قماده ،صالح ابوالخیل ، محمد بن واسع ،عمر و بن دیناراورآ با بن ابی عمیاش جیسے علماءان کے ذمر و تلامذه میں تصحیح

فقد : فقد من ان كاپاينهايت بلند تها ـ ان كاشار بعره كان پانج فقها و من تها جواين زماند كه امام سمجه جات من هاجواين زماند كه امام سمجه جات من ها و ا

فضائل اخلاق: ان کے علم سے زیادہ ان کاعمل تھا۔ این سعد ان کو عابد اور متورع لکھتے ہیں <sup>ہی</sup>۔ ابن حبان کابیان ہے کہ وہ بھرہ کے عبادت گذار بزرگوں میں تھے <sup>ہی</sup>۔

شرطِ ایمان تو آپ کے خرد یک ایمان باللہ کے لئے ضروری تھا کہ اس کی تمام ناپندیدہ چیزوں کو ترک کردیا جائے۔ چنانچ فرماتے تھے، میری تجھیمن ہیں آتا کہ بندہ کا ایمان کس کام آسکتا ہے، اگروہ خداکی ناپہندیدہ باتوں کوئیں چھوڑتا ہے۔

نماز میں ذوق داستغراق:

ان کی نماز بڑے کیف اور استغراق کی ہوتی تھی۔ جب نماز کے لئے کھڑ ہے ہوتے تھے ہتو ایسا معلوم ہوتا تھا جیے ان کونور القا ہور ہا ہے۔ ابن عون کا بیان ہے کہ جب وہ نماز میں ہوتے تھے تو بے جان لکڑی معلوم ہوتے تھے۔ بدن اور کپڑے میں ذراحر کت نہ ہوتی تھی۔ نماز کی حالت میں

کیے بی خطرہ کی اور گھبرادینے والی صورت پیش آ جاتی ،ان پراس کامطلق اثر نہ ہوتا تھا۔ایک مرتبہ وہ نماز پڑھدے تھے کہان کے پہلوہی میں آگ گئی اور لگ کر بچھ ٹی لیکن ان کومطلق خبر نہ ہوئی ۔

مرض کے علاوہ جب کہ انسان بالکل مجبور ہوجاتا ہاور کسی حالت میں خدا کے حضور میں بیٹھ کر تضرع بہند نہ تھا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے کشتی میں بیٹھ کر نماز بڑھنے کے متعلق ہو چھا۔ فر مایا ، میں اسے بہند نہیں کرتا کہ خدا مجھے مرض کے علاوہ اپنی نماز میں بیٹھا ہواد کیھے۔ دعوت الی المصلوٰۃ کا اتنا کی اظافر اللہ کہ دُور سے کا نوں میں اذان کی آواز آجاتی تو ای مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ۔ ایک مرتبہ کی مسجد سے واپس جار ہے تھے کہ بچھ دُور جا کراذان کی آواز تی ، اے من کر پھر لوٹ گئے۔ مؤذن نے پوچھا آپ لوٹ کیوں آئے۔ فر مایا بتم نے لوٹا دیا گئے۔

مسجد کی خدمت ان کا خاص مشغلہ تھا۔ مسجدوں میں چراغ جلایا کرتے۔اس مشغلہ کی وجہ سے مسلم اصح بعنی جراغ جلانے والے مسلم مان کالقب ہوگیا تھا<sup>س</sup>۔

يابندى سنت مين اهتمام:

سنت کی پابندی میں بڑا اہتمام تھا۔معمولی معمولی سنتیں بھی نہ چھوٹے پاتی تھیں۔ محض سنت کے خیال سے جوتا بہن کرنماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جوتا اُتار نامیرے لئے آسان ہے، لیکن محض پابندگ سنت کے خیال ہے جوتوں میں نماز پڑھتا ہوں۔آنخضرت فرے ہے روز وافطار کرتے تھے۔اس لئے ان کا افطار بھی فر ہے بی ہے ہوتا تھا۔ ھ

كتاب الله كااحترام:

کتاب الله کا اُتااحر المجوز ربتاتها که جس باتھ سے قرآن بکڑتے تھاں کوکل نجاست مے مس نہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں داہنے ہاتھ سے شرمگاہ مس کر نابرا سجھتا ہوں ، کیونکہ اس مے قرآن بکڑنا پڑتا ہے 'ڈ

ریا، جہل اور شیطان کا آلہ ہے:

ریااور دکھادے کو جہل اور شیطان کا آلہ بچھتے تھے۔ فرماتے تھے کہتم لوگ نمائش ہے بچو، کیونکہ دوعالم کی جہالت کی ساعت ہے۔ ای کے ذریعہ سے شیطان لغزش پیدا کرتا ہے <sup>ہے</sup>۔

ا ابن مد بلدے قرامل می ۱۳۵ تا این ص۱۳۷ تا این استان می تبذیب المتبذیب بطولایس ۱۳۹ میں ۱۳۹ ۱۹۷۷ میں مدر بلدے قرامل میں ۱۳۷ کی اینا کے اینا

حلم ومتانت : نہایت معین اور حلیم الطبع نے۔اشتعال کے موقع پر بھی زبان سے کوئی نارواکلمہ نہ نکتا تھا۔ بہمی کسی کوگائی نہیں دی۔غیظ وغضب کے موقع پر جوسب سے زیادہ لغت لفظ ان کی زبان سے نکتا تھا، وہ یہ تھا کہ ' اب مجھ سے قطع تعلق کرلؤ'۔ جب وہ الفاظ کہدد ہے تو لوگوں کو معلوم ہوجا تا کہ اس کے بعد غصہ کا کوئی درجہ باتی نہیں رہ گیا ہے۔

## فتناشعث كابتلاء يرتاسف:

اس متانت طبع کا بتیجہ بیتھا کہ شوروشراور جنگ وجدال کو سخت نابسند کرتے ہتھے۔لیکن مجمہ بن اشعث کی شورش میں جس میں متعدا کابر تابعی مبتلا ہو گئے تھے ،ان دامن میں محفوظ نہ رہ سکااوراس میں وہ شریک ہو گئے تھے۔گواس میں بھی انہوں نے مکوارنہیں اٹھائی لیکن محض شرکت پر سخت متاسف تھے۔

ابوقلابہ کابیان ہے کہ ایک مرتبہ کہ کے سفر میں میراور سلم کا ساتھ ہوا۔ انہوں نے اصعت کے فتنہ کا ذکر کر کے کہا، الحمد لله میں نے اس فتنہ میں نہ کوئی تیر پھینکا، نہ نیز و مارااور نہ کوار چلائی۔ میں نے کہا، لیکن یہ بتا ہے کہا، لیکن یہ بتا ہے کہاں لوگوں کا کیاا نجام ہوگا، جنہوں نے آپ کوصف میں کھڑاد کیے کرکہا کہ سلم بن بیاراس جنگ میں جیں اور وہ ناحق کسی معاملہ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ خیال کر کے وہ لڑے اور مارے گئے؟ بیس کروہ بے تحاشہ رونے گئے ان کی یہ صالت و کیے کر مجھے ندامت ہوئی کہ میں نے ایسا کیوں کہا ہے۔

وفات : عمر "بن عبد العزيز يعبد خلافت واله يا العلم يس وفات يا لى ـ

## (۷۲) مطرف بن عبدالله

تام ونسب : مطرف نام ہے۔ ابوعبداللہ کنیت ہے۔ نسب نامہ یہ ہے : مطرف بن عبداللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن کعب بن رہید بن عامر صعصہ ۔
الشخیر بن عوف بن کعب بن وفدان بن الحریش بن کعب بن رہید بن عامر صعصہ ۔
پیدائش : مطرف عبد نبوی میں پیدا ہو گئے تھے سے لیکن صغرتی یا بُعدِ مسافت کی وجہ ہے شرف ریادت سے محروم رہے۔
زیادت سے محروم رہے۔

**ذوق**: مطرف کخصیل علم کابرا ذوق دشوق تھا۔اس کے فضل کووہ عبادت کے فضل سے زیادہ پہند کرتے ہتھے <sup>ھی</sup>۔

یا ابن سعد \_ جلد ک\_ق اول ص ۱۳۷ ع اینها ص ۱۳۷ سع ایشا سم تهذیب احبد یب \_ جلد ۱- ص ۱۳۷ مین شده این مین اور بیجادی مین اور این اور بیجادی مین اور این اور این اور این

قضل و کمال : ای ذوق نے ان کوملمی کمالات ، زیدو ورع اور تبذیب اخلاق جمله فضائل و کمال : ای ذوق نے ان کوملمی کمالات ، زیدو ورع ، روایہ اور عقل وادب سب کمالات کا پیکر بنادیا تھا۔علامہ ابن سعد کھھتے ہیں کہان کی ذات فضل وورع ، روایہ اور عقل وادب سب جمع مقط ہے۔

صدیث : ان کے زمانہ میں صحابے کی بڑی تعداد موجود تھی اور انہوں نے ان کے فیوض و ہرکات سے پورااستفادہ کیا۔ چنا نچہ حضرت عثمان " ، حضرت علی " ، ابوذر" ، عمار بن یاسر " ، عبداللّذ بن مغفل ، عثمان بن ابی العاص " ، عمران بن حصین " ، معاویہ بن ابی سفیان " اور حضرت عائشہ " سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ ان سے فیض یا نے والوں میں ان کے بھائی ابوالعلاء برید ، بھتیج عبداللّذ بن ہائی اور حسن بھری میں بال ، ابونھرہ ، غیلان بن جریر ، سعید بن ابی بند ، محد بن واسع ، ابوالتیاح ، ثابت البنانی ، عبدالکریم بن رشید ، سعید الحریری اور ابوسلمہ ، سعید بن بزیدہ غیرولائق ذکر ہیں "۔

فقه: فقه من بوراادراك حاصل تها يصره كي مفتول من تقطيعي .

ز مدوورع : ان کے علم کے مقابلہ میں ان کے علم اور زیدو درع کا پلہ بھاری تھا۔علامہ ابن سعد م انہیں متو رعین میں لکھتے ہیں <sup>ھے عجلی</sup> لکھتے ہیں کہ وہ کبار تابعین میں اور رجل صالح تھے۔ ابن حبان کا بیان ہے کہ وہ بھر ہ کے عابدوز اہدتا بعین میں تھے <sup>ک</sup>ے۔

### شوروفنن ہےاجتناب :

اس زہدوورع کی وجہ ہے وہ شور وانقلاب وہنگامہ آرائی ہے بہت گھبرائے تھاوراس کو ابتلا ہمجھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ فتندر بہری اور رہنمائی کے لئے نہیں بلکہ موس کواس کے فس سے لڑا وہنے ہے ۔ نئے اٹھتا ہے۔ ان کے زمانہ ہیں بڑے بڑے انقلاب وحوادث ہوئے ۔ لیکن انہوں نے اپنا دام ان ہے ، کھا عموماً فتنہ کے زمانہ ہیں وہ کی طرف نکل جاتے تھے اور اگر نہ نکل سکتے تھے وجھپ کرکسی گوٹے ہیں بیٹھ جاتے اور جمعہ اور جماعت کے لئے نہ نکلتے تھے ۔ عقبہ کا بیان ہے کہ ہیں نے مطرف کے بھائی یزید بن عبد القدے ہو چھا کہ جب فتنہ موجز ن ہوتا تھا تو مطرف کیا کرتے تھے؟
انہوں نے بتایا کہ گھر کے اندرونی حصہ میں گوٹ گیر ہوجاتے تھے اور جب تک فتنہ کے شعلے شنڈے نہ وجاتے ، اس وقت تک وہ ان لوگوں کے ساتھ جمعہ جماعت میں بھی شریک نہ ہوتے تھے گئے۔

ع این سعد جلد ۷ ـ قراول مین ۱۰۳ سی ترکز قافظاظ جدل ادل مین ۵۵ سی تبدّ بیب انتبذیب به جلده ارض ۲۵ سی مع املام الموقعین به جلد اول مین ۲۷ سی این سعد جلد ۷ ـ قراول مین ۱۰۳ مع تبذیب التبذیب جدده ارض ۲۲ سی این سعد جلد ۷ ـ قراول سه ۱۰

دوسروں کو بھی فتندیمیں پڑنے ہے روکتے تھے۔ قنادہ کا بیان ہے کہ جب فتنہ کا زمانہ ہوتا تو مطرف کو کوں کو اس میں جتلا ہونے ہے روکتے اور خود کہیں بھاگ جاتے۔ حسن بھری بھی کو کوں کو روکتے تھے کی جسن بھری ہی کہا کہ سے تھے کے حسن بھری اس محفل روکتے تھے کی جسن بھری اس محفل کی طرح ہیں جود دسروں کو سیلاب ہے ڈراتا ہے کی خوداس کے دھارے پر کھڑ ارہتا ہے ۔

انتہائی احتیاط کی بنا پروہ ان ہنگاموں کے حالات تک نہ پو چھتے۔ ابن زبیر "اور بی اُمیہ کا ہنگامہ انبی کے زمانہ میں ہوا۔ بیلوگوں ہے اس کے حالات بھی نہ پو چھتے اور چونکہ لوگ ان کے خیالات ہے واقف تھے، اس لئے وہ بھی ان کے سامنے تذکرہ نہ کرتے تھے <sup>کی</sup>۔

حضرت عبدالرحمٰن بن اضعت کے انقلابات میں جو جاج اور عبدالملک کے خلاف اُٹھا تھا، بڑے برے برے تابعین شریک ہو گئے تھے۔ لوگوں نے مطرف پر بھی شرکت کے لئے زور ڈالا۔ انہوں نے ان سے سوال کیا کہ '' تم لوگ جس چیز میں شرکت کی دعوت دیے ہو کیا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے بھی زیادہ برط ہوائے گا''؟ انہوں نے جواب دیا نہیں ۔ فر مایا '' تو میں ہلاکت میں پڑنے اور فضیلت حاصل کرنے کے درمیان جو انہیں کھیلا'' '' یعنی مشتبہ جنگ میں نہیں پڑسکتا۔ انہیں امن وعافیت کی زندگ طبع البند تھی ۔ فر ماتے تھے کہ جھے عافیت کی زندگ پر شکرادا کرنا ابتلاء اور آز مائش برصر کرنے سے ذیادہ سینے۔

لفس ایک ہے : عقائد میں نہایت خت تھا دراس کے تحفظ میں بڑا اہتمام تھا۔ ایک مرتبہ چند حردی (خارجی) آپ کے پاس آئے اور اپنے عقائد قبول کرنے کی دعوت دی۔ آپ نے جواب دیا کہا گرمیرے دونفس ہوتے تو ایک نفس سے تمہارے عقائد مان لیتا اور دوسر کو محفوظ رکھتا ، جو کچھتم کہا جو اگر میں ہوتے و دوسر نفس سے بھی تمہاری پیروی کر لیتا اور اگر صلالت ہوتا تو اگر ایک نفس ہلاک ہوجا تا تو کم از کم دوسر اتو محفوظ رہتا۔ لیکن نفس ایک بی ہے، اس لئے اس کو میں دھوکے کی حگر نبیاں لگا سکتا ہے۔ اس کو میں دھوکے کی حگر نبیس لگا سکتا ہے۔

ونیاعالم اسباب ہے نہ

اگرچآپ بڑے زہدہ متورع تھے، کین اندھے اعتاداور تو کل کے قائل نہ تھے۔ بلکہ دنیا کو عالم اسباب مانتے تھے۔ فرماتے تھے کہ" یہ جائز نہیں ہے کہ ایک مخص ایک بلند مقام سے اپنے کو نیچے

لِ ابن سعد عبله ٤ - ق اول م ١٠٣٠ ع الينا على ابن سعد عبله ٤ - ق اول يس ١٠٠٠

گراد ہے اور کیے خدانے میری قسمت مقدر کردی ہے۔ بلکہ انسان کو جائے کہ وہ بچتار ہے اور کوشش کر ہے، اگراس احتیاط اور کوشش کے باوجودائے نقصان بینج جائے یامصیبت بیش آجائے تو پھرا ہے تقدیرِ خداوندی کے علاوہ کوئی مصیبت نہیں بینج سکتی'' کے ای لئے وہ طاعون کے زمانہ میں وباءزدہ حلقہ ہے ہے جائے ہے۔

عقل بہترین عطیہ قدرت ہے:

آپ کے بعض اقال نہایت حکیمانہ ہیں۔ فرماتے تھے کہ انسان کوقد رت کی جانب سے عقل سے بہتر کوئی شے نہیں عطا کی گئی۔ لوگوں کی عقلیں ان کے زمانہ کے مطابق ہوتی ہیں سے اپنا کھانا اس محص کونہ کھلاؤ جساس کی خواہش نہیں ہے ''۔ یعنی مجل کی شے کوضائع نہ کرو۔

## د نیاوی شان و شکوه :

وہ دنیاوی نعتوں ہے متع ہونے ہیں کوئی مضا کقدنہ بچھتے تھے۔ خدانے ان کودولتِ دنیا ہے والہ تھے۔ خدانے ان کودولتِ دنیا ہے والہ تحصد دیا تھااوردہ بڑی شان اوروقار کی زندگی بسر کرتے تھے۔ خافظ ذہمی لکھتے ہیں کے مطرف سردار اور بلند مرتبہ تھے۔ بہترین کپڑے پہنتے تھے۔ سلاطین کے درباروں میں آ مدورفت رکھتے تھے ہے ہے لیکن اس طاہری شان وشوکت ہے ان کی اخلاقی حیثیت پرکوئی اثر ند پڑتا تھا۔ غیلان بن جربر کا بیان ہے کہ مطرف برانس (ایک قسم کی ٹوئی) اور مطارف (ایک قیمتی چادر) پہنتے تھے۔ گھوڑے پرسوار ہوتے تھے۔ سلاطین کے پاس آتے جاتے تھے ،لیکن اس زندگی کے باوجود جبتم ان کے پاس جاتے تھے۔ سلاطین کے پاس جاتے تھے۔ انکھوں کے پاس جاتے تھے۔ انکے باس جاتے تھے۔ انکھوں کے پاس جاتے تھے۔ انکھوں کے پاس جاتے تھے۔ انکین اس دیگھوں کے پاس جاتے ہے۔

وفات: باختلاف دوایت کی یا های میں اصبا س بول کے مرض میں بہتلا ہو کا در بیار ہوتے ہی حالت بگر گئی۔ اپ صاحبزاد کو بلاکر آیات وصیت پڑھ کر سنا میں۔ صاحبزاد ے جاکر طبیب کو لے آئے۔ طبیب کو کے آئے۔ طبیب کو دکھی کر بوجھا، یہ کیا ہے؟ صاحبزاد نے کہا طبیب طبیب سے مخاطب ہو کر فر مایا، ''میں تخق سے منع کرتا ہوں کہ مجھے جھاڑ پھو تک نہ کرتا ، اور نہ گنڈ اتعویذ لاکانا''، اور اپ صاحبزادوں کو قبر کی تیاری کا تھم دیا۔ انہوں نے تھم کی تیاں کی۔ قبر تیار ہونے کے بعد فر مایا، مجھے قبر کے پاس جاکراس میں دعا دکی۔ دعا کے بعد گھر واپس کے پاس جاکراس میں دعا دکی۔ دعا کے بعد گھر واپس آگرانتھال کیا گئی۔

لے این سعد جلد کے قاول ص ۱۰۴ سے الینا سے الینا سے الینا ہے النام کا اللہ تذکر قالحفاظ جلد اول ص ۵۲ کے این سعد جلد کے قاول می ۱۰۵ بنے الینا می ۲۰۱ و تذکر قالحفاظ

# (۲۳) محولالمشقي

نام ونسب : کمحول نام ہے۔ ابوعبداللہ یا ابوابوب کنیت۔ان کے نسب اور وطن کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔

صنرت ابن سعد کا بلی لکھتے ہیں <sup>ا</sup>۔ ابن تجرنے کئی روایتیں نقل کی ہیں۔ بعض ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجمی انسل تصاوران کے والد کا نام سمراب تھا۔ بعض سے ثابت ہوتا ہے کہ مصری تصاور بعض سے تبجید نکلنا ہے کہ ہذلی بعنی عرب تھے <sup>ہ</sup>ے۔

نیکن آخری دوروایستی اس معن میں قطعانلط میں کدنسلا بذلی یامھری تضے نسلاُ وہ بلاشک وشبہ مجمی تنے ۔ بذلی اورمھری اس لئے مشہور میں کہ وہ کچھ دنوں ایک بذلی کی غلامی میں رہے تھے اور ایک عرصہ تک مھرمیں قیام رہاتھا۔

اس باب میں امام نووی کابیان زیادہ قرین قیاس اور سیح ہے۔ نہوں نے ان کو مجمی النسل اور کا بلی الموطن لکھا ہے۔ نہوں نے ان کو مجمی النسل اور کا بلی الموطن لکھا ہے۔ چنا نچیان کی روایات کے مطابق ان نسب نامہ رہے کھول بن زیدیا ابن البی مسلم بن شاذل بن سند شروان بن بروک بن یغوث بن کسری کا کمی دشتی ہے۔

اس بیان سے مختلف روایتوں میں تطبیق بھی ہوجاتی ہے کہ وہ نسلاً مجمی ،وطنا کا بلی اورا قامة وشقی ہے۔ وشقی ہے۔

ان کی ابتدائی تاریخ بیہ ہے کہ دہ شروع میں عمر و بن سعید بن العاص کے غلام تھے۔ پھر انہوں نے ان کوایک ہذلی شخص کو دے دیا تھا۔ اس دوسری غلامی کی وجہ سے ان کی غلامی کے انتساب میں دوبیانات ہو گئے ہیں۔ایک بیہ کہ دہ عمر و بن سعید کے غلام تھے اور دوسرا بیہ کہ ہذلی کے غلام تھے اور دونوں صحیح ہیں۔

ان کی غلامی کی ابتداء عمر و بن سعید ہے ہوئی۔ جیسا کہ خودان کابیان ہے کہ بیل عمر و بن سعید کا غلام تھا۔ پھر انہوں نے مجھے کیک ہز لی کود ہدیا ہے۔ تقلی قیاس بھی بہی ہے۔ کیونکہ عمر و کے والد سعید نے عہدِ عثانی میں کا بل کے بعض سر حدی علاقوں کو فتح کیا تھا ہے۔ قیاس بیہ ہے کہ انہی معرکوں میں وہ سعید کے غلام ہے لئے۔ پھر و راث ان سے لڑ کے وطے ہوں ہے۔

سے تہذیب الاسار جلداول۔۱۹۱۳ کے تذکرہ الحفاظ مجلداول میں ۹۵ ع تهذيب التهذيب وجلد ارمي ٩٠

ا این معدر جلد ک\_ق اول ص ۱۲۱ ا

این سعد مبدل ک\_ق اول می ۱۲۱ م فتوح البلدان بلاذری می ۲۳۲

تخصيلِ علم كدنيائے اسلام كاسفر:

مسلمانوں کی غلام نوازی اور ان کے فیضِ تربیت سے ان کے غلامی کی بستی سے نکال کر مسلمانوں کی غلام نوازی اور ان کے فیض تربیت سے ان کا آغاز غلامی سے ہوااور آخر ہیں وہ ممال کے جن مدارج پر پہنچے بکول اس کی ایک روشن مثال تھی ۔ ان کا آغاز غلامی ہی کے زمانہ سے شام کی مسند علم پر فائز ہوئے ۔ ان کو تصلی علم کا فطری و وق تھا ہے۔ چنانچے وہ غلامی ہی کے زمانہ سے تصلی علم میں مشغول ہوئے ، پھر غلامی سے آزادی کے بعد انہوں نے ساری و نیائے اسلام کے تمام علمی مرکز وں کا سفر کر کے تصلی علم کی ۔ ان کا بیان ہے کہ جب میں آزاد ہوا، اس وقت مصر کا ساراعلم علمی مرکز وں کا سفر کر کے تصلی علمی مرکز وں کا سفر کر کے تصلی علمی نے وہاں سے باہر قدم نہیں نکالا جب تک اپنے خیال کے مطابق وہاں کا ساراعلم نہیں نکالا جب تک اپنے خیال کے مطابق وہاں کا ساراعلم نہیں نکالیا ۔۔

مصر کے علمی مخزن کو کھڑگا گئے کے بعد مدیند آئے ، پھریہال سے عراق آگئے۔ان دونوں مقاموں کے تمام علمی سرچشموں سے سراب ہونے کے بعد شام کاسفر کیااور یہاں کے علما وارباب کمال سے استفادہ کیا۔غرض انہوں نے علم کی تلاش وجنتو میں دنیائے اسلام کا چید چید چید جھان مارا۔وہ خود بیان کرتے تھے کہ میں نے علم کی تلاش میں تمام روئے زمین کا چکرلگایا سی۔

فضل و کمال : ان کے اس ذوق وشوق ،اس تلاش دجتجو اور اس مشقت نے آہیں علم کے اس ذرد و کمال تک پہنچادیا تھا۔ جہاں ان کے کم معاصر پہنچ سکے تتھے۔امام زہری کہتے تھے کہ علا بصرف تین جیں ،ان میں ایک نام کحول کا لیتے تھے گئے۔ابن یونس کا بیان ہے کہ وہ فقیہ اور عالم تھے۔ان کی توثیق پر سب کا تفاق ہے۔ابن ممار کہتے جیں کہ وہ اہل شام کے امام تھے ہے۔ابن ممار کہتے جیں کہ وہ اہل شام کے امام تھے ہے۔ابن محارفقہ دونوں میں درجہ کا مامت حاصل تھا لئے۔

حدیث : انہوں نے تجاز ، عراق ہمصراور شام تمام علمی مرکز وں میں جا کرسائے صدیث کیا تھا۔ پھر حافظ اتنا قوی تھا کہ جو کچھ بھی حاصل کیا سب سینہ میں محفوظ تھا <sup>سے</sup>۔ اس لئے وہ اپنے عہد کے بہت بڑے حافظ حدیث تھے۔ حافظ ذہبی انہیں تیسرے طبقے کے کبار حفاظ میں لکھتے ہیں۔

شیوخ : انہوں نے ہر خرمن سے خوشہ چینی کی تھی۔اس لئے ان کے شیوخ کی فہرست نہایت طویل ہے۔کوئی ملک ان سے خالی نہیں تھا۔ان میں صحابہ کی بھی خاصی تعداد تھی کے سحابہ میں انہوں نے

لِ تَذَكَرة الحفاظ عِلْد اول ص ٩٥ م ابن سعد وجلد ١٦٠ م ١٦٠ م تَزَرَة الحفاظ وجلداول م ٩٥٥م. هم الينا هي تهذيب الاساء وجلداول ق م مسالا كي تهذيب المهدوب والمساداول عن الماساد والمسادة علم المساداول عن ا

انس بن ما لک" ،ابو ہندداری" ، واقلہ بن اسقع ،ابوامامہ " ،عبدالرحمٰن بن عنم "،ابو جندل " بن سہیل وغیرہ سے براہ راست ساع کیا تھا لیے اور الی بن کعب، ٹابان ،عبادہ بن ٹابت ،ابو ہری " ،ابو تغلبہ شنی " اور حضرت عاکشہ صدیقہ " ہے مرسل روایات کی جیں ہے۔ ممتاز تابعین جس سعید بن مسیب ، مسروق ، جبیر بن نضیر ،کریب ،ابوسلم ،ابوادریس خولانی ،عروہ بن زبیر ،عبداللہ بن محریر ،عیدنہ بن ابی سفیان دراد کا تب مغیرہ کشیر بن مرہ اور اُم الدرداء وغیرہ سے استفادہ کیا تھا ہے۔

تلافده: ان کے تلافدہ کادائرہ بھی نہایت وسیح تھا۔ ان میں ہے بعض متاز تلافدہ کے تام یہ ہیں:
امام زہری جمید الطویل جمد بن مجلان ،محد بن آئی ،عبداللہ بن علاء ،سالم بن عبداللہ ، محار بی مویٰ بن
بیار ، ایکاوزا می سعید بن عبدالعزیز ،علاء بن حارث ،ثور بن یزید ،ابوب بن مویٰ ،محمد بن داشد مکول ،محمد
بن ولیدز بیدی ، برد بن سنان ،عبداللہ بن عوف، یجیٰ بن سعیدانصاری ،اسامہ بن زیدلیثی ،خیر بن سعد ،
مفوان بن عمرداور ثابت بن توبان وغیرہ ہے۔

فقدوفآوی : حفظ حدیث کے ساتھ دہ فقہ کے بھی امام وجمہد تھے۔ ابوحاتم کتے تھے کہ میں نے شام میں کمحول سے بڑا فقیہ مانے تھے۔ شام میں کمحول سے بڑا فقیہ مانے تھے۔ شام میں کمحول سے بڑا فقیہ مانے تھے۔ انہیں افراء میں خاص مہارت اور بصیرت حاصل تھی کئی سعید بن عبدالعزیز کا بیان ہے کہ ان کے ذمانہ میں ان سے ذیادہ افراء میں بصیرت کی کوحاصل نتھی گئے۔

احتیاط: لیکن وہ فتویٰ دیے میں بڑے تاط تھے۔اگرائی رائے ہے وہ کی مسئلے کا جواب دیے تھے وہ کی مسئلے کا جواب دیے تھے وہ اس کے اس میں کا جواب دیے تھے وہ اس کے دور میں کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس

تصانیف : ان کے نعمی کمال کی سب ہے ہوئی سندیہ ہے کہ اس زمانہ میں جب کہ تالیف وتصنیف کا آغاز بھی نہ ہواتھا ، انہوں نے نقہ میں دوستقل کتابیں تالیف کی تھیں۔ کا آغاز بھی نہ ہواتھا ، انہوں نے نقہ میں دوستقل کتابیں تالیف کی تھیں۔ اے کتاب السنن اور ۲۔ کتاب السائل فی۔

### انفاق في سبيل الله:

علمی کمالات کے ساتھ وہ اخلاقی فضائل ہے بھی آ راستہ تھے۔انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ ان کانمایاں وصف تھا <sup>ول</sup>ے نہیں جو پچھلتا ہے سب خداکی راہ میں صَر ف کردیتے تھے۔

ع تہذیب الماساء جلداول قام ۱۳۳۰ ع تہذیب المتہذیب جلدوا ص ۱۹۰۰ ع تہذیب الماساء جلداول قام ۱۹۰۰ سم الیننا ہے تذکرہ المحفاظ رجلداول می ۹۵ ع الیننا می ۹۲ سے الیننا کے تہذیب المتہذیب ۔جلدوا۔ ۲۹۱ و شذرات الذہب ۔جلداول می ۱۳۷ سے والے تہرست این ندیم می ۱۳۱۸ طبع مصر سعید بن عبدالعزیز کابیان ہے کہ کھول کا وظیفہ مقررتھا۔ال کودشمنانِ خدا کے لئے جہاد میں صُر ف کرتے تھے <sup>ل</sup>ے ایک مر رتبہ ان کودس ہزاراشر فیوں کی خطیر رقم ملی۔اس کوبھی انہوں نے اس راہ میں صرف کیا اورا یک مجاہد کوا یک محوڑے کی قیمت بچاس اشرفیاں دیتے تھے <sup>ہے</sup>۔

ایک شبہ کا از الہ : کمول کے متعلق عام شہرت تھی کہ وہ قدری تھے اور اس کی تائید میں بعض روایات بھی ملتی ہیں لیکن بدروایات سیحدان کا دامن اس عقید ہُ فاسدے پاک تھا۔

امام اوزائی کا جوان کے تلاندہ میں تھے، بیان ہے کہ جہاں تک سنا گیا ہے تابعین میں دو مخص حسن بھری اور کھول کے خیالات قدری تھے۔ لیکن میں نے ان کی تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ بیہ مشہرت غلط ہے ہے۔ شہرت غلط ہے ہے۔ ان کے دومرے تلمیذ سعید بن عبدالعزیز بھی اس عقیدہ سے ان کی براک کی شہادت دیتے تھے ہے۔

> وفات: ابن سعدی روایات کے مطابق سالھ یا مالھ میں وفات پائی ھے۔ سط رم (۲۴) منصور بن زاذان واسطی

نام ونسب : منصورنام ہے۔ابوالمغیر ہ کنیت۔قبیلہ کی غلامی میں تھے۔اس نسبت سے تقفی کہلاتے تھے ہو

قصل و کمال : حفزت حسن بھری کے خاص ساتھیوں میں تھے۔ان کے فیض صحبت نے منصور کو علم وممل کا جامع بنادیا تھا اور وہ واسطہ کے ممتاز بلاء میں شار ہوتے تھے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ علاء اسلام میں تھے۔ ٹقہ، حجت ،عبادت گذار اور کبیرالشان تھے <sup>کے</sup>۔

صدیث تصدیث میں انہوں نے انس بن مالک، ابوالعالیہ، رفیع ،عطاء بن الی رباح ،حسن بھری، محمد بن سیرین ،میمون بن ابی هبیب ،معاویہ بن قرہ ،جمید بن ہلال ،قیادہ ،عمرو بن دینار ،تھم بن عتبیہ ، عبدالرحمٰن بن قاسم او محمد بن دلید بن مسلم عزری سے فیض اُٹھایا تھا۔

مسلم بن سعید واسطی حبیب بن شہید ، جریر بن حازم ، خلف بن خلف بشم اور ابوتمز وسکری ان کے تلاندہ میں تھے کی

عبادت ورباضت: زمدوعبادت ان مصحفهٔ کمال کے زیادہ روشن ابواب ہیں۔وہ بڑے عابدوز ابدتابعی تھے۔ابن حبان لکھتے ہیں کہ وہ تقشفین اور بچر دین میں تھے کے ابن ممادت بلی ان کو بھرہ کاز اہداور شیخ لکھتے ہیں کے۔

ان کاساراد قت عبادت دریاضت میں گزرتا تھا۔ طلوع آفتاب سے لے کرعصر تک نماز اور عصر سے مغرب تک میں دہلیل میں مشغول رہتے تھے <sup>س</sup>۔

قرآن کی تلاوت سے خاص شغف تھا۔ بہت تیز قرآن پڑھتے تھے۔ صبح سے دو پہر تک ایک قرآن ختم کردیتے تھے جنے نوافل میں قرآن کا بڑا دھے۔ پڑھ ڈالتے تھے۔ ہشام بن حسان کا بیان ہے کہ میں نے مغرب اور عشاء کے درمیان منصور کے پہلومیں نماز پڑھی۔ دومری رکعت میں وہ سورہ نحل تک پڑھ مکئے ہے۔

رمضان میں عبادت ذیادہ بڑھ جاتی تھی۔روزان قرآن فتم کرتے تھے۔ نماز میں اس شدت کا گرید طاری ہوتا کہ آنسو پو چھتے ہو چھتے عمامہ تر ہوجا تا آگائی دی میں جبین سائی ہے بڑا ذوق تھا۔ فرض نماز ہے پہلے گیارہ تجدے کرتے تھے۔ عمر مجردوراتوں کے سواایک مرتبہ مال کے اور دوسری مرتبہ لڑک انقال کے موقع برآ دام ہے دات مجربستر استراحت برند سوئے ہے۔

انہوں نے عبادت وریاضت کو آخری صد تک پہنچادیا تھا۔ مشیم کابیان ہے کہ وہ اپنی عبادت کرتے تھے کہ اگران سے کہا جاتا کہ موت کا فرشتہ درواز ہ پر آگیا ہے تو جتنی عبادت وہ کرتے تھے اس میں زیاد تی ممکن نہتی تھے۔

ایک زر من مقولہ: فرماتے کررنج وغم بھلائیوں میں اضافہ کرتے میں اور اِترا نا اور فخر کرنا برائیوں میں <sup>ک</sup>۔

وفات : اپنے محاس اخلاق کی وجہ ہے وہ ند ہب وملت کے آدمیوں میں استے مقبول متھے کہ آپ کے جنازہ میں ہر ند ہب کے آدمی شریک تھے۔ یہود ونصار کی دونوں علیجادہ علیجادہ مجازہ میں ساتھ تھے اور خلق اللہ کا بجوم تھا ج

لے تہذیب التبذیب بے جلد ۱۰ میں ۳۰۰ سے شذرات الذہب بے جلد اول میں ۱۰۱ سے این سعد بے جلد کے قراری سی میز کر قرائی تا طرد اول میں ۱۲۲ هے صلیة الاولیا وابولیم بے جلد ۳ میں ۵۸ سے کی ترکر قرائی تا طرد اول میں ۱۲۲ سے ایسا میں ۱۲۲ می این سعد بے جلد کے قراری میں ۲۰۰۰ میں میں میں المیں المیں میں ۱۲۲

## ره میمون بن مهران (۵۵)

نام ونسب فلم میمون نام ہے۔ ابوابوب کنیت اور والد کا نام مہر ان تھا۔ مہر ان بن نصر بن معاویہ کے مکاتب غلام تھے۔

پیدائش : مهم میں پیدا ہوئے۔ کوفہ کی ایک از دی عورت کے غلام تھے۔ اس لئے ان کی ابتدائی زندگی غلامی میں بسر ہوئی تھی۔ آخر میں اسنے ان کوآزاد کر دیا تھا۔

جزیرہ کا قیام: آزادی کے بعد عرصہ تک کوفہ ی میں رہے۔لیکن ۸۰ میں جب عبدالرحلٰ بن المعت کے بنام کی اور بہیں المعت کے بنام کی وجہ سے کوفہ میں شورش بیا ہوئی تو میمون کوفہ چھوڑ کر جزیرہ چلے گئے اور بہیں بودوباش اختیار کرلی۔

## بیت المال کی نگرانی کا منصب:

حنوت جحد بن مروان کی ولایت خراسان کے ذمانہ میں بیت المال کی گرانی کا منصب سپر وہوا۔
عہد کا خراج : بیت المال کی گرانی کے سلسلہ میں آئیس مالیات کا کافی تجربہ ہوگیا تھا۔ اس لئے
عراج بن عبدالعزیز نے ان کوجزیرہ کے خراج کا عامل بنادیا تھا اوران کے لڑکے عمر کو وفتر کا محافظ مقرد کیا۔
میمون طبعًا حکومت کے عہد ول اور خصوصا مالیات کے ذمہ داریوں کو بسند نہ کرتے تھے ہیکن اس کا انکار
نہ کر سکے ، مگر چند ہی دنوں کے بعد برداشتہ خاطر ہوکر استعفیٰ چیش کر دیا۔ عراج بن عبدالعزیز نے قبول نہ
کیا ، اور کہا اس عہد ہے ہیں سوائے اس کے اور کیا ہے کہ جائز طریقہ سے رو پیدوسول کیا جائے اور جائز
مصرف میں صرف کیا جائے۔ اس میں استعفیٰ کی کیا وجہ ہے؟ عمر "بن عبدالعزیز کے لکھنے پر استعفیٰ
واپس لے لیا اور ان کی زندگی مجراس عہد ہے یردے۔

حضرت عمر "بن عبد العزیز کے بعد بزید بن ملک کے زمانہ میں بھی چند دنوں تک بیہ خدمت انجام دیتے رہے، لیکن کہ کام طبعاً پیند نہ تھا۔ عمر "بن عبد العزیز کے بعد جب خلافت کے تمام شعبے پھر دنیا وی حکومت کے رنگ پرآ گئے تو میمون بددل ہو کرمستعفی ہو گئے اور گزشتہ زمانہ بر بہت متاسف تھے، اوفر ماتے تھے کہ مجھے بے گواراتھا کہ بی اندھا ہو گیا ہوتا ، لیکن عمر "بن عبد العزیز وغیرہ کا دیا ہوا عہد وقبول نہ کیا ہوتا ۔۔ فضل و کمال : فضل و کمال کے لاظ سے متاز تا بعین اور جزیرہ کے بڑے علاء میں تھے۔ حافظ ذہبی انہیں امام قد وہ اور عالم جزیرہ لکھتے ہیں لیاں کے دور کے علامی ان کاعلمی مرتبہ سلم تھا۔ ابوالملح کہتے تھے کہ میں نے میمون سے افضل کی کوئیس پایا تیے۔ سلمان بن موک کابیان ہے کہ اس عہد کے جار اشخاص بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ ان میں ایک میمون بن مہران تھے تھے۔

حديث: حديث كحافظ تقے علامه ابن معد لكھتے ہيں:

صحابہ میں انہوں نے ابو ہریرہ "ملین عبال" ماین ذبیر " سعید بن جبیر " ، حضرت عائشہ معدیقة " اور أم الدرداء سے تابعین میں نافع مولی بن عمر ، مقسم مولی این عباس ، یزید بن عاصم اور سعید بن جبیر وغیرہ سے استفادہ کیا تھا <sup>ہی</sup>۔

تلافدہ: حمیدالطّویل،ایوب، جعفر بن برقان جعفر ابن ابی و شید ، صبیب بن شهید بلی بن حکم البنانی حکم بن عتید، ابوفروہ ، یزید بن سنان ، حجاج بن تمیم ، سالم بن ابی المبا جراور ابوالیلیج وغیرہ ان کے خوشہ چینوں میں تھے ھے۔

فقہ: فقیمی دہ تمام علائے جزیرہ میں ممتاز تھے۔علامہ این سعد لکھتے ہیں کہ دہ فقہ وفاوی میں تمام اللہ جزیرہ پر فائق تھے لئے۔ ان کے تفقہ کی سب سے بڑی سندیہ ہے کہ حضرت ہم "بن عبد العزیز جیسے صاحب نظر عہدہ خراج کے ذمانہ میں جزیرہ کے قضاء کی خدمت بھی ان کے سپرد کی تھی گئے۔ ۔ فضائل اخلاق: اس علم کے ساتھ فضائل اخلاق سے بھی آ داستہ تھے کہ ۔ منہ سات سے اجتناب:

نوائی سے بیخے میں زیادہ اہتمام تھا۔ ان کے لڑکے کا بیان ہے کہ والد (اعتدال ہے)
زیادہ روزہ نماز نہیں کرتے تھے، کین خداکی معصیت میں جٹلا ہونا بہت نابیند کرتے تھے آئے۔
عمادت: اگر چہ معمولاً وہ فرائض وسنن کے علاوہ عبادت نہ کرتے تھے، لیکن بھی بھی ہمی ہزار ہزار
رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ سترہ دن میں سترہ ہزار رکعتیں پڑھیں گئے۔
انکسار و تو اضع: اینے خاکسار اور متواقع تھے کہ کی بڑائی اور انتیاز کا انتساب اپنی جانب بہندنہ
کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی نے ان سے کہا ، ابوابوب جب تک خدالا آپ کوزندہ رکھے گا، اس وقت تک

ع اليناً على تهذيب النهذيب بالدوار من ١٩٩١ هي تهذيب النهذيب رجلدوار من ٣٩٠ لي الينا من تذكرة الحفاظ بالداول من ٨٦

مع این سعد-جلد۷\_ق۲\_م ۱۷۷ بے این سعد-جلد۷\_مق۲\_م ۱۷۸ فی تہذیبالتہذیب۔جلد۱۰رمی۳۹۱

لِ تَذَكَّرَةَ الْحَفَاظِ مِلْدَاولِ مِسْ١٨٨

ول تذكرة النفاظ جلداول ص ٨٥

لوگ بھلائی میں رہیں گے۔انہوں نے جواب دیا، "ایک باتوں کا تذکرہ نہ کرو،لوگ اس وقت بھلائی میں رہیں گے۔انہوں نے جواب دیا، "ایک باتوں کا تذکرہ نہ کرو،لوگ اس وقت بھلائی میں رہیں گے۔ ا

حضرت على هر جصرت عثان ه كى فضيلت كاايك دل نشين استدلال:

پہلے وہ حضرت عثان " کے مقابلہ میں حضرت علی " کی فضیلت کے قائل ہے۔ لیکن حضرت عمر "بن عبدالمعزیز کے ایک استدلال پر حضرت عثان " کی فضیلت کے قائل ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ عمر " بن عبدالمعزیز نے پوچھاہم دوآ دمیوں میں ہے کس کوزیاد و پہند کرتے ہو۔ اس مخض کوجس نے صرف مال میں عجلت کی یاس مخض کوجس نے خونریزی میں عجلت کی۔ اس دلیل کے بعد انہوں نے اس نے سابق خیال ہے رجوع کر لیا۔ حضرت عثان " پرسب ہے بڑا الزام یہ ہے کہ ان کے ذمانہ میں بیت المال میں بے جاتھر ف ہوئے اور حضرت عثان " پرسب ہے بڑا الزام یہ ہے کہ ان کے ذمانہ میں بیت المال میں بے جاتھر ف ہوئے اور حضرت علی " کے دور میں خانہ جنگی کا آغاز ہوا "۔ وفات نے کے ابھے میں دفات یائی "۔

# (۷۷) نافع بن جبیر

تام ونسب : نافع نام ہے۔ ابو محدکنیت۔ قریش کے مشہور سردار مطعم بن عدی کے جنہوں نے تبلیخ اسلام کے ابتدائی دور میں جبکہ آنخضرت وجے پر ہرطرف ہے مشرکین کا نرغر تھا، بزی حمایت کی تقی، بوتے تھے۔ نسب نامہ بیہ : نافع بن جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصل یاں کا نام آم آل تھا۔ نخسیال شجرہ یہ : اُم آل بنت نافع بن ضریب بن نوفل۔ فضل و کمال : علمی اعتبار ہے نافع اکا برتا بعین میں تھے۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ دو اُلم اور فضل میں تھے۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ دو اُلم مشہور آئمہ فاضل سے۔ ان کی توثیق وجلالت پرسب کا اتفاق ہے سے۔ اب خراش کہتے ہیں کہ دو اُلقہ مشہور آئمہ میں سے تھے۔

حدیث : اگرچه حدیث میں ان کا کوئی بلند پایدند تھا الیکن انہوں نے زماند ایما پایا تھا۔ جب مدینه کی گل گل مسمعت و حدثنا کے تر انوں ہے کوئے رہی تھی ،اور علم کے ساتھ اونیٰ ذوق رکھنے والے بھی اسے محروم نہ تھے اس لئے نافع بن جبر کا واس بھی اس دولت سے خالی ندر ہا۔ چنانچے انہوں نے اپ

لِي تَذَكَرةَ الْحَفَاظَ عِلْمُ اللَّهِ مِلْ مِلْ اللَّهِ الْمِلْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمِلْمُ الْمُلْكِ مِنْ تَهْذَيِبِ اللَّهَاء وَجَلَدَاول مِنَ مُلِيمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل www.besturdubooks.net

والدجبير بن مطعم محضرت عباس بن مطلب من بير بن عوام على بن ابي طالب عثان بن ابي العاص معنيره بن شعب من رافع بن خدت عبر الله بن عبال الوجريرة من أم المونين حضرت عائشه صديقه "اور أم سلمه " وغيره جيسا كابر ملت من فيض أضايا تعالمان كفيض من نافع كادامن علم اتناوسي بوگيا تعالم شائفين حديث ان كادامن علم اتناوسي بوگيا تعالم شائفين حديث ان كادامن علم استفاده كرتے تھے۔

ان سے روایت کرنے والول میں عروہ بن زبیر سعید بن ابراہیم ،امام زہری ،عقبہ ،عمرو بن دینار اور عتبیہ بن مسلم وغیرہ لائق ذکر ہیں ا

فقد : فقد من بھی انہیں درک تھا۔وہ مدینہ کے صاحب افقاء علماء میں تصادران کے فقادی معتبر سمجھے جاتے تھے ۔۔

#### فصاحت وبلاغت :

قریش کی فصاحت و بلاغت مشہور ہے۔ بیرخانمانی وصف ان کے حصہ میں وافرآیا تھا۔ وہ بڑے سے و بلیغ تصاور بڑی کڑک دارآ واز سے بولتا تھے ہے۔

فضائل واخلاق : فضائل اخلاق وعمل کی دولت ہے بہر ہور تھے۔ ابن حبان ان کو خیار ناس میں کھتے ہیں ع<sub>ید</sub>

پاپیادہ جے : آرام کے وسائل رکھتے ہوئے راو خدامیں تکلیف اُٹھانابری عبادت ہے۔ نافع محض حصول اجرکے پاپیادہ جج کرتے تھاور مصول اجرکے پاپیادہ جج کرتے تھاور ان کی سواری ان کے پیچھے ہوتی تھی ہے۔

و بدبه وشکوه: ان کے خاندان میں پھتہا پشت ہے سرداری چلی آئی تھی۔اس لئے ان کے مزائ میں اس کی اُو باتی تھی۔ نہایت بھاری اور بلند لہجہ میں با تمی کرتے تھے۔ بعض بیانات ہے معلوم ہوتا ہے کہان میں خود پرتی وتمکنت تھی ،کین ان کی ناہری شوکت ہے بین تیجہ ذکالنا سی نہیں ہے ، وہ خوداس کی تر دید کرتے تھے۔ایک مرتبہ کی نے ان ہے کہا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ آب میں تکبر ہے۔ انہوں نے جواب دیا خدا کی تم میں گدھے پرسوار ہوا ہوں ، شملہ پہنا ہے ، بکریوں کا دودھ دُوگا ہے اور رسول الله بیج نے خواب دیا خدا کی تم میں گدھے پرسوار ہوا ہوں ،شملہ پہنا ہے ، بکریوں کا دودھ دُوگا ہے اور رسول الله بھی نہیں ہوسکا۔ (پھر میں متکبر کیے ہو سکتا ہوں) کے۔

اصلاحِ النس : ان ك واقعات زندگى ہے بھى اس كى تر ويدى ہوتى ہے وہ عدا ایسے ہم كے تھے جو پندار ك فلاف ہوتے ہے جعفر بن تجير كابيان ہے كا يك مرتبنا فع بن جبير علاء بن حرقى كے صلقہ درس ميں جو حرقہ كے نلام ہے ، شرك ہوئے علاء كے درس تمام كرنے كے بعد نافع نے حاضر بن سے خاطب ہوكر كہا، آپ لوگ جانے ہيں ، ميں آپ لوگوں كے پاس كيوں آكر جيفا ہوں ؟ مانجوں نے جواب ديا، درس سننے كے لئے ، نافع نے كہانہيں ، بلكه اس لئے كه آپ كياس جيفنے ہے فدا كے پاس او اضع كا اظہار ہو۔

ای طریقہ سے ایک مرتبہ ایک بہت معمولی مخص کوامامت کے لئے بڑھایا۔ نمازختم ہونے کے بعداس سے بوجھاجانے ہو، میں نے تم کو کیوں آگے بڑایا تھا؟ اس نے کہانماز بڑھانے کے لئے ۔ کہا نہیں ، بلکہ اس لئے کہ تمہارے بیچھے نما زیڑھنے سے خدا کے حضور میں تواضع ظاہر ہوا۔

وفات : سلیمان بن عبدالملک کے آخر عبدِ خلافت عصص وفات پائی کی۔ اولاد : وفات کے بعد محمہ ،ابو بکراور علی کی اڑکے یادگار چھوڑے۔

حلیہ ولباس : بالوں میں سیاہ خضاب کرتے تھے۔ دانتوں میں سونے کے تار کیے ہوئے تھے۔ لباس عموماً سپیداور قیمتی پہنتے تھے۔ خزجوا یک بیش قیمت کپڑا ہے، زیادہ استعمال کرتے تھے <sup>ہی</sup>۔

## (22) **نافع بن كاوس**

نام ونسب : نافع نام ہے۔ ابوعبد اللہ کنیت۔ والد کا نام طاؤس یا ہر مزتھا۔ جیسا کہ ان کے نام ہے طاہر ہے کہ وہ بجی انسل تھے۔ لیکن بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ عرب تھے، جو سیح نہیں ہے۔ ان کے جمی ہونے پر قریب تر یب سب کا اتفاق ہے۔ وطن بعض خراسان ، بعض ویلم ، بعض جبال طالقان اور بعض کا تل بتاتے ہیں۔ اس کا سیح بہتہیں چلنا کہ نافع کس طرح ابن عمر کے پاس بہنچے۔ قیاس سے ہور کے گئی جنگ میں گرفتار ہوکر ان کے حصہ میں آئے ہوں کے یا ابن عمر "نے ان کوخر بدا ہوگا۔

مسلمانوں کی غلام نوازی کے طفیل میں ان کے غلام کمالات کے جن مدارج پر پہنچے تافع بھی اس کی روشن ترین مثال ہتھے۔مسلمانوں کے موالی کی علمی تاریخ میں تافع نہایت ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ اس دور میں کوئی نعاام ان کے زتبہ کا نہ تھا۔ابن عباس " کے غلام عکر مہجی بڑے صاحب علم تھے۔ لیکن ان کوبھی ایل مدینہ میں بید درجہ حاصل نہ تھا۔ نافع ان سے زیادہ بلند مرتبت سمجھے جاتے ہتھے۔ اس لچاظ ہے کہا جاسکتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کی حقیقی تاریخ نافع ہی سے شروع ہوتی ہے۔ تعلیم : خوش متی سے نافع کوآغاز ہی ہے حضرت عبداللہ بن عمر "جیسے صاحب کمال بزرگ کی تربیت میسرآ گئی تھی ، انہی کے دامن میں ان کی نشو دنما ہوئی ۔ نافع نے کامل تمیں سال تک ابن عمر "کی خدمت کی ہے۔

ان میں تخصیل علم کی فطری صلاحیت و استعداد تھی شفیق آقا کی صحبت اور تربیت نے ان کے جو ہرکوچکا کراقلیم کا تاج دارینادیا۔ ان کی علمی جلالت پرتمام علاء اور ارباب سیر کا اتفاق ہے۔ امام نووی کیسے ہیں کہ وہ جلیل القدر تابعی سے ۔ ان کی تو یق وجلالت پرسب کا اتفاق ہے سے خطیلی کا بیان ہے کہ منافع مدینہ کے آئمہ تابعین میں اور امام فی العلم سے ،خودا بن مجر "کواپے اس نامور غلام کی ذات پر فخر تھا۔ چنانچ فر مایا کرتے سے کہ خدانے تافع کے ذریعہ ہے ،ہم پراحسان کیا ہے ہے۔ معدیث نامور غلام کی ذات حمدیث نا خیر اللہ بن محر شدین کا بڑا حصہ محفوظ کر لیا تھا۔ حافظ صدیث بنانے کے لئے تہا ابن مجر "کی روایت انہوں نے ان کی احادیث کا بڑا حصہ محفوظ کر لیا تھا۔ حافظ صدیث بنانے کے لئے تہا ابن مجر "کی روایت محمل کی فئی ہیں۔ نافع کی علمی تشکی نے اس بحر ابور ہریں "ابوسعید خدری"، ابولبا بد بن منذر"، رافع ابن خدری کی اور کی ہیں۔ کا فی ہیں۔ خوار اس کے علاوہ وہ رسے دری "بابولبا بد بن منذر"، رافع ابن خدری کی اور کی عبداللہ بن محمد بن ابی ہر بریں "مالم وہ نی حدرت عاکشہ صدیقہ"، امسلمہ "اور رہے بنت مسعود "سے اور تابعین میں اپنے آتا زادوں عبداللہ بن حدر بن ابی ہر محمد بن وہب عدی ،عبداللہ بن محمد بن ابی ہر، محمد بن وہب عدی ،عبداللہ بن محمد بن ابی ہر، محمد بن وہب عدی ،عبداللہ بن محمد بن ابی ہر، محمد بن وہب عدی ،عبداللہ بن محمد بن ابی ہر، محمد بن وہب عدی ،عبداللہ بن محمد بن ابی ہر، محمد بن وہب عدی ،عبداللہ بن محمد بن ابی ہر، محمد بن وہب عدی ،عبداللہ بن محمد بن ابی ہر، محمد بن وہب عدی ،عبداللہ بن محمد بن ابی ہر، محمد بن وہب عدی ،عبداللہ بن وہب عدی ،عبداللہ بن وہب عدی ،عبداللہ بن وہب عدی ،عبداللہ بن وہب عدی اللہ بن وہب عدی ،عبداللہ بن وہب عدی ، عبداللہ بن وہب عدی ،عبداللہ بن وہب عدی ، عبداللہ بن وہب عدی ، عبداللہ بن وہب عدی ،عبداللہ بن وہب عدی ، عبداللہ بن وہب عدی بن اللہ بن وہب عدی ہو اللہ بن وہب عد

ان بزرگوں کے فیض نے ان کو جماعت تابعین میں نہایت متاز حافظِ حدیث بنادیا تھا۔ ملک ابن سعد لکھتے ہیں کہ وہ ثقہ اور کثیر الحدیث تھے <sup>کی</sup>۔ حافظ ذہبی ان کواماً الحام لکھتے ہیں اور ان کا شار حفاظ کے طبقہ ٔ اول میں کرتے ہیں <sup>کے</sup>۔

کیفیت کے اعتبار سے نافع کی روایت طلائے خالص کا حکم رکھتی ہیں <sup>کے خلیل</sup>ی کا بیان ہے کہ نافع پر تمام اربابِ فن کا اتفاق ہے <sup>9</sup>۔ وہ سجیح الروایہ ہیں ۔ بعض لوگ انہیں سالم پر بھی جن ہے

ع تذكرة الحفاظ\_جلداول\_<sup>ص</sup>^^

س تهذيب التبذيب رجلده المي ١٩٣٠ 🙆 الصناء ص ١٣٣

ع تهذیب التهذیب \_جلد ارص ۱۱۳ م طبقات این معد تذکره نافع

ی تهذیب الاساء - جلدادل م ۱۲۳۰ بی این خلکان - جلد۲ م ۱۵۱ و تذکرة الحفاظ - جلداول م ۸۷

ل تهذيب التهذيب بطده الص ١٩١٣

www.besturdubooks.net

انہوں نے ساع کیا تھا، ترجیج دیتے تھے۔ بعض ان کے ہم پاریم بھتے تھے۔ ان کی تمام روایات غلطیوں سے یاک میں <sup>ا</sup>۔

خصوصاً ابن عمر " ہے ان کی روایات میں کسی شک وشیہ کا احتمال بی نہیں تھا۔ امام ما لک فرماتے تھے کہ جب میں ابن عمر " کی حدیث نافع کی زبان سے من لیتا ہوں تو پھراس کی پرواہ نہیں کرتا کہ دوسرے کے بیان ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے یانہیں "محدثین کے نزدیک مالک عن نافع ابن عمر" کا سلسلۂ روایت سلسلۂ الذہب ہے تعبیر کیا جا تا ہے "۔

تلافده: حدیث میں نافع کے تلافدہ کا دائرہ نہایت وسیع تھا۔ جس میں بڑے بڑے تا بعی اور تع تابعی آئر۔ نتے بعض متاز تلافدہ کے تام یہ بیں۔ ابوا بحق سبعی بھیم بن عید بھر بن مجلان ، بحر بن عبدالله بن بحر بن مجلان ، بحر بن عبدالله بن بحر بہت میں اللہ بن بحر بن میں اللہ بن بحر بہت میں اللہ بن بحر بھر بھر بھر بیں کے بان میں بان مولی بن عقبہ ، ابن عون ، اعمش ، ابن جربح ، اوز اعی ، لیث ، بونس ابن عبید ، ابن الی فیرہ سے۔ ابن الی بن عقبہ ، بن عقبہ ، ابن عثمان اور امام الک وغیرہ سے۔

امام الک ان کے خاص تلانہ ہیں تھے۔ انہوں نے زیادہ فیض ان بی سے پایا تھا۔ بچپن سے نافع کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ان کا خود بیان ہے کہ میں بچپن میں جب بہت کم س تھا، تافع کی خدمت میں جا تا تھا۔ میر سے ساتھ ایک غلام ہوتا تھا۔ نافع اُرّ کر جھے سے حدیثیں بیان کرتے تھے ہی فاقع کی زندگی بحرامام الک کے استفادہ کا سلسلہ قائم رہا۔ جب تک نافع زندہ رہے اہام مالک برابر ان کے صلفہ دری میں جاتے تھے۔ ان سے بوچھتے تھے کہ ان مسائل میں این مر سے کیافر ملیا ہے ہے۔ ان کے صلفہ دری میں جاتے تھے۔ ان سے بوچھتے تھے کہ ان مسائل میں این مر سے کیافر ملیا ہے ہے۔ فقعہ نام ارکے فیض سے فقہ میں بھی کامل تھے۔ حافظ این جران کو نافع الفقیہ کھتے ہیں میں میں اور تا فع الفقیہ کھتے ہیں تھے میں اور تا ہو تھی ہیں اور تا ہو تھی ہیں اور تا قع ہو کہ بیں اور سے فتو کی ہیں دیا ہے۔ عمر سے مرائد کی زندگی بحر جو مدید کے فقہا کے سبعہ میں متھاور نافع کیا ستاد تھے ہیں اوب نے فتو کی ہیں دیا ہے۔ عمر سے مرائد کی زندگی بحر بومدید کے فقہا کے سبعہ میں متھاور نافع کیا ستاد تھے ہیں اوب نے فتو کی ہیں دیا ہے۔ عمر سے مرائد کی زندگی بحر بومدید کے فقہا کے سبعہ میں متھاور نافع کیا ستاد تھے ہیں اوب نے فتو کی ہیں دیا ہے۔ عمر سے مرائد می میں اور تا قع

حضرت عمر بن عبدالعزیزان کے علم کے استے قائل تھے کہ آئبیں مصر کے مسلمانوں کوسنت کی تعلیم دینے کے لئے بھیجا تھا <sup>دی</sup>۔

ع تہذیب احبذیب رجلد ۱۰ م ۳۱۳ سے ایشا سے ایشا سے این خلکان ۔ جلد ۲ میں ۱۵۱ بی تبذیب المبنذیب ۔ جلد ۱۰ م ۳۱۳ سے تذکرة اکفاظ ۔ جلد اول میں ۸۸ سے این سعد ۔ جلد ۲ مر امام مالک می تبذیب احبذیب ۔ جلد ۱۰ میں ۳۱۱ سے قذکرة المحفاظ ۔ جلد اول میں ۸۸ سے شذرات الذہب ۔ جلد اول میں ۱۵۳

حضرت ابن عمره کی محبت:

ان کے کمالات کی وجہ ہے عبداللہ بن عمر "کو بہت مجبوب رکھتے تھے۔ بعض شاکفین نے مافع کی غلامی کے زمانہ میں ان کی بڑی قیمت پیش کی الیکن ابن عمر "علیملہ و کرنے برآ مادہ نہ ہوئے۔ عبداللہ بن جعفر نے بارہ ہزار کی خطیر رقم پیش کی۔ ابن عامر نے تمیں ہزار قیمت لگائی۔ کیکن ابن عمر "نے سب کو نامنظور کر دیا اوراسی وقت یہ کہ کرکہ "مجھے خوف ہے کہ ابن عامر کے رو بے مجھے فریفتہ کرلیں گے نافع کوآ زاد کر دیا گ

وفات: كاله من وفات يالي على

#### رہ (۷۸) وہب بن منبہ

نام ونسب : وہب نام ہدالاندكنيت نسب نامديہ : وہب بن مديد بن كال بن شخ اس ذى كناز يمنى صنعانى ۔ ايك روايت يہ كروہب مجمى انسل تھے۔ ان كوالد مدبہ كسرىٰ كے زماند ميں جب اس نے سيف بن ذى بزن تميرى كى قيادت ميں حبشہ برم مجيجي تھى ، يمن آئے اور پھر يہيں آباد ہو گئے ، اور عبد نبوى ميں شرف باسلام ہوئے۔

پیدائش: ۱۳۳ میر میں بیدا ہوئے <sup>ت</sup>۔

فضل وكمال:

اسلامی علوم میں وہب کا کوئی خاص درجہ نہ تھا الیکن ندا ہب کے محیفوں کے عالم تھے۔ تاہم ان سے وہ بے گانہ بھی نہ تھے اور تابعین میں ممتاز شخصیت کے مالک تھے۔ علامہ نو دی لکھتے ہیں کہ وہ جلیل القدر تابعی ہیں۔ ان کی توثیق پرسب کا اتفاق ہے ۔

صدیث : حدیث میں متعدد صحابے فیض بلب ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ من جابر بن عبداللہ ، عبداللہ بن عباس ،عبداللہ بن عمر و بن العاص ،ابوسعید خدری ،انس بن مالک اور نعمان بن بشیر سے ان کی روایات ملتی ہیں ھے۔

ان کےصاحبزاد ہے عبداللہ وعبدالرحمٰن اور بھینیج عبدالصمداور عقبل اور عام لوگوں ہیں عمرو بن دینار ،ساک بن فضل اور اسرائیل وغیرہ نے ان سے ساع حدیث کیا تھا <sup>2</sup>۔ فقہ ان کے تفقہ کے سلسلہ میں صرف اس قدر معلوم ہے کہ ہمر "بن عبدالعزیز کے زمانہ میں صنعاء کے عبد وُقضایر نصے ا

غير فد بب تصحيفون كاعلم

وہب دوسرے نداہب کے حیفوں کے بڑے نامور عالم شے اور اس میں ان کی جماعت میں کوئی مقابل نے تھا۔ امام نو وی لکھتے ہیں کہ دہ گزشتہ کتابوں کے علم ومعرفت میں مشہور ہیں ہے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ دہ بڑے وسیجے اعلم تھے اور اپنے زمانہ میں کعب احبار کی نظیر کے مانے جاتے تھے ہے۔

مختلف دوایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بانو ہے الہامی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا۔ جن میں بعض الی تھیں جن کے معلق لوگوں کو کم واقفیت تھی۔ داؤ دین قیس صنعانی کا بیان ہے کہ میں نے وہب ہے۔ سناہ، دہ کہتے تھے کہ میں نے بانو ہے آ مانی کتابیں پڑھی ہیں۔ جن میں ہے بہتر کینیون میں اور لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ اور بائیس کتابوں کاعلم بہت کم لوگوں کو ہے۔ ان تمام کتابوں میں مضمون مشترک ہے کہ جوانسان مشیت کی نسبت آئی طرف کرتا ہے دہ کا فر ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمیں کتابیں الی پڑھیں تھیں، جو تمیں نبیوں پر اُتری تھیں کے۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تصادیبیں ہے، بلکد دونوں مواجع ہیں۔

تمیں کتابیں ایسی نہ رہی ہوں گی ، جن کی حیثیت مستقل مصاحف کی ہوگی اور بقیہ مستقل کتابیں رہی ہوں گی ۔ اس قد رسلم ہے کہ وہ کتب ماضیہ کے سب سے بڑے عالم تضاور قدیم صحیفوں کے مشہوراور نامور علما وکعب احبار اور عبداللہ بن سلام دونوں کا مجموعی علم ان کی تنباذات بیں جمع تھا ہے۔
میں جمع تھا ہے۔

تاریخ: وہب مورخ بھی تنے اور سلاطین تمیر کے حالات میں انہوں نے ایک کتاب تھی تھی آئے۔
فضائل اخلاق : فطرۃ نہایت صالح تنے ۔ ان کتابوں کے مطالعہ نے اس کو اور زیادہ علیم اور
عباوت گزار بنادیا تھا۔ وہ عابد شب زندہ دار تنے۔ ساری ساری رات عبادت کرتے تنے۔ کامل ہیں
سال تک انہوں نے عشاء کے وضوے فجر کی نماز پڑھی ہے کہ طبعیت میں زمی اس قدر تنے کہ کسی ذی
روح کے لئے زبان سے گالی یا دُرشت کلمہ نہ نکالے گئے۔

لِ تَذَكَرَةَ الْحَفَاظَ عِلْدِ اول ص ١٨٩ ٪ تَبِذِيبِ الاساء عِلْدَ اول ص ١٣٩ ٪ تَذَكَرَةَ الْحَفاظ مِلِداول ص ٨٩ م اين سعد عِلْده ص ٣٩٦ ٪ م تذكرة النفاظ عِلْداول ص ٨٩ ٪ شدَرات الذهب عِلْداول م ١٥٥

غیر معتبر روایات الیکن کعب احبار کی طرح ان کے ذریعہ بھی مسلمانوں میں غیر معتبر اسرائیلیات کی اشاعت ہوئی۔ اشاعت ہوئی۔

وفات: بشام بن عبد الملك يعبد والعد من صنعاء من وفات يائي ال

(29) ہرم بن حیان عبدی

نام ونسب : ہرم نام ہے۔ والد کا نام حیان تھا۔ عبدی کی نسبت غیر معلوم ہے کیکن ان کے حالات سے اتنام علوم ہوتا ہے کہ ''عبدیت' کا حقیقی مظہر تھے، چونکہ طبقات ورجال کی کتابیں زیادہ ترعلمی اغراض کے لئے تصی گئی ہیں اور ان کے لکھنے والے محدثین ہیں اس لئے ان ہیں عمو ما انہی لوگوں کے حالات ملتے ہیں جن کا تعلق کسی نہ کی حیثیت ہے ملم سے تھا اور ہزرگوں کے حالات جواس کم شب کے حالات میں ہیں ، حال میں جن کی روحانیت کے نور نے ان کی علمی روشنی کو مدہم کردیا تھا۔ بہت کم ملتے ہیں ، این حیان بھی ای مقدی زمرہ میں شھاس لئے ان کے حالات ابن سعد کے علاوہ کی کتاب میں نہیں مطبقہ سے میں بیل مقدیل زمرہ میں شھاس لئے ان کے حالات ابن سعد کے علاوہ کی کتاب میں نہیں مطبقہ سے میں کی ان کے حالات ابن سعد کے علاوہ کی کتاب میں نہیں مطبقہ سے میں کان لہ فضل و عبادہ ۔

علمی حیثیت : اگر چابن حیان ظاہری علوم ہے بے گانہ تھے کین ان کا شارصاحب فضل تابعین میں ہے۔ ان کے ہم مشرب حضرت خواجہ حسن بھری نے ان سے روایت کی ہے کین وہ کسی اور بی محتب کے تربیت یا فتہ تھے۔ اس لئے انہوں نے علم کی قبانیس ہی اور نداس زمرہ میں ان کا شار ہوا۔ روحانی کمالات ان کا اصل رنگ زمدوعبادت اور فنافی اللہ تھا ، علامہ ابن سعد لکھتے ہیں : کان له فضل و عبادة ۔

أيك سبق آموزمثال:

ان کے رنگ طبع کے اعتبار سے ان کو دنیاہ کی امور سے کوئی مناسبت نہی کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عرز نے اپنے زمانہ میں کوئی عہدہ یا کوئی خدمت ان کے متعلق تھی ہیکن اس سے ان کو کیا نسبت ہو گئی تھی دنیاہ کی عہدہ اس کے اوصاف واوازم سے ان کے پاس اگر کوئی چیز ہو گئی تھی تو دیا نت تھی جس کا ثبوت انہوں نے ایک سبق آ موز شکل میں دیا۔ عہدہ ملنے کے بعد انہوں نے ایک سبق آ موز شکل میں دیا۔ عہدہ ملنے کے بعد انہوں نے ایک سبق آ موز شکل میں دیا۔ عہدہ ملنے کے بعد انہوں نے ایک اعزہ واحباب کی یورش کے خیال سے غالباً گزرگاہ پر یا کسی اورشکل سے اس طرح آ ایک جلوادی کہ وہ ان کے اور دور سے سلام کر کے وہ ان کے درمیان حاکل ہوجائے چنانچہ کچھلوگ آئے اور دور سے سلام کر کے

کھڑے ہوگئے ہم نے ان کے ساتھ ظاہری اخلاق صرف کیا۔ اور خوش آمدید کہدکر بلایا ، انہوں نے کہا آئیس کسی طرح ہمار ہے اور آپ کے درمیان تو آگ حائل ہے۔ آپ نے بیسبق آموز جواب دیا کہم لوگ خود دتو اتنی آگ کوعبور نہیں کر سکتے اور مجھ کواس سے زیادہ آتش سوز ان میں جھونکنا جا ہے ہویہ جواب س کروہ لوٹ گئے۔

عمل کی اہمیت :

علم کودہ زیادہ اہمیت نہ دیتے تھے، اصل شے کل کو بچھتے تھے اور بے علم علماء سے تخت نفرت کرتے تھے۔ اور انہیں فاس کہتے تھے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا کہتم لوگ فاس علماء سے بچتے رہو۔ حضرت بحر اللہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو سخت متعجب ہوئے کہ عالم فاس کیسے ہوسٹنا ہے انہوں نے ابن حیان سے پوچھ بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی شم امیر المونیین اس میں میری نیت نیک تھی، بہا اوقات امام کہتا تو علمی باتیں ہے لیکن عمل فاس کا کرتا ہے اس لئے لوگ شبہ میں پر کر گراہ ہوجاتے ہیں۔

خواجهاولیس قرنی کی باتیں:

حضرت اولیس قرنی ان کے ہم مشرب وہم نداق تھے۔ اس لئے ان دونوں کی ملاقاتیں نہایت پر کیف ہوتی تھیں۔ این حیان ان کی ایک ملاقات کا واہمہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں بھرہ سے آرہاتھا کہ فرات کے کنارہ اولیس سے ملاقات ہوئی۔ میں نے بوچھا میرے بھائی کیا حال ہیں، کیسا مزاج ہے۔

اولیں کیا حال ہے، کیسامزاج ہے، انہوں نے کہامیر نے بھائی کیے ہو؟اس ابتدائی آ داب ملاقات کے بعد میں نے ان سے فرمائش کی کہ کوئی حدیث سنا ہے۔ جواب دیا ہیں اپنے او پر بید درواز ہ کھول کرمحدث قصہ گواور مفتی بننا پسند نہیں کرتا۔ یہ کہہ کروہ میرا ہاتھ پکڑ کرروئے۔ میں نے کہا چھ قرآن ہی سنا ہے۔ آپ نے بیآ بیتیں تلاوت کیں :

" حَمَّم والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منفرين ...... هو العزيز الرحيم".

" خمّ بيكتاب جوداضح بب بم في ال كومبارك دات مين أتاداك لوگول كودْ داف واف يقظ". هنو العزيز الوحيم تك سنا كه به بوش بهوگئي، بوش آف كے بعد فرمايا، مجھيع لت اور تنهائي زياده پند ب وصیبت و فات : اس رنگ کے باوجود جہاد فی سبیل اللہ کے لئے ہمیشہ آمادہ رہتے تھے اور آپ کے سامان ہیں زرہ اور گھوڑ ارہتے تھے، ای سلسلہ ہیں کسی ہم کے لئے نظے اور انتقال کر گئے غالبًا دوران علالت ہیں یا کسی اور موقع پر کسی نے عرض کیا کہ بچھ وصیت فرمایئے فرمایا کیا وصیت کروں بس صرف یہ وصیت ہے کہ میری زرہ بھی کرمیر اقرض ادا کرنا۔ اگر زرہ کافی نہ ہوتو گھوڑی بھی بھی ڈالنا۔ اگر یہ بھی کافی نہ ہوتو گھوڑی بھی بھی ڈالنا۔ اگر یہ بھی کافی نہ ہوتو غلام بھی فروخت کردینا۔ سور فیل کی ان آخری آیات کو ہمیشہ نظر رکھنا۔

" ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة " والابة) " فداكراسة برحكمت اورعظمت حسنه كساته لوكول كوبلاؤ" و خداكر مناحلة على المعان عند المرابر وحمت كموتى برسائل المال ا

# (۸۰) هشام بن *عرو*ه

تام ونسب : ہشام نام، ابوعبداللہ کنیت ہشہور صحابی حضرت زبیر بن عوام کے او تے تھے ان کے والد عردہ بھی بڑے جلیل القدر تابعی اور مدینہ کے سات مشہور فقہاء میں سے ایک تھے ان کے حالات اُد پر گزر بھیے ہیں۔ اُد پر گزر بھیے ہیں۔

ا کابرسحابہ میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر گود یکھا تھا ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مجھے اور میر ہے کہ ایک مرتبہ مجھے اور میر ہے کہ کا بیان ہے کہ ایک ہور کے بیاس بھیجا گیا۔ انہوں نے گود میں بھا کر ہمارا بوسہ لیا گیا۔ عالبًا ای یا کسی اور ملاقات میں ابن عمر نے ان کے سر پردست شفقت بھیر کر انہیں دعادی کے۔

قصل و کمال: ہشام ایک جلیل القدرتا بعی کے اڑے اور ایک جلیل القدر سحابی کے بوتے تھاس کے علم کی دولت کو یا نہیں وراثۂ ملی تھی ان کا شاران کے عہد کے علیائے تا بعین میں تھا۔ امام نووی لکھتے بیں کہ ان کی توثیق ، جلالت اور امامت پرسب کا تفاق ہے گا۔

حدیث : حدیث کیمتاز حافظ تصعلامه ابن سعدان کوثقة ، ثبت ، کثیراندیث اور جحت اور حافظ ذہبی امام ، حافظ اور جحت لکھتے ہیں جم ۔ ایم فن ان کی وسعت علم کے اسے معترف سے کہ ابو حاتم رازی ان کوامام حدیث اور وہیب ، حسن بھری اور ابن سیرین کا درجہ دیتے تھے لا۔

لِ بِيتَهَام عالمت ابن سعد رجله ۷ ـ قاول عن اور ۹۷ سے ماخوذ ہیں ۔ سے تاریخ خطیب رجله ۱۳ اس ۳۸ ـ سے تبذیب التبذیب بے طلا اور ۸۷ ۔ ۵ ابن سعد رجله ۷ ـ ق ۲ من ۱۲ سے ۲۷ سے کا کر آوائفاظ بعد اول س ۱۲۹ ۔ ۵ ابن سعد رجله ۷ ـ ق ۲ من ۲۷ ۔ سے ۲ کے تذکر آوائفاظ بعد اول س ۱۲۹ ۔

شبیوخ : صحابه میں انہوں نے صرف اپنے چچا عبداللہ بن زبیر "اور دوسرے علی میں عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن ابن منکدروہب بن کیسان ، صالح المسمان ،عبداللہ بن الى بكر ،عبدالرحمٰن بن سعداور محد بن ابراہیم وغیرہ سے استفادہ کیا تھا ہے۔

تلافره: ان کے تلافرہ میں یکی بن سعیدانصاری،ابوب بختیانی، مالک بن انس،عبیدالله بن عمر ابن جرح ،سفیان توری،لیث بن سعد،سفیان بن عیمینه، یکی بن سعید بن القطان اور وکیع ابن جراح لائق ذکر میں کی۔

فقد : ان كوالدعروه مدينه كيسات مشهور فقهاء من سي تقيدان كي تفقد سان كووافر حصد ملا تقار حافظ ذهبي ان كوفقيد لكصة تقيم "-

زمدوورع :

علم کے ساتھ عمل و اخلاق ہے بھی آ راستہ تھے۔ ابن حبان ان کو فاضل اور ورع لکھتے ہیں ہی۔

تهذيب لسان:

نہایت مہذب اور شائستہ تھے۔ ان کی زبان ہے بھی کوئی بے جاکلمہ نہ نکاتا تھا۔ منذر بن عبداللہ کابیان ہے کہ میں نے ہشام کی زبان ہے ایک مرتبہ کے سوابھی کوئی پُر اکلم نہیں سنا ہی۔ فیاضی نہایت فیاض اور سیرچشم تھے۔ ان کی فیاضی اعتدال ہے آئی بڑھ گئھی کہ ایک لاکھ مقروض ہوگئے تھے۔

لِغُدَادُ كَاسَفَرِ : اس كَى ادائِكُى كَ فَكُر مِينَ و وَظَيفَ الرَّبِعَفَر منصور عباس كے باس بغداد گئے۔اس نے برجھا كتنا قرض ہے۔فر مايا ایک لا كھ منصور برافخیر مقدم كيا۔ انہوں نے اپنی غرض بیش كی ۔اس نے برجھا كتنا قرض ہے ۔فر مايا ایک لا كھ منصور نے كہا، آ باس فضل و كمال كے باوجودا تنابر اقرض ليتے ہیں ،جس كی ادائيگی آ ب كے امكان ميں ہیں۔ انہوں نے كہا فائدان كے بہت لڑ كے جوان ہو گئے تھے ، مجھے خوف تھا كہان اگران كی شادياں نہ كا محرب انہوں نے كہا فائدان ہو جا كيں ہے ۔اس لئے میں نے فدااور امیر المونین كے اعتاد بران كا گھر بساكر ان كا تھا تاكر دیا اور ان كی جانب ہے ولیم كیا۔ بیسار اقرض ای كا ہے۔

لِ تَهَذِيبِ الحِدْيبِ مِلِداا مِ ٨٨ ٢ البِينَا ﴿ عَ تَذَكُرَةَ الْحَفَاظِ مِلِوادِل مِنْ ١٢٩ عِلْدَادِل مِنْ ١٢٩ عِلْدَادِ مِنْ ١٣٨ عِلْدَادِ مِنْ ١٣٨ عِلْدُ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ اللَّ

ابوجعفر منصور نے حمرت کے لہجہ میں دومر تبدا یک لا کھا یک لا کھ کہا! اور دس ہزارر دیے ہید ہے کا حکم دیا۔انہوں نے کہا،امیرالمومنین جو پچھدےرہے ہیں جوخوش دلی ہے دےرہے ہیں (یا جر ے )۔ میں نے سنا ہے کدرسول اللہ فرماتے تھے کہ جو تحض خوش دلی سے عطیہ دیتا ہے تو اس میں دینے والےاور لینے والے دونوں کو برکت ہوتی ہے۔منصور نے کہا میں نے خوش ولی سے دیا ہے !۔ وفات : بغدادی میں السماھ میں وفات یائی۔اتفاق سے ای دن عباسیوں کے ایک بڑے جلیل القدراور نامورغلام کابھی انتقال ہوگیا تھا۔اس لئے دونوں کے جنازے ایک ساتھ اُٹھائے گئے ، کیکن منصور نے ہشام کے زنتیہ کی مجہ ہےان کے جناز ہ کی نماز پڑھائی۔ ہاورن کی مال خیز کرن ان کے قبرستان میں فن کئے گئے <sup>ک</sup>ے

## ره میجا (۸۱) میکی بن سعید

نام ونسب لیجی نام ہے۔ ابوسعید کنیت نسب نامہ یہ ہے کی بن سعید بن قیس بن عمر و بن تہل این نُعْلِیه بن حارث بن زید تعلیه بن عمل بن ما لک بن نجار انصاری مدنی \_

فضل و **کمال** : کیجیٰعلمی اعتبار ہےاہے دور کے متازترین تابعین میں تھے۔ان کی علمی جلالت بر تمام آئمہ کا اتفاق ہے۔امام نو وی لکھتے ہیں کہ ان کی توثیق ،جلا لت اورامامت پرسب کا اجماع ہے۔ حافظ ذہبی ان کوامام اور شیخ الاسلام لکھتے ہیں سے۔

صدیت : اگرچہ یکی بن سعیداس دور کے بزرگ ہیں ؟ - جب کہ عبد صحاب کی بہار آخر ہو چکی تقی بھرجو باقیات صالحیات رہ گئے تھے، کی نے ان سے پورافائدہ اٹھایا تھا<sup>ھ</sup>۔ چنانچہ سحا بداور کبارتابعین میں انہوں نے انس بن مالک مسائب بن زید عبدا بن عامر رسعہ ابوامام ابن بهل بن حنیف سعید بن میتب، قاسم بن محد عمرو بن سلمه بن عبدالرحمٰن ،عمرو بن زبیر، سلیمان ابن بیار و نیره سے انہوں نے ساع حدیث کیاتھا <sup>کی</sup>۔

ان بزرگوں کے فیض نے بیچیٰ کو بڑا حافظ بنادیا تھا۔علامہ ابن سعد لکھتے ہیں،" کسان تقبہ كثير المحديث حجة ثبتا "\_اين مبارك أبيل اكابر تفاظ عديث من ثاركرت يتحداني حاتم

۲۲۱۷۷/۱۱۷۱۱موریا ۱۲۲۱۷/۱۱۷۱۱۸ بحواله ابن سعد هي تهذيب الاساء - جلداول - ص١٥٣

ل تاریخ خطیب علد۱۱۳ ص ۳۹ ع الينبار ص ۱۴ و ابن سعد ـ جلد ٤ ـ ق٢٠ ـ س ١٤ سي تذكرة الحفاظ بطلداول م ١٢١ س تهذيب العهديب بطداول يص١٥٢

انہیں امام زبری کے برابر بھے تھے۔ دینے کے دوخش ایسے تھے، جن کی ذات سے دینۃ الرسول کاعلم محفوظ رہا۔ ایک زبری دوسرے کی بن سعید۔ اگرید دونوں نہ ہوتے تو بہت سے سنن ضائع ہوجاتے۔
کبار تابعین کے بعد مدینہ میں چار حاملین علم تھے۔ ان میں ایک یجی بن سعید میں۔ سفیان توری کا بیان ہے کہ اہل مدینہ نبیں زبری ہے بھی زیادہ مرتبہ بھھتے تھے اُ۔

صنرت یکی القطان کہتے ہیں کہ یکی بن سعید کواس حیثیت سے زہری پر تفوق حاصل ہے کہ زہری کے بارے میں لوگوں کا اختلاف نہیں کیا گئے۔ ابن کے بارے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا گئے۔ ابن مدین کے بارے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا گئے۔ ابن مدین کے بیان کے مطابق ان کی مرویات کی تعداد تین سو ہے کے۔ اور یزید بن ہارون کا بیان ہے کہ انہوں نے ان کی تین ہزار حدیثیں حفظ کی تھیں ہے۔

منل فره : ان کے خوشہ چینوں کا دائر ہنہایت وسیع تھا۔ان میں ہے بعض نامور تلا غرہ یہ ہ، ہشام بن عروہ ،حمید الطّویل ، یزید بن عبدالله بن اسامہ،ابن جریج ،اوزائی ، مالک بن انس ، دونوں سفیان ،حماد ،لیث ،ابن مبارک ،شعبہ ، کی بن سعید القطان اور کیجی بن سعید اُموی وغیرہ همہ

فقہ: فقہ میں بھی وہ امتیازی پایدر کھتے تھے۔ ابوب بختیانی کہتے تھے کہ میں نے کی ہے بڑا فقیہ مدینہ میں بھی وہ امتیازی پایدر کھتے تھے۔ ابوب بختیانی کہتے تھے کہ میں نے کی ہے بڑا فقیہ مدینہ الرسول کے جو مخز ن فقہا وقعا، مائیں تھے تھے۔ مروان کے زمانہ میں جج کے موقع پر منادی کی جاتی تھی کہ جاج کو کی بن سعید کے علاوہ کوئی دومرافتو کی ندو ہے گ

عہد و قضاء : ابتدامیں مدینے قاضی تھے۔ پھروولت عباسیہ کے قیام کے بعد ابوجعفر منصور عبای فی این میں القصاد کے بعد ابوجعفر منصور عبای نے انہیں بلاکر قاضی القصاد کے جلیل القدر منصب پر ممتاز کیا ہے۔

ایک روایت ہے کہ وہ ہاشمیہ میں اس عہدہ پر ممتاز ہوئے۔ دوسری یہ کہ بغداد میں تلے مدینہ کے قیام کے ذمانہ میں ان کی مالی حالت نہایت خراب ہوگئ تھے۔ بڑی عسرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ بہت مقرق ہوگئے تھے۔ میں ای زمانہ میں منصور نے عہد و قضاء کے لئے طلب کیا۔ اس عہدہ پر تقرر کے دو امہینے کے اندران کی حالت درست ہوگئی اور کل قرض ادا ہوگیا "۔

لبعض زرسی اصول:

حضرت یکی بن سعید بعض نہایت زریں اصول ارشاد فرماتے تھے۔ جو آج بھی ند ہی مسائل میں ادنی اختلاف پر ایک دوسرے کو مدف طامت بنانے والوں کے لئے سبق کا کام دے سکتے ہیں، فرمات تھے کہ اللہ علم وسعت ہیں، مفتیوں میں مسائل میں ہمیشہ ہے باہم اختلاف، وتا چلا آیا ہے۔ ایک شخص ایک شے کو ترام کہ تا اور دوسرا حلال کیکن اس اختلاف ہے کوئی ایک دوسرے پر عیب نہیں لگا تا''۔ وفات یائی گئی۔

# (۸۲) میجی بن یعمر (۶

نام ونسب: یخی نام ہے۔ ابوسلیمان کنیت نسبی تعلق قبیلہ کیف ہے تھا۔
فضل و کمال: قرآن، حدیث، فقہ، زبان اورادب جملہ علوم کے جامع ہے۔
قرآن: قرآن کے متاز عالم شھے۔ علامہ ابن سعد آنہیں علائے قرآن لکھتے ہیں گے۔
حدیث: حافظ حدیث بھی تھے۔ حافظ ذہبی نے حفاظ تابعین کے دوسر ہے طبقہ میں ان کے حالات
لکھے ہیں ۔ صحابہ میں انہوں نے حضرت عثمان محضرت علی معاربن یاس ابوذر غفاری ، ابو ہریں ابوموی اشعری ، ابوسعید خدری ، ابن عبائ ، ابن عراق مسلیمان بن ضرد اور حضرت عائشہ صدیقہ اللہ موسی کے ابوسعید خدری ، ابن عبائ ، ابن عراق مسلیمان بن ضرد اور حضرت عائشہ صدیقہ اللہ میں کا برے روایتیں کی ہیں گے۔

زبان وادب :

ان مذہبی علوم کے علاوہ زبان وادب میں بھی انہیں مہارت تھی نےواور عربی زبان کے فاضل تھے <sup>۸</sup>ینچوانہوں نے اس کے موجداول ابوالا سوڈوکل ہے حاصل تھی <sup>9</sup>۔

> لِ تَذَكَرَةَ الْحَفَاظِ عِلْدَادِلِ عِنْ النِّسَاءُ عِلَّا النِّسَاءُ عِلَّا ابْنَ سَعَدَ عِلْدَكَ قَرْمُ الم عَ تَهَذَيبِ الشّهَدَيبِ عِلْدَادِصِ ١٩٢٥ هِي النِسَا لِ تَذَكَرَةَ الْحَفَاظِ عِلْدَادِلَ مِنْ ١٥٠ بي ابن سعد عِلْدَكَ تِهَارِضِ ١٠١هِ فِي النِسَاءُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعِلَىٰ الْعَلَىٰ الْعِلَا ا

فصاحت وبلاغت :

زبان پرعبور کے ساتھ وہ ہڑئے تھے۔ان کا شارممتاز فصحاء میں تھا کے۔

#### قضاءت میں سہولت:

یکی خراسان کے پایہ تخت مرد کے قاضی تھے۔ مرد میں با قاعدہ دارالقصناء تھا۔ کیلی صاحت مندوں کی آسانی کے لئے وہ چلتے پھرتے ،راہتے گلی میں تنازعوں کا فیصلہ کردیے تھے۔ یمیٰ بن موئ بن سیار کا بیان ہے کہ میں نے بیمیٰ بن یعمر کو بازاروں ادر گلیوں میں فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بن سیار کا بیان ہے کہ میں نے بیمیٰ بن یعمر کو بازاروں ادر گلیوں میں فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بسااوقات وہ سواری پر چلتے ہوئے ،اس حالت میں اگر دوفریق آ جاتے تو سواری روک کر کھڑے کے کھڑے فیصلہ دے دیتے تاہے۔

### ایک اہم کارنامہ:

اُن کی زندگی کاسب ہے اہم کارنامہ جوابدا لآباد قائم رہے گا قرآن کومنقو ط کرنا ہے۔ ابتداء میں قرآنِ پاک نقطوں سے خالی تھا۔ سب سے اول بجی نے پڑھنے والوں کی آسانی کے لئے نقطے نگائے تار

### اہلِ بیت نبوی *ہے ع*قیدت :

اہلِ بیت نبوی کے ساتھ ان کونہایت گہری عقیدت تھی ،ادر دہ ان کوبلا تفریق سب رفضیلت دیتے تھے۔لیکن کسی کی تنقیص نہ کرتے۔

ایک مرتبہ جائے نے ان سے کہا تمہار اخیال ہے کہ سن وحسین "رسول اللہ اللہ کی فر تربت میں سے ایو تم اس خیال سے بازآ و بائل کا ثبوت پیش کرو۔ انہوں نے قرآن کی بیآ بت پیش کرکے " و من فریعة دا و د و سلیمان و زکر با و بحییٰ و عیسیٰ " کہا پیسیٰ " اورابرائیم کے درمیان اسے کہیں کہ تعلق ہے ، جتناحسن "وحسین "اور تحد کے درمیان ہے۔ اس جواب میں بینکت ہے کہ جب بیسیٰ " بعد زمانی کے باوجود صرف مادری تعلق سے ابراہیم " کی فریت ہو سکتے ہیں تو حسن "وحسین " کے جو فاص نواسے ہیں رسول اللہ کی فریت میں کیا شبہ۔ یہ جواب س کر حجاج مطمئن ہوگیا "کہ

وفات : بانتلاف روايت واله يا ١٢٠هم انقال كيا-

اِ شدْ رأت الذَّهب بطداول ص ١٥٦ م ابن سعد بطداول ق ١٠١-١٠١ ٣ تذكرة الحفاظ بطداول ص ١٥٠ ٥ ٥ قفالال القالة إلى المالالال ١٥٦ عام ١٥١

# (۸۳) يزيد بن اني حبيب

نام ونسب : یزیدنام برابورجاء کنیت قریش کی شاخ بی عامر بن لوئی کے غلام تھے،ال کے والد اِلوحبیب (اسود) نولی تھے،ال کے والد اِلوحبیب (اسود) نولی تھے،ال کے وطن ونقلہ تھا ۔

بیدانش : بزید ساه میں بیدا ہوئے اور مصرین ان کی نشو ونما ہوئی ا

فضل و کمال فضل و کمال کے لحاظ ہے مصرے آئمہ تابعین میں ہے، حافظ ذہبی آئمیں اما الکبیر کھتے ہیں جی مصرمیں ان ہی کی ذات ہے دین علوم کا سیحے ذوق پیدا ہوا۔ ابن یونس کا بیان ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جن کی ذات ہے مصرمین علم خلاہر ہوا۔ اور حلال حرام کے مسائل کا آغاز ہوا۔ ان ہے پہلے المل مصر کاعلم محض ترغیب اور ملائم وفتن تک محدود تھا ۔۔

حدیث : وہمصر کے متاز حفاظ حدیث میں تھے۔علامہ این سعد ثقہ اور کثیر الحدیت اور حافظ ذہبی جمة اور حافظ حدیث لکھتے ہیں۔

حدیث میں انہوں نے عبداللہ بن حارث بن جزوز بیدی ، ابواطفیل ، اسلم بن بزید ، الباعمران ،ابراہیم بن عبداللہ بن تنین ،خیر بن تعیم حضری ،سوید بن قیس ،عبدالرحمٰن بن شاسه مهری ،عبدالعزیز ابن البی الصعبہ ،عطاء بن البی رباح ،عراک بن ما لک اورامام زبری وغیرہ سے استفادہ کیا تھا۔

ان سے فیض یاب ہونے والوں میں سلیمان التیمی ، محمد بن آخق ، زید بن ایس ، عمرو بن الحارث ، عبد الحمید بن جعفر ، ابن البیعد اور ایت بن سعد لائق ذکر ہیں تھی۔

فقیہ: فقہ میں آئیس بڑی دستگاہ حاصل تھی ، حافظ ذہبی ان کوفقیہ لکھتے ہیں لئے عمر بن عبدالعزیز نیم صر میں تین آ دمیوں کوافقاء کے منصب پر ممتاز کیا تھا۔ ان میں سے ایک یزید بھی تھے سے انہی کی وجہ سے مصر میں فقہ کا نداق پیدا ہوا۔

علمائے معاصرین کی رائے:

ان کے کمالا کے متعلق ان کے عبد کے علماء کی میدرائے تھی ۔لیٹ بن سعد کہتے تھے کہ بندید ہمارے مارے مارے سردار ہیں۔ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ لیٹ ان کے اور

ج ایشا 💎 سے این سعد۔جلدے۔ق7 میں ۲۰۹

ع تذكرة الحفاظ، \_جلداول يص١١١

۳۱۸ مے تہذیب احبد یب بطدال ص

ی تذکرة الحفاظ به جلداول مِس ۱۱۹ کی تذکرة الحفاظ بلداول مِس ۱۱۵

www.besturdubooks.net

عبیدا بن جعفر کے متعلق کہتے ہتھے کہ بید دونوں ملک کے جو ہر ہیں۔ عمر و بن حارث ہے کسی نے سوال کیا کہ یزید افضل ہیں یا عبداللہ بن جعفرانہوں نے جواب دیا اگر وہ دونوں تر از دمیں تو لے جا تمیں تو کسی کایلہ بھاری نہ ہوگا !۔

احتیاط: مخاط تابعین کی طرح وہ بھی اس قدرا صلیاط کرتے تھے کہ جب ان کے پاس سائلین کی سرخ بتہ کی تو انہوں نے خانشینی اضیار کی ہے۔ سمٹر بت ہوگئی تو انہوں نے خانشینی اضیار کی ہے۔

علم کی عظمت: علم کابرا و قار قائم رکھتے تھے اور اس سلسلہ میں کسی امیر کے ستانہ پر جانا گوارا منبیں تھا۔ جس کو ضرورت ہوتی اس کو خود یبال بلاتے تھے۔ ایک مرتبد یان بن عبدالعزیز نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ میر یہ پاس آ ہے میں آپ سے بچھ معلومات حاصل کرنا چا بتا ہوں۔ آپ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ آپ خود میر یہ پاس آؤمیر سے پاس آ ناتمہارے گئے زینت اور میراتمہارے پاس جواب میں کہلا بھیجا کرتم خود میر سے پاس آؤمیر سے پاس آ ناتمہارے گئے ذیبت اور میراتمہارے پاس جانا تمہارے گئے عیب دار ہے گئے۔

صاف گوئی : امراء کومطلق خاطر میں ندلاتے۔ان کے مند بران کی برائیاں بیان کرتے۔ایک مرتبہ آپ بیار بڑے۔ حوثرہ بن مہیل امیر مصرآپ کی عیادت کے لئے آیا اور بوچھا جس کیڑے میں محرکا خون لگا ہو۔اس میں نماز پڑھنے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ بیسوال س کرآپ ناس کی طرف سے مند پھیرلیا اوراس سے تفتگو بند کردی۔ بیدو کھے کر حوثرہ اٹھ گیا۔ آپ نے اس کی طرف و کھے کر کوران خلق اللہ کا خون کرتے ہواور مجھ سے مجھر کے خون کے متعلق بوچھتے ہوئے۔

مرفات : مروان کے مہد حکومت مالھ میں وفات پائی ہی۔

بعض خاص اوصاف :

عقل ودانش اورحلم اورخل كزيور اراسته تصد كان حليماً عا فلار

#### رم (۸۴) نونس بن عبید

نام ونسب : یونس نام ،ابوسبدالند کنیت ، بی عبدقیس کے غلام تھے۔ فصل و کمال : یونس اگر چہ غلام تھے۔لیکن حسن بصری کے خاص اسحاب میں تھے۔ان کے فیض صحبت وہم نشینی نے ان کو دوات علم وعمل ہے مالا مال کر دیا تھا۔ حافظ ذہبی ان کو امام ججۃ اور قدوہ کھتے ہیں اسام نو وی لکھتے ہیں کہ ان کی تو بتق اور جلالت پرسب کا اتفاق ہاور وہ جلیل القدر تابعی سے ایس کے ان کی تو بتق اور جلالت پرسب کا اتفاق ہاور وہ جلیل القدر تابعی سے کے ابن حبان لکھتے ہیں کہ وہ علم وضل ،حفظ وا تقان ، پابندی سنت اور اہلِ بدعت ہے بغض بقت تقد فی اللہ بن اور کنڑت حفظ میں اپنے زمانہ کے سادات میں تھے ہیں۔

حدیث تصدیث میں اپنجہدے متاز تفاظ میں تھے۔ علامہ این معد لکھتے ہیں انکسان شقفہ کٹیر الحدیث ۔

صحابہ میں انہوں نے انس بن مالک" کود یکھاتھا ،لیکن ان سے فیضیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے زیادہ تر حضرت حسن بھری کے استفادہ کیا گی۔ان کے بعد محمد بن سیرین ، ثابت البنانی ، عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ ، حکیم بن عرج ، نافع مولی ابن عمر ،حمید بن بلال ،عطاء بن ابی رباح وغیرہ سے ساع حدیث کیاتھا ھے۔

حدیث میں اپنے اکثر معاصرین پر فائق تھے۔ سعید بن مامر کا بیان ہے کہ میں نے یونس بن عبید ہے افضل کسی کونبیں پایا۔ تمام ہل بھر ہ کی یہی رائے ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ وہ سلیمان تیمی ہے بھی بلندمر تبہ ہے۔ تیمی ان کے مرتبہ کونبیں بہنچ سکتے تھے <sup>ک</sup>۔

اس کمال کے ساتھ وہ صدیث میں بڑے تا طاقتے۔ صدیث بیان کرنے کے بعد ہمیشہ تین مرتبہا متغفراللہ کہتے تھے بحیمض احتیاط کی بنا وپر حدیثوں کوللم بندنہیں کرتے تھے۔ مرتبہا متغفر اللہ کہتے تھے ہے بحض احتیاط کی بنا وپر حدیثوں کوللم بندنہیں کرتے تھے۔

تلامده تامل ذکر تلانده کے نام بیر ہیں ،ان کے صاحبز ادے عبداللہ، شعبہ، توری ، وہیب حماد ، عبداللہ بن میسیٰ ،خز از اور خارجہ بن مصعب وغیرہ کئے۔

اخلاص في العلم :

ان کی ملمی طلب شہرت اور نامور کے لئے نہیں، بلکہ فائسۃ لٹنتھی۔ ہشام بن حسام کا بیان ہے کہ میں نے یونس بن عبید کے سواکسی کو ایسانہیں پایا جس کی غرض علم سے تحض وجہ اللہ ہو ۔ فضائل ا خلاق : فضائل ا خلاق :

وفورعلم کے ساتھ مل بھی یہی درجہ کا تھا۔عقا کد میں بڑے متشد داور ند ہب میں بڑے متقشف تھے۔ابن حبان لکھتے ہیں کہ وہ بڑے عامل سنت بدعات سے نفرت کرنے والے اور متقشف تھے۔

ل تذكرة الحفاظ علدادل ص ١٢٠ ٢٠ تبذيب الاساء - جلدادل مس ١٦٨ س تبذيب التبذيب - جلداا م ٣٣٥ ٢٠ من معد -جلد ٤ - ق٢٣ ٢٣٠

ع تهذيب التهذيب ملداارص ٣٣١ ١. تذكرة الحفاظ - جلداول ص ١٣٠

ے ابن سعد علد کے قام میں میں میں میں میں میں استہذیب بطدالہ میں استہدیب المالی میں ہوا۔ میں المالی میں ہوا الم www.besturdubooks.net

عقا کہ کے باب میں استے متشدد تھے کہ جدید عقا کدو خیالات کو گناہ کبیرہ سے بھی ہڑھ کر بچھتے ہے۔ اپنے صاحبز ادے سے ایک مرتبہ فر مایا کہ میں تم کوسود، چوری اور شراب نوشی سے منع کرتا ہوں۔ لیکن تمہارااان چیزوں میں جتلا ہو کر خدا سے ملنا ،اس کے مقابلہ میں زیادہ پہند کرتا ہوں کہ عمرہ بن عبید اور اس کے ساتھیوں کے ہم خیال ہوکر اس سے ملوا۔

مبتدعین کی عیادت کرنا بھی کارٹو اب نہ بھتے تھے۔ایک مرتبدایک شخص نے آپ ہے پوچھا کرمیراایک معتزلی پڑوی بیار ہے، میں اس کی عیادت کروں ۔ فرمایا ہٹو اب کی نیت سے نہیں ا۔

فرائض کےعلاوہ زیادہ روزہ نماز نہ کرتے تھے۔ کین خدا کے حقوق وفرائض کی اوائیگی کے لئے ہروقت تیارہ ہے تھے۔ سیان ہے کہ پنس بہت ذیادہ نماز ،روزہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن خدا کی شم جب خدا کے حقوق کا وقت آتا تو وہ اس کی اوائیگی کے لئے بالکل تیارہ ہے تھے ہے۔ جہاد کو افضل العبادات ہجھتے تھے۔ اس کے چھوٹ جانے کا انتہائی قلق ہوتا تھا۔ ان کو کی سبب سے جہاد کا موقع نہ ملاتھا، اس کا تادم آخر قلق رہا۔ آخل بن ابراہیم کا بیان ہے کہ پنس مرض الموت میں اپنے ہیروں کی طرف دیکھ کرروتے تھے۔ لوگوں نے سبب بو چھا۔ فر مایا کہ وہ خدا کی راہ میں غبار آلود نہیں ہوئے ہے۔ زبان پراکٹر کلمہ استغفار جاری رہتا تھا۔ عبدالملک ابن سلیمان کا بیان ہے کہ میں نے ان سے ذیادہ ہستغفار کرنے والائمیں دیکھا ہے۔

دیانت : ان کاذر بیدمعاش تجارت تھا۔ رئیٹی کپڑوں کی تجارت کرتے تھے اور تجارتی دیانت میں اس قدر مبالغہ کرتے تھے اور تجارتی دیانت میں اس قدر مبالغہ کرتے تھے کہ ان کے ساتھ تجارت کرنا مشکل تھا۔ ان کی تجارتی دیانت کے بہت ہے واقعات کتابوں میں مذکور ہیں۔

ایک مرتبہ ایک خاص مقام پرریٹم کا نرخ بہت چڑھ گیا تھا۔ انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے ایک دوسرے مقام کے ریٹم فروش ہے میں بزار کاریٹم خریدا۔ بعد میں انہیں خیال آیا تو اس بیچے والے سے بوجھا کہ تم کوفلاں مقام پر مال کے نرخ چڑھے کہ خرتھی۔ اس نے کہا ،اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اپنا مال کیوں فروخت کرتا۔ یہ جواب بن کررویہ لے کر مال واپس کردیا گئے۔

ایک مرتبدایک عورت ان کے باس خزکی جادر فروخت کرنے کے لئے لائی۔ انہوں نے اسے دکھا کر ہے ہے۔ اس نے کہا، ساٹھ درہم۔ انہوں نے اسے دکھا کر ہو چھا،

تمہاری نظر میں اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا، ایک موجیں تک ہوسکتی ہے۔ قیمت لگوانے کے بعد عورت سے کہا، اپنے گھر والوں سے بع چھآؤ، وہ ایک موجیس تک جینے کی اجازت دیتے ہیں <sup>ا</sup>۔

ایک مرتبہ ایک عورت ریشم کا ایک جبہ بیجنے کے لئے لائی ۔انہوں نے قیمت دریافت کی۔ اس نے پانچ سوہتائی۔ان کی نگاہ میں وہ اس سے بہت زیادہ قیمت کا تھا۔اس لئے انہوں نے دو ہزار تک اس کی قیمت لگائی ع<sub>۔</sub>

وفات : وسلام میں وفات بائی۔عبداللہ بن عباس کے بوتے سلیمان اور عبداللہ بن علی اور برا بوتے جعفر اور محمد نے جناز واٹھا یا اور ان کی زبان پرتھا کہ ''خدا کی شم پیمزت وشرف ہے'' سے۔

## (۸۵) ابوادر لیس خولانی

تام ونسب : عائذ نام ہے۔ ابوادر لیس کنیت۔ کنیت بی سے مشہور ہیں۔ نسب نامہ رہے : عائذ ابن عبدالله بن عمرو بعض روایات بیس نام عبدالله اور نسب نامہ اس طرح ہے، عبدالله بن اور بس بن عائذ بن عبدالله بن غیلان خولانی۔

**پیدائش : غزوہ حنین کے سال ۸ ہے یعنی عبدِ رسالت میں پیدا ہوئے 🙉**۔

فصل و کمال: صاحب علم و کمل تابعین میں نتے۔ ثمام کے متازعلاء میں شارتھا۔ حافظ ذہبی لکھتے میں ، ابوادر لیس خولانی عالم اهل الشام ۔۔۔۔۔افقیہ احد من جمع بین انعلم انعمل مشہور سحانی حضرت ابودر داء کے بعد جوشام میں مقیم تھے۔ابوادر لیس ہی ان کے جانشین ہوئے تھے لئے۔

صدیت : حدیث میں انہوں نے حضرت عمر ابودردا اللہ معاذین جبل ابودر عفاری بال اللہ او بال اللہ او بال اللہ او براق حذیفہ بن ممان عبادہ بن صامت عوف بن مالک مغیرہ بن شعبہ معاویہ بن الی سفیان ابو ہرار ہ ا ابوسعید خدری وغیرہ سے روایتیں کی ہیں۔ حافظ ذہبی نے اکابر حفاظ کے ذمرہ میں ان کے حالات کھے ہیں۔ ان سے روایت کرنے والوں میں امام زہری ، ربعہ بن پرید ، بسر بن عبید الله ،عبد الله بن ربعه بن پرید ، بسر بن عبید الله ،عبد الله بن ربعه بن میزید ، تام بن محمد ، ولید بن عبد الرحمٰن ، یونس بن میسر ه ، ابوعون الصاری ، یونس بن سیف مجمول شهر بن حوشب اور سلمہ بن دینار وغیر والائقِ ذکر ہیں لیے۔

فقہ: شام کے مشہور فقہا میں ہے۔ امام زہری ان کوشام کے فقیہ علما میں شارکرتے ہے جی طبری نے ان کا ذکر شام کے مان علماء کے ساتھ کیا ہے، جو فقیہ اور حلال وحرام کے عالم تنے ہے۔

### وعظ گو کی اور قضاءت :

ان کے نقبی کمال کی سند ہے ہے کہ عبدالملک کے زمانہ میں وہ دارالخلاف و مشق کے قاضی ہتھے اور قضاء ت کے ساتھ وعظ و بندی کی خدمت بھی انجام دیتے ہتھے۔ پھرعبدالملک نے وعظ کی خدمت ان سے الگ کرلی۔ ان کی قضاءت کے مقابلہ میں وعظ گوئی کا شغل زیادہ مرغوب تھا۔ اس لئے اس سے علیخدگی کے بعد کہتے ہتے، ''میری مرغوب چیزے جیے معزول کردیا گیااور جس چیز ہے میں ڈرتا ہول اسے دینے گیا''''۔

علماء كااعتراف : ان كے بمعصروں كے كمالات كاتے معترف تھے كہ كول جو شام كے سب براعالم بين ديكھا۔ ابوزر عدد شقى ان كوجبير بن نفير عالم شام يرتر جود ہے تھے ہو۔ نفير عالم شام يرتر جود ہے تھے ہو۔

وفات : مهييس وفات يائي الد

## (۸۲) ابوالحق سبیعی <sup>رو</sup>

نام ونسب : ممرونام ہے۔ابوا کی کنیت کنیت ہے زیادہ مشہور ہیں۔نسب نامہ یہ ہے : ممرو بن عبدالقد بن علی بن احمر برنی تھ کہ بن سعب بن معاویہ بن کثیر بن مالک بن چشم بن حاشذ بن چشم بن خیران بن نوف بن ہمدان ہمدانی کوفی۔

ہمدان میں ان کاممتاز خاندان تھا۔اسلامی عہد میں بیخاندان کوفہ میں آباد ہو گیا تھا۔ حضرت عثان " کے زمانہ میں ابوا پختی کے دادامدین آئے ہتھے۔ حضرت عثان " نے ان کے خاندانی اعز از کا لناظ کر کے پندرہ ہزار پانچ سو،اوران کا سومو،ان کے اہل وعمیال کو وظیفہ مقرر کیا ہے۔

لِ تَهَدِّيبِ النَّهَدُ يَبِ رَجِلُدُ وَرَسُ ٨٥ ﴿ ٢] مَذَكُرَةَ الْحَفَاظُ رَجِلُوا وَلَ رُسُ ٢٩

ج. تبذيب التبذيب بالده يص ٨٤ سي تذكرة الحفاظ بالداول يس ١٩٠

۵. تهذیب التبذیب به جنده س این سعد - جنده این این این می ۱۲۹ مین ۱۲۹ مین ۱۲۹ مین می این سعد - جند ۱ مین ۱۲۹ می

ببیدائش : ابوا بخل غالبًا کوفہ ہی میں عثانی عہد کے آخر میں جب کہ حضرت عثان '' کی خلافت میں تین سال باقی تھے، بیدا ہوئے '۔

اُموی دور : اُموی دور می بھی ابوا بخق کا خاندانی اعز از قائم رہا۔ امیر معاویہ "کے زبانہ میں بیاور اِن کے دالد تین سود ظیفہ یاتے تھے "۔

فضل و کمال : مرکز کوفہ میں ابوا بحق کی نشو ونما ہوئی تھی۔ ان میں تصلیب علم کی فطری استعداد و صلاحیت تھی۔ اس لئے علیائے کوفہ کے فیض سے پورا فائدہ اٹھایا اور ان کا شار علماء کے اکا برعلماء میں ہو گیا ہے۔ علمہ نووی لکھتے ہیں کہ ان کی توثیق ، جلالت اور ثناء پرسب کا اتفاق ہے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ علم کا ظرف تھے۔ ان کے مناقب بہت ہیں گے۔ ابن ناصر الدین ان کو آئمہ اسلام اور بڑے حفاظ حدیث میں لکھتے ہیں گئے۔

قرآن : قرآن کے دہ نہایت مشہور قاری تھے۔عبداللہ بن مسعود یکے اصحاب ان کوعمرا ،القاری کہتے تھے۔اس فن کی تعلیم انہوں نے اس فن کے مشہور علا ،ابوعبدالرحمٰن اور اسود بن بزید سے حاصل کی تھی ہے۔

صدیت صدیت کے صحابہ میں انہوں نے این عباس تھے۔ حافظ ذہبی ان کوعلم کا ظرف اورعالی ہے اسلام میں کھتے ہیں کے سحابہ میں انہوں نے این عباس ، این عمر ، این زبیر ، معاویة ، عمر وین یزید اللمی ، نعمان بن بشیر "عمر وین الحارث ، عمر وین الحریث ، زید بن ارقم " ، برا ، بن عاز ب ، سلیمان بن صرد ، حارث بن وہب " ، عدی بن حاتم ، جابر بن عمر ہ ، رافع بن خدت " ، عروہ بارتی " ، ابو جیفہ " ، خالد بن عرفط" ، جربر بن مید اللہ بحل " ، الله بحیف میں ایک کشر جماعت سے ساع جربر بن مید اللہ بحل " ، الله بحیف میں ایک کشر جماعت سے ساع حدیث کیا تھا ہے۔ ان کے شیوخ کی تعداد باختلاف روایت تمن یا چار سول میں ہے۔ ان میں ازتمیں ( ۳۸ ) محالہ تھے قو۔

ابوحاتم روایات کی کثرت اور رجال کے علم میں ان کوامام زبری کا ہم پایہ بیجھتے تھے 'لے ابوداؤو طیالی کا بیال سے کہ ہم نے جارآ ومیوں کے پاس صدیث کا ذخیرہ پایا۔ ان جار میں ایک ابوائی ہیں۔ ان کی احادیث کی تعداددو ہزارتک بیان کی جاتی ہے !!۔

ع تذکرة الحفاظ مبطداول ص۱۰۱ مستان تبذيب الاساء مبطداول مقام مساعاً م۱۰۱ هنج شذرات الذهب مبطداول رسم عالم التي تذكرة الحفاظ مبعداول مساماً

في تذكرة الحفاظ\_جلداول\_ص10P

سی تذکرة انتفاظ بطداول مس۱۰۳ فی شدرات الذہب بطداول مس۱۵۳ ب اینا ۸۰۰ تبذیب الاسام بطداول برس۲۱

ولي تهذيب التهذيب -جلد ٨ م ٢٥ ١٠ ال تذكرة الحفاظ -جلد اول - ١٠١٠

تلافدہ نیون کے تناسب سے ان کے تلامہ کا دائرہ بھی نہارت وسطے تھا اور اس میں بڑے بڑے تا بعین اور تع تا بعین تھے۔ بعض قابل ذکر نام یہ بیں۔ سلیمان الیمی ، اعمش ، قادہ ، اسلیمان بی ، عمش ، قادہ ، اسلیمان بی ، عمش ، قادہ ، اسلیمان بی خول ، ابی خالد ، شریک بن عبداللہ ، مثمارہ بن زریق ، منصور بن معتمر ، سفیان توری ، مسعر ، مالک بن مغول ، سفیان بن مینید ، زبیر بن معاویہ ، زائدہ ، حسن بن صالح اور ابو بکرہ بن عباس وغیرہ اسلیم سفیان بن مینید ، زبیر بن معاویہ ، زائدہ ، حسن بن صالح اور ابو بکرہ بن عباس وغیرہ اسلیم نظر وعباوت نام کے ساتھ مل بھی اسی درجہ کا تھا ، بڑے عابد و زاہد تھے۔ حافظ ذبی کی تھے بین ، "کان صواحا قواما متقبلا" تین دن میں ایک مرتبقر آن ختم کرتے تھے۔ دوز کے بھی بھی بکھی بھی بیش مرتبقر آن ختم کرتے تھے۔ دوز کے بھی بھی بکھی بیش مرتبقر آن ختم کرتے تھے۔ دوز ک

آ خر تمر میں جب توئ ضعیف اور عبادت شاقد کے متحمل ندرہ گئے تھے ،اس وقت ان معمولات میں فرق آگیا تھا۔لیکن پھر بھی مہینہ میں نیان دن اور ہر جمعددوشنبہ کواوراشہر حرم میں پابندی سے دوزہ رکھتے تھے اورا کیک رکعت میں پوری سورہ بقر ہ ختم کرتے تھے ہے۔

جہاد فی سبیل اللہ:

۔ جہاد فی سبیل اللہ کا بھی ولولہ تھا۔امیر معاویہ کے زمانہ میں روم کی فوج کشی میں شریک ہوئے تھے ''۔

وفات : سابع یا ۱۳۱۸ میں وفات پائی۔ وفات کے وقت کم ویش سوسال کے قریب عمر تھی ھے۔ اور مردہ بن الی موسی اشعری رہے (۸۷) ابو بردہ بن الی موسی اشعری ہے۔

تعلیم : ان کے والد حضرت ابوموی اشعری ٹرے پایہ کے سیابی تھے۔ انہوں نے ان کوحصول تعلیم کے لئے مشہور سیابی عبداللہ بن ہیں جو مدینہ میں اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے بھیج دیا تھا۔ اس واقعہ کو ابو بردہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ کو کھیل علم کے لئے عبداللہ بن میام کے یاس بھیجا۔
ملام کے پاس بھیجا۔

یا تبذیب الاسلامه بطداول ترامی اسلام می تذکرة الحفاظ بطداول می ۱۰۳ سع اینهٔ سع اینهٔ می اینهٔ می اینهٔ ۱۰۱۰ می اینهٔ ۱۰۳۰ جب بیں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا ، بینیجے تم لوگ آیک تجارتی مقام پر رہتے ہو۔اس لئے اس کالحاظ رکھنا کہ جب کس پرتمہارا کچھمال واجب ہوتو وہ اگرتم کوگھاس کا ایک گٹھا بھی دینواس کوتبول نہ کرنا کہ وہ رہا ہوگا ۔۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب میں مدینہ میں گیا اور عبداللہ بن سلام سے ملا تو انہوں نے کہا، چلوجس کھر میں رسول اللہ ولائے نے داخل ہو کرنماز پڑھی ہے، تم بھی اس میں چل کرنماز پڑھوتم کو مجور اور ستو کھلاؤں گائے۔ چرفر مایا بھینے تم ایسے مقام پر رہتے ہو جہاں سود عام ہے ہے۔ تم میں ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ کی کو قرض دیتے ہیں اور اس کی مدت پوری ہوجاتی ہے تو مقروض خور ونوش کے سامان کی ایک کھری اور جارہ کا ایک گھوا اینے ساتھ لاتا ہے بید باہے ہے۔

قضل وكمال : حفرت ابوموى اشعری اورعبدالله بن سلام کی تعلیم وتربیت اور دوسر به بزرگول کفیلیم وتربیت اور دوسر به بزرگول کے بیض صحبت نے ابو بردہ کا دامن علم نہایت وسیع کردیا تھا۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں، ''ابو بردہ بن الجموی الاشعری الفقیہ احدالائمۃ الا ثبات ' هی۔ امام نو دی لکھتے ہیں۔ ان کی توثیق وجلالت برسب کا اتفاق ہے ہے۔

حديث : حديث كوهمتاز حفاظ من تقي علامه ابن معد لكهة بي، "كسان شقة كتيسو المحديث : حديث كومتاز حفاظ من تقي علامه ابن معد لكهة بي، "كسان شقة كتيسو المحديث ما النفي من المهول في المومي المومي المعرق، حضرت المن مغيره، عبدالله بن عمر عبدالله بن عمر وبن العاص، اسود بن يزيد فعي اورع وه بن زبيرً وغيره سه استفاده كما تقالي .

تلافدہ: ان سے روایت کرنے والوں میں ان کے لڑکے سعید اور بلال ، پوتے یزید اور عام لوگوں میں امام شعبی ، ثابت النبائی ، حمید بن بلال ، عبدالملک بن نمیر، قنادہ، ابو آخق سبیعی وغیرہ لائق ذکر ہیں <sup>ک</sup>۔

فقہ: فقہ میں بھی وہ امتیازی پارید کھتے تھے۔ حافظ ذہبی ان کوفقیہ اور امام لکھتے ہیں ؟ ۔ عہدہ قضاء: اس تفقہ کی بنا پر وہ قاضی شرح کے بعد کوفہ کی مسندِ قضا پر بیٹھے تھے <sup>کیا</sup>۔ ان کے بعد ان کے لڑکے بلال ان کے جانشین ہوئے <sup>ال</sup>۔

اِلِين سعد عبد ۵ می ۱۸۷ می تذکرة الحفاظ عبد اول م ۸۳ می تبذیب الاسا و جلد اول ق ۳ می ۱۸۹ می ۱۸۹ سیابینا به بحواله این سعد هی تذکرة الحفاظ عبد اول م ۸۳ می تبذیب الاسا و عبد اول م ۱۸۹ کے تبذیب المتبذیب ببد عبد ۱۸ می ۱۸۱ می ایسنا و تذکرة الحفاظ و جلد اول می ۱۸۳ مع شذرات الذہب جلد اول می ۱۳۷ ال این سعد بلد ۵ می ۱۸۷

فضائل اخلاق :

فضائل اخلاق کامجسم پیکر تھے۔ان کی ذات میں تمام اخلاقی محاس جمع تھے۔ یزید بن کبلب جس زمانہ میں خراسان کا والی ہوااس وقت اس کوایک جامع اوصاف شخص کی ضرورت ہوئی۔ اس نے لوگوں ہے کہا ججھے کوئی ایسا آ دمی بتاؤ جو خصائل دسنہ میں پوراہو۔لوگوں نے ابو ہر دہ کا نام لیا۔

یزیدانیس بلاکران سے ملا۔ تجربہ میں انہیں بہترین مخص پایا۔ ان کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ انہیں پر کھنے کے بعدان سے کہا میں تم کوفلاں فلاں عہدہ پر مامور کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کے قبول کرنے سے معذرت چی یہ بزید نہ مانا ، اس وقت انہوں نے معذرت میں بید نہیں دلیل چیش کی کہ میر سے والد نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ عجی فرماتے تھے کہ جس شخص نے کوئی ایسا عہدہ قبول کرلیا جس کے متعلق وہ خود جانتا ہے کہ دہ اس کا الل نہیں ہے واس کوچا ہے کہ دوز خ کوا پناستعقر بنانے کے لئے تیار رہے ہے۔

وفات : المواجع من وفات ياكي الم

## (۸۸) ابوبکر '' بن عبدالرخمان '

نام ونسب تعمرنام، ابو بکرکنیت ان کی کنیت نے آئی شہرت عاصل کی کہنام کی جگہ لے لی۔ چنانچہ بعضوں کے نزدیک ان کا نام بی ابو بکر ہے۔ نسب نامہ بیہ نامہ ایہ بالو بکر بن عبدالرحمٰن بن عارث بن مشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن مخزوم بخزوم نے وہ کی ۔ مال کا نام فاختہ تھا۔ نانہا کی شجرہ بیہ ہے ۔ فاختہ بنت عتب بن سہیل بن عمر دبن عبد شربین عبدود بن اصر بن الک بن جسل بن عامر بن لوئی ۔

ولاوت : ابوبكر،حضرت مر" كے عبد خلافت ميں پيدا ہوئے مي

فضل وكمال :

معزت الوبكر مدينة الرسول على بيدا بوئ تن جوعلاء كامخزن تفاران على بخصيل علم كابرا ذوق وشوق تفااس لئر برى محنت سي تحصيل علم كي اور مدينه كنامور علاء على شاربوار علامه ابن سعد لكهة بين : "كان ثقة فقيها كبير الحديث عالمها عاقلا عاليا سخيا" رابن فراش أبيس ائمه علاء مين شاركرت تتح هي صديث : حديث كوه برك وافظ تصدحا فظ تصدحا فظ فهي الكهة بين : كان شفة حدة فقيها المساميا كثيبوا المرواية و صحابي المرابي والدعبدالرحمن ابو بريرة ، تمارين ياسر ، ابوسعود ، بدرى ، عبدالرحمن بن مطيع من الموسين حضرت عائش صديقة "اورام سلمه" دوايتي كي بيل -

ان سے روایت کرنے والے میں ان کے لڑے عبدالملک عمر و، عبدالقداور سلمہ بھینیج قاسم بن محمداور عام لوگوں میں امام زہری ، عمر بن عبدالعزیز اور حکم بن عقب و فیر والائق ذکر ہیں <sup>ہے</sup>۔ فقہ : فقہ میں آپ کا بایہ ہمایت بلند تھاوہ مدینہ کے سات مشہور فقہ امیں سے ایک تھے۔ ابوالزناد کہتے تھے کہ مدینہ کے ان فقہا ءوعلاء جس کی رائے پر مسائل کا فیصلہ ہوتا تھا۔ چھآ دی تھے ان میں ایک ابو بکر عبدالرحمٰن تھے ہے۔

#### ز مدوعبادت :

زہدوتقویٰ کارنگ نہایت گہراتھا۔ مدینہ کے عابدترین بزرگوں میں ہتے۔ زہدو عبادت اور نمازوں کی کثرت کی دوجہادت اور نمازوں کی کثرت کی دوجہات کے اس کو لقب ہوگیاتھا۔ عافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ صالح ، عبادت گزاراور خدا پرست ہتھے کئی کئی دن کا مسلسل روز ور کھتے ہتے ان کے بھائی مرد بن عبدالرحمٰن کا بیان ہے کہ وہ روز ے بردوز ے رکھتے ہتے اور درمیان میں افطار نہ کرتے ہتے ہے۔

امانت : امانت ان کاخاص وصف تھا۔ آئیس امانت میں اس قدر اہتمام تھا کہ اگر کوئی شخص ان کے پاس کوئی شخص ان کے پاس کوئی شے امانت رکھتا ہے اور اس کا کچھ حصہ ضائع ہوجاتا تو خواہ امانت رکھنے والا معاف بی کیوں نہ کردیتا مگر بوری امانت واپس کرتے گئے۔

صن عثان بن محمد کابیان ہے کہ عروہ نے ابو بھر کے پاس بھی الیانت رکھوادیاوہ مال یاان کا کہھ کے حصہ ضائع ہوگیا۔ عروہ نے کہلا بھیجا کہتم پراس کی ذمہ داری نہیں ہے تہماری حیثیت تو امین کی تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ مجھ پرتا وال نہیں ہے لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ قریش میں تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ میری امانت ضائع ہوگی محمد غرض عروہ کے کہنے کے باوجود نہ مانے ادرا بنی الماک نے کر پوری امانت والیس کی کے۔ غرض عروہ کے کہنے کے باوجود نہ مانے ادرا بنی الماک نے کر پوری امانت والیس کی کے۔ فرض عروہ کے کہنے کے اوجود نہ مانے اورا بنی الماک نے کہ اور ہوری امانت والیس کی کے۔ فراضی : نہایت فیاض اور سیر چٹم تھے ?۔

9 اليشا

سع املام الموقعين بيجلداول يص ٢٣ ٦. تَدَّ لُرَةَ الْمُفَاظِ بِهِداول يس ٥٨

ع تذكرة النفاظ وجلداول ص ٥٥ ٢٠ تبذيب العبذيب وجلداا يس ٢٠٠٠

٣ تبذيب التبذيب بطدا إص ١٦ ٥ ابن معد علد٥ - ١٥٣ م

ے تہذیب التبذیب -جلدا اس www.besturdubooks.net

#### بى أميه مين منزلت:

اُموی خلفا وان کی اتنی مزات کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے اہل مدینہ کو امویوں کی جانب سے امن حاصل ہو گیا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ سے امن حاصل ہو گیا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ بی اُم سے امن حاصل ہو گیا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ بی اُمیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہوں لیکن ابو بکر بن بی اُمیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہوں لیکن ابو بکر بن عبد الرحمٰن کا خیال آجا تا ہے تو شرم آنے گئی ہے اور ارادہ ترک کر دیتا ہوں۔ عبد الملک اپنے بعد ہونے والے خلفا وولید اور سلیمان کو بھی ابو بکر کی خلیم و کریم کی وصیت کرتا گیا تھا ۔

وفات :ایک دن عسر کی نماز پڑھ کر عسل خانہ گئے وہاں گر پڑے بنوراز بان سے نکلا، ''میں نے آج شروع دن میں خدا کی شم کوئی نئ بات نہیں کی تھی''۔اسی دن غروبِ آفتاب سے پہلے انتقال کر گئے۔ یہ سمجھے کاواقعہ ہے''۔

## (۸۹) ابورجاءعطاردی

نام ونسب : ابورجا واوران كوالد كنام كربار في نقف بيانات بير ايك بيان بيب كه ان كام ونسب ابك بيان بيب كه ان كام مطارداور ان كام مطارداور ان كام مطارداور والدكانام بلحان الم مطارداور والدكانام برويز بران تينول بيانات مي اكثر ارباب سير كنز ديك بهلازياده صحح برحافظ ذبى والدكانام برويز بران تينول بيانات مي اكثر ارباب سير كنز ديك بهلازياده صحح برحافظ ذبى اوراين جرف اى كواختيار كيا برابورجا وكنيت براوراى بود وازياده مشهور بي رئسي تعلق قبيله تيم دي الدكانات مي المورجي المورجي المورجي المعلق قبيله تيم دي المورجي المورجا وكنيت الموراي من وازياده مشهور المي المورجي المورجي المورجي المورجي المورجي المورجي المورجا وكنيت المورد المورجي  المورجي المورجي المورجي المورجي المورجي المورد الم

اسلام : ابورجاء نے آنخصرت الله کازمانه پایا تھا۔ لیکن اس وقت بالکل نو خیز تھے۔ عہد نہوی میں عرصہ تک النام اللہ کا قبیلہ اسلام کا طوق غلامی گردن میں ڈالنام اللہ کا سے تھا گیار ہا، کیکن پھر آخر میں اے اسلام کا طوق غلامی گردن میں ڈالنام اللہ الن واقعات کوخودر جاء کی زبان ہے سنو۔

ان کابیان ہے کہ دسول اللہ ہے کی بعثت کے زمانہ میں میں اپنے چشے "سند" پراؤنوں کی چرائی پرتھا کہ اطلاع ملی کہ عرب میں ایک شخص مبعوث ہوا ہے، جولوگ اس کی اطاعت نہیں کرتے وہ ان کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ خبرس کرہم لوا پنے اہل وعیال کو لے کرئی سعد کا میدان عبور کر کے بھاگ گئے۔ وہاں جا کرمعلوم ہوا کہ اس محمد اعبدہ ور مسولہ " کے ۔ وہاں جا کرمعلوم ہوا کہ اس کا اقرار کر لیتا ہے اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہوجاتا ہے۔ یہ معلوم کی شہادت ہے۔ جوشم اس کا اقرار کر لیتا ہے اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہوجاتا ہے۔ یہ معلوم

کر کے بیم اوٹ آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے ۔ یہ فتح کمدکا زمانہ تھا کی۔ اگر چہ ابور جاء عبد رسالت عظیم میں مشرف ہاسلام ہو گئے کے ایمان کے ایمان کے اسلام ہو گئے لیکن آنحضرت اللہ کے دیارا والقاء کے شرف سے محروم رہے۔ فضل و کمال:

ابورجاء كزمانديل بهت ساسخاب موجود تقدال لئے أنبيل حصول كمال كاپوراموقع ملا۔ حافظ ذہبى لکھتے ہیں: من كبار علماء التابعين ..... كان نقة ثبتتاً عالماً عساملاً "۔

قر آن : قرآن کے متازعالم تھے۔اس کی تعلیم انہوں نے ابوموٹ اشعری اُورمفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس سے حاصل کی تھی سے ان کی تعلیم نے انہیں قر آن کا عالم بنادیا تھے۔

#### ز مدوعبادت :

ز ہدوعبادت میں بھی ممتاز تھے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کدوہ بڑے عبادت گزار ، نماز پڑھنے والے اور تلاوت کرنے والے ہی والے اور تلاوت کرنے والے شخ تھے کئے رمضان میں تراوی میں تین قرآن فتم کرتے تھے ہیں۔ امامت : این علمی فرہبی کمالات کی وجہ ہے اپنے قبیلہ کے امام تھے اور چالیس سال تک سے خدمت انجام دی 2 ۔

> الم تر ان الناس مات كبير وقد عاش قبل البحث بعث محمد

ل ابن سعد جلدے قرادل میں ۱۰ سی تذکرة المحفاظ به جلداول میں ۵۷ سی ایشاً سی ایشاً هے ابن سع جلدے میں ۱۰۱ سی تبذیب جلد ۸ میں ۱۳۰ سی تذکرة المحفاظ -جلداول سی ۵۷ می ایساً می ایساً میں ۱۰۱ میلی ایسال المحالی المحالی کی بین در کیموکت مذکره دواله بالا

### (٩٠) ايوالزنارَّ

نام ونسب : عبدالله نام جـد والدكانام ذكوان تها ـ ابوعبدالرخمن كنيت ـ ابوالزناد لقب ـ لقب بى خدوه منهور بين ـ نسبا بهدانی خد ـ ابوالزناد قريش كى غلاى بين تنه بيكن غلامى كى نسبت بين اختلاف ـ بيد بعض رمله بنت ربيعه كااور حضرت عثمان "كى اولا دكانام بتاتي بين ـ

فضل وكمال :

۔ اگر چابوالز نادغلام ہے لیکن اقلیم علم کے تا جدار تھے۔ اکابر تابعین کے بعد جو ہزرگوار علم کے مسندنشین ہوئے ان میں ایک نام ابوالز ناد کا بھی ہے۔ ان کو جملہ علوم میں کیسال دستدگاہ حاصل تھی۔ مسندنشین ہوئے ان میں ایک نام ابوالز ناد کا بھی ہے۔ ان کو جملہ علوم میں کیسال دستدگاہ حاصل تھی۔ امام نو دی لکھتے ہیں کہ ان کی شناء صفت ،ان کے وفور علم ،ان کے ضل اور مختلف علوم میں ان کی مہارت ، تو فیق اور ان کی جلالت برسب کا اتفاق ہے ہے۔

حدیث: حدیث بین من انبول نے انس بن مالک ،عائشہ بنت سعد ،ابولیام بن بہل بن حنیف سعید بن میتب ،ابوسلم یمن عبدالزمن ،آبان بن عثمان ،خارجہ ، بنت زید بن ثابت عبید بن سین ،عروہ بن زیبر ، علی بن حسین ،عمرو بن منتمان ،عبیداللہ بن عبداللہ بن عندالورتحد بن عز واسلمی دغیرہ سے فیض اُٹھایا تھا ؟۔

ان بزرگوں کے فیض نے ان کو مدیث کا بڑا جلیل القدر حافظ بنادیا تھا۔ امام حدیث سفیان توری ان کوامیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہتے سے علامہ ثقۃ اور کثیر الحدیث لکھتے ہیں سے۔ تلا مُدہ : ان کے لڑکے عبدالرحمٰن اور القاسم ، صالح بن کیسان ، ابی ملکیہ ، آعمش

مبیدالله این عمرو بن تبلان ، بیشام بن عروه ، شعیب بن الی حمزه ، این آخق ،موکیٰ بن عقبه ،سعید بن الی بال ، زائده بن قد امه اورسفیان وغیروان کے زمرہ تلا نده میں تھے <sup>ه</sup>۔

فقہ: فقہ میں بھی امتیازی درجہ رکھتے تھے۔ ان کا شارفقہائے مدینہ میں تھا۔ فقہ میں وہ مشہور فقیہ تابعی ربید رائی کے مقالب کے مجھے جاتے تھے۔ امام ابوطنیفہ کوربیعہ سے مرجع بچھتے تھے۔ ربیعہ سے پہلے انہی کی ذات مرجو مرتھی کیکن ربیعہ کی مسند بچھنے کے بعدان کا صلقہ درس خالی ہوگیا اور ان کے تمام تلا نمہ و ربیعہ کی طرف رجوع ہوگئے گی۔

ع تهذیب احبد یب بطره دس ۲۰۴۰ ۲۰۰۳ هی تهذیب الاسا و بطداول به تا پس ۲۳۳ بخواله این سعد

ا ِ تَهِدُ یَبِ الاساء ِ جلد اول ِ ق۲ مِس۳۳ ۳ ِ تَدْ كُرةَ الْحُفَاظِ ِ جلد اول ۱۲۱ سمج البِنيا ۱ ِ تَهْدُ یبِ المَجْدُ یب ِ جلد ۵ ِ ۲۰۳

### جامعیت اور حلقهٔ درس کی وسعت:

ابوالزناد کی جامعیت کی مناسبت ہے ان کاصلقہ در کے بھی نہایت وسیع تھا۔ اس میں مختلف علوم وفنون کے بینکڑ ول طلبہ کا بہوم رہتا ہے۔ عبدر ببین سعید کابیان ہے کہ میں نے ابوالزناد کا اس شان ہے سجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ طلبہ کا بادشاہوں جیسا بجوم تھا۔ اس بجوم میں فرائض کے ساتلین بھی ہوتے تھے اورا حسان کے بھی ۔ شعر کے بھی اور معصلات کے بھی اس بھی میں فرائض کے ساتلین بھی ہوتے تھے اورا حسان کے بھی ۔ شعر کے بھی اور معصلات کے بھی اس بیا بیان ہے کہ میں نے ابولزناد کے پیچھے بہ یک وقت فقہ شعر وشاعری اور مختلف علوم کے میں تین سعد کا بیان ہے کہ میں کی میں میں بھی تین سوطالب علم دیکھے ہیں کے ذبری علوم کے علاوہ زبان اوب وانشا اور فصاحت و بلاغت میں بھی وستگاہ تھی۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں : کان فصیحا بصیرا بالعربیہ سی

غیر نه ہی علوم کی جانج پڑتال ان کے سپر دھی۔ آیک مرتبہ دہ ای سلسلہ میں شام گئے تھے ہے۔ سیج

عقل وفرزائگی:

اس علم کے ساتھ انہوں نے دنیاوی عقل وفرزا نگی ہے بھی وافر حصہ پایاتھا <sup>4</sup>۔ وفات : باختلاف روایت رمضان مسلام یا اسلام میں دفعۂ انتقال ہوا<sup>ک</sup>۔ وفات کے ونت

چھیاسٹھ مال کی عربھی <sup>کے</sup>۔

# (٩) ابوسلمه بن عبدالرحمن

نام ونسب : عبداللہ نام برابوسلم کنیت کنیت نے آئی شہرت ماسل کی کہ نام کی مبکد لے لی۔ چنانچ بعضوں کے نزدیک ان کا نام بی ابوسلم تھا۔ مشہور صحافی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے فرزند ہیں۔ مال کا نام تماضر تھا۔ نصیالی شجرہ یہ ہے : تماضر بنت صبغ بن عمرہ بن تعلید بن صارت بن حصین بن ضمضہ بن عدی بن جناب بن ہل کلبی۔

فضل وكمال :

صفرت عبدالزخمن بن عوف ؓ کا درجہال ہے طاہر ہے کہ وہ عشرہ میں تھے۔ابوسلمہنے انہی کی آغوش میں علم عمل میں برورش یائی تھی۔ باپ کے نیف تربیت سے وہ دیگانہ عصر بن گئے تھے۔

لِ مَذَكُرة الحفاظ مِطِداول مِن ١١١ بِ تَهَدِيبِ المَامَدِ جِلْداول فِي المِن ٢٢٣ مِن مَذَكُرة الحفاظ مِطِداول مِن ١٢٠ مِن ٢٣٠ مِن ٢٣٠ مِن ٢٣٠ مِن ٢٣٠٠ مِن ٢٠٠٠ مِن ٢٠٠ مِن ٢٠٠ مِن ٢٠٠ مِن ٢٠٠ مِن ٢٠٠ مِن ٢٠٠ مِن ٢٠٠٠ مِن ٢٠٠٠ مِن ٢٠٠٠ مِن ٢٠٠٠ مِن ٢٠٠ مِن ٢٠٠٠ مِن ٢٠٠ م مِن مِن مِن ٢٠٠ مِن ٢٠ بعض علما مان کورد یند کے فقہائے سبعد علی تارکرتے ہیں کیکن بیدائے تنظف فید ہے گراس سلم بھی ان کا اسلم میں ان کا اسلم بھی ان کی علمی جلالت اور امامت پر علما بھا اتفاق ہے۔ امام نودی لکھتے ہیں کہ اوسلمہ کی امامت ان کے مرتبہ کی بلندی اور ان کی رفع المز کی پرسب کا اتفاق ہے ۔ حدیث نودی لکھتے ہیں کہ اوسلمہ کی امامت ان کے مرتبہ کی بلندی اور ان کی رفع المخر کی پرسب کا اتفاق ہے ۔ حدیث میں انہوں نے اپنے والد حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ہے کے علاوہ اکا برصحاب میں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ہے کے علاوہ اکا برصحاب میں حضرت عثمان ہوئی جبد الله بن عارف بن عابت ، رافع بن خدتی بھر ہوئی آئی بات ہی جارت ہوں الله بن عارف ہوں الله بن عارف ہوں الله بن عبد بن الله بن عبد الله

ان بزرگوں کے فیض نے ان کوامام حدیث بنادیا تھا۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ بڑے آئمہ تابعین میں اکثر العلم، تقد، اور عالم تھے تھے۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں: کان ثقبہ فقیھا کٹیر الحدیث ۔

تمام اکابرعلاء ان کی کٹرت حفظ کے معترف تھے ہے۔ زہری کابیان ہے کہ ابرائیم بن عبداللہ بن کا بیان ہے کہ ابرائیم بن عبداللہ بن قارظ مجھے کہتے تھے کہتمہاری قوم میں دوآ دمیوں ہے بڑا عالم حدیث میں نہیں دیکھا۔ ایک عردہ بن زبیر ، دسرے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے۔ امام زہری کہتے تھے کہ میں نے چارآ دمیوں کو علم کا در بان پایا ، ان چار میں ایک ابوسلمہ کا نام ہے یہ۔

تلافدہ: اما شعبی عبدالرحمن الا عرج عراک بن مالک عمرہ بن دیار ، ابوحازم ابوسلمہ بن دینار ، زہری کی بن سعیدانصاری اور کی بن الی کثیرہ غیرہ آپ کے تلامذہ میں ہیں ہے۔
فقہ: فقہ فقہ ابوسعید سلمہ کا پایا آتا بلند تھا کا علاء ان کو مدینہ کے فقہا کے سبعہ میں شار کرتے ہیں۔
علامہ ابن سعدان کو فقیہ لکھتے ہیں کے فقہ میں انہوں نے فقیہ الامت عبداللہ بن عباس سے استفادہ کیا تھا ہے۔ بعض اوقات فقبی مسائل میں استاد کو ان کی رائے بیانا دیتے تھے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ ابوسلم ابن عباس سے تھے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ ابوسلم ابن عباس سے تھے اور مسائل پر ان سے بحث و مناظرہ کرکے ان کو ان کی رائے ہے بیانا دیتے تھے۔ عافظ دہرکے ان کو ان کی رائے ہے بیانا دیتے تھے۔ عبد انہ و کا نے ان کو ان کی رائے ہے بیانا دیتے تھے۔ عبد ان کو ان کو ان کی رائے ہے بیانا دیتے تھے۔ عبد ان کو ان کو ان کی رائے سے بیانا دیتے تھے۔ ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کی رائے سے بیانا دیتے تھے۔ اور مسائل پر ان سے بحث و مناظرہ کرکے ان کو ان کو ان کو ان کی رائے سے بیانا دیتے تھے۔ ا

ع تذكرة الحفاظ بطداول ص٥٣ لا تذكرة الحفاظ بط جلداول مص٥٩ في ابن سعد بطده مص١١٦

ا تهذیب الاساء - جلداول - س ۱۳۳ ته تهذیب المتهذیب - جلدال ۱۱۵ م سی این سعد - جلده - ص ۱۱۱ می تهذیب التبذیب - جلدال می ۱۱۹ کے تهذیب الاساء - جلداول - ق۲ - ص ۲۳۱ می ایصا - ص ۲۳۰ تذکر قالاساء - الحفاظ - جداول مین www.besturdubooks الاقالاساء - الحفاظ - جداول مین www.besturdubooks الاقالاساء - الحفاظ - جداول مین مین ۲۳۵۰

عہدہ قضا: امیرمعاویہ کے عبدِ ظافت میں سعید بن العاص عالم مدینہ نے ان کو مدینہ الرسول کے عہدہ قضا پر متاز کیا الیکن بھر بعد کے تغیرات میں وہ اس عہدہ پر ندرہ سکے اور سعید بن العاص کی معزولی کے بعد اس کے جانشین مروان نے ابوسلمہ کو ہٹا دیا گے۔

وفات : وليد بن عبد الملك كے عبد خلافت سام من من وفات پائى۔ ايك روايت يہ، سوم من وفات پائى۔ ايك روايت يہ بن من م من انتقال كے وقت بهتر سال عمر تقی كار

حلیہ: ابوسلم نہایت حسین دجیل تھے۔عبداللہ بن الی یعقوب کا بیان ہے کہ ابوسلم ترزی صبیح تھے۔ ان کا چبرہ تابانی میں ہر قلی دینار معلوم ہوتا تھا۔ سراور ڈاڑھی کے بال سپید ہوگئے تھے۔ ان میں بھی حنا اور بھی وسمہ کا خضاب لگاتے تھے ہے۔

## (۹۲) ابوالعاليهرياحي

نام ونسب : رفع نام ہے۔ ابوالعالیہ کنیت کنیت ہی سے وہ زیادہ مشہور ہیں۔ والدو کا نام مہران تھا۔ قبیلہ بی ریاح کی ایک عورت کے غلام تھے۔ اس نسبت سے ریانی کہلاتے ہیں۔

اسلام: انہوں نے جاہلیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا۔ لیکن عبد بوی میں شرف اسلام ے تروم رہے۔ آنخضرت ﷺ کی وفات کے دوسال بعد اسلام لائے سمی

**آ زادی** : ردایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ قبولِ اسلام کے بعد عرصہ تک غلامی میں رہے۔ پھران کی مالکہ نے آئیس آزاد کر دیا<sup>ھ</sup>۔

ان کی آزادی کا واقعہ جس کے متعلق خودان کا بیان یہ ہے کہ میں ایک عورت کا غلام تھا۔ جب اس نے ججھے آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے چیرے بھائیوں نے روکا ،اگراس کو آزاد کردوگی تو وہ کو نہ جاکر بالکل مفقود الخبر ہوجائے گا۔لیکن وہ آزاد کرنے کا فیصلہ کرچکی تھی۔ اس لئے ایک جمعہ کو میرے پاس آئی اور مجھ سے بوچھ کر جامع مسجد کی طرف چلی۔ میں بھی ساتھ ہولیا۔مبحد چنجنے کے بعد امام نے ہم کومنبر پر کھڑ اکر دیا۔

عورت نے میرا ہاتھ پکڑ کر ان الفاظ میں میری آزادی کا اعلان کیا ،'' خدایا میں تیرے پاس اس کو (آخرت کے لئے ) جمع کرتی ہوں ۔مجدوالو !گواہ رہنا، بیغلام خدا کے لئے آزاد ہے۔

۳ ایشا

آئند وجل معرفت کے ملاوہ اس برکسی کا کوئی جل نہیں ہے۔ یہ کہد کروہ مجھے جھوز کر چلی گئی، اس کے بعد پھروہ نہیں و کھائی دی او

فضل وكمال :

ملمی انتبار ہے متاز تابعین میں تھے۔علامہ نو دی لکھتے ہیں کہ وہ کبار تابعین میں تھے۔ ابو القاسم طبری کابیان ہے کہان کی توثیق پرسب کا اتفاق ہے ''۔

قر آن : ان کا خاص موضوع کتاب الله تفاقر آن کی تعلیم انہوں نے مشہور عالم قر آن حضرت ابی بن کعب سے حاصل کی تھی۔اس کا آغاز نلامی ہی کے زبانہ سے ہوگیا تھا۔

ان کاخود بیان ہے کہ میں غاام تھا۔ اپنے اہل کی خدمت کرتا تھا اور قر آن اور عربی کی کتاب سیکھتا تھا جو لیکن باضا بطقعلیم قبولِ اسلام کے ساتھ آٹھ سال کے بعد جب کہ وہ بزی قربی گئے تھے، شروع کی تھی جے اور اس شوق اور محنت سے حاصل کی کہ جماعت تابعین میں قرآن کے سب سے بڑے عالم بن گئے۔

معزد ابو بکرابن داؤ دکابیان ہے کہ سحابہ میں ابوالعالیہ ریاحی سے بڑھ کر عالم قرآن کوئی نہ تھا تھے۔ ابن عماد ضبلی ان کوغسر لکھتے ہیں <sup>ک</sup>ے۔

#### اخذِ حديث مين احتياط:

حدیث لینے میں وہ بڑے تاط تھے۔ جب تک اصل راوی کی زبان ہے ندین لیتے تھے۔ اس وقت تک کسی دوسرے کے بیان پرا متاد نہ کرتے تھے۔ چنانچہ کہتے تھے کہ ہم لوگ بھرہ میں رسول اللہ ﷺ کے اسحاب کی روایات سنتے تھے۔ مگراس وقت تک ان پراعتاد نہ کرتے تھے۔ جب تک مدینہ جاکر خودان کی زبان سے نہیں لیتے تھے ہی۔

#### صحابه میں منزلت:

اگر چہ ابوالعالیہ غلام رہ چکے تھے ، کیکن ان کے علمی کمالات کی بنا پر بڑے بڑے صحابہ ان کی عزت کرتے تھے کہ ابوالعالیہ جب ان کے عزت کرتے تھے کہ ابوالعالیہ جب ان کے باس کی عزت کرتے تھے کہ ابوالعالیہ جب ان کے پاس جاتے تو این عباس "ان کو اُوٹے مقام پر بٹھاتے اور معززین قریش ان کے پنچ ہوتے ، اور اس اعز از سے بٹھانے کے بعد فرماتے ۔ علم ای طرح شریف کے شرف میں اضافہ کرتا ہے ۔ اور ملوک کو تخت پر بٹھاتا ہے ۔ یہ دفرماتے ۔ علم ای طرح شریف کے شرف میں اضافہ کرتا ہے ۔ اور ملوک کو تخت پر بٹھاتا ہے ۔ یہ دورماوک کو تخت پر بٹھاتا ہے ۔ یہ دورماوک کو تخت پر بٹھاتا ہے ۔ یہ دورماوک کو تا ہے۔ اور ملوک کو تا ہے۔ اور ملوک کو تا ہے۔ یہ دورماوک کو تا ہے۔ اور ملوک کو تا ہے۔ اور ملوک کو تا ہے۔ یہ دورماوک کو تا ہو تا ہ

ایک مرتبہ دہ ابن عباس " کی ولایت بھرہ کے زمانہ میں ان کے پاس گئے۔ ابن عباس " نے ان کا ہاتھ کچڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا ۔ یہ عزت افزائی دکھے کر ایک تیمی ہے نہ رہا گیا دہ بول اُٹھا یہ غلام ہیں جم۔

عباوت : ابوالعاليه ين اس علم كے ساتھ اى درجه كالمل بھى تھا، بزے خوش اوقات اور عبادت گزار تھے۔شب بيدارى اور تلاوت قرآن كا خاص ذوق تھا۔ ايك زمانه ميں وہ رات بحر نمازيں پڑھتے تنے اور ايك شب ميں پورا قرآن ختم كرديتے تنے ليكن اس عبادت شاقه بر هداومت نه كر كيا۔

ان کا بیان ہے کہ ہم چند غلام تھے ،ان میں بعض ٹیکس اداکرتے اور بعض خدمت کرتے ہے۔ ہم سب رات بحر جاگ کرا یک شب میں پورا قر آن نتم کرتے ،کین جب یہ گراں گزرنے لگاتو پھردورا توں میں فتم کرنے گئی کی اتناہی نہ بھردورا توں میں فتم کرنے گئی کی اتناہی نہ ہور کا اور ایک دوسرے سے شکایت کرنے گئے۔ تو ہم رسول اللہ اللہ کا شکاب سے ملے ،انہوں نے کہا کہ ایک ہفتہ میں فتم کر لیا کرو ،اان کی ہدایت کے بعد ہم لوگ نمازیں پڑھنے کے ساتھ سونے بھی گئے اس وقت و وہار جا تارہا ہے۔

ا ِ تَهَذیب التَّهَذیب بِ جلد ۳ م ۱۸۴۳ م ۲۰ تَذَکّرة الحفاظ - جلداول مِ ۵۳ م ۳ ابن سعد بر جلد ۷ بر آول م ۸۲ م ۲۸ مینا م ۸۱

#### رہبانیت سے اجتناب :

کیکن اس عب دت دریاضت کے ساتھ رہانیت ہے اتنا احتر از تھا کہ راہبانہ لباس تک پند نہر تے تھے۔ ایک مرتبہ ابوامیہ الکریم ان سے طنے کے لئے آئے۔ ابوامیہ کے بدن پرصوف کے کیڑے تھے۔ ان کود کھے کر ابوالعالیہ نے کہا یہ راہبوں کالباس وطریقہ ہے، مسلمان جب آپس میں ایک دومرے سے ملنے کے لئے جاتے ہیں تو ایچھ لباس میں جاتے ہیں آ۔

عمل خیر کااظہار نہایت برائیجھتے تھے ،اورا لیٹے خص کوریا کار بچھتے تھے۔ابو کلد کابیان ہے کہ ابوالعالیہ کہتے تھے کہ جب تم کس شخص کو یہ کہتے سنو کہ میں خدا کے لئے دوتی اور خدا کے لئے دشمنی کرتا ہوں تواس کی تقلید نہ کرو<sup>ہا</sup>۔

### انفاق في سبيل الله:

فدا کی راہ میں خرج کرنے میں بڑے فیاض تھے۔ انہوں نے اپناکل مال یا اس کا بڑا
حصہ خدا کی راہ میں امورِ خبر کے لئے وقف کر دیا تھا۔ ابن سعد کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں
ف او صبی اب لعالیہ بما له کله سیدو مرکی روایت میں ہے کہ ابوالعالیہ نے کہا کہ میں نے
سعنے اور چاندی میں جو بچھ بھی جھوڑا ہے۔ اس کا ایک تہائی خدا کی راہ کے لئے ہے، ایک تہائی اہل
بیت رسول اللہ اللہ کے لئے اور ایک تہائی غریب مسلمانوں کے لئے ، البت اس میں ہے میری یوی
کاحق تم لوگ دینا ہی۔

### غلامول کی آزادی :

غلاموں کولوجہ اللہ آزاد کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک غلام کو آزاد کیا، اس کی آزادی نامے پریہ الفاظ تھے، ایک مسلمان نے ایک جوال نظام کوبطور سائبہ کے لوجہ اللہ آزاد کیا، نیک کام لینے کے علاوہ اس کرکی کا کوئی حق نہیں ہے ہے۔ اس برکی کا کوئی حق نہیں ہے ہے۔

### ز كوة وصدقات :

ز کو ۃ نہایت بابندی ہے اداکرتے تھے، ادراس کو تشیم کرنے کے لئے مدینہ بہنچتے تھے۔ ابو خلدہ کا بیان ہے کہ ابو العالیہ اپنے مال کی زکو ۃ اس کے مصارف میں صرف کرنے کے لئے الل بیت نبوی ﷺ کے یاس مدینہ بھیجے تھے <sup>3</sup>۔

خانه جنگی سے اجتناب :

ابوالعاليه برئے بہادراور جنگ آز ماتھے اليكن ان كى بہادرى مسلمانوں كے مقابلہ ميں نه صرف ہوتی تھى ۔ ان كے زمانه ميں صفين وغيرہ كى برئى برئ لڑا ئياں ہوئيں ، جن سے بہت كم مسلمان في سكے۔ يہجى نبرد آز مائى كے شوق سے فكے اليكن پرميدانِ جنگ سے بليث آئے۔

ابوخلدہ کا بیان ہے کہ ابوالعالیہ کہتے تھے کہ علی اور معاویہ میں جنگ کے زمانہ میں مَیں جوان تھا۔ جنگ میر سے کہ ابوالعالیہ کہتے تھے کہ علی اس کئے میں بھی پوری تیاری کے موان تھا۔ جنگ میں بہنچااور ایسی عظیم الثان فوجیس دیکھیں، جن کے سرے نظر ندآتے تھے۔ ساتھ میدان جنگ میں بہنچااور ایسی عظیم الثان فوجیس دیکھیں، جن کے سرے نظر ندآتے تھے۔

ان میں ہے جب ایک فریق تکبیر وتہلیل کرتا تھا ،تو دوسرا بھی کرتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں کس فریق کومومن سمجھوں اور کس کو کا فر ،اور کس کا ساتھ دوں۔ کسی نے مجھے مجبور تو کیانہیں ہے ریہو چنے کے بعد شام بھی نہ ہونے پائی تھی کہلوث آیا <sup>ا</sup>۔

مشتبهات سے اجتناب:

مشتبہ چیزوں ہے اتن احتیاط کرتے تھے کہ ان پیشہ دروں اور عہدہ داروں کے یہاں جن کی کمائی میں بچھ بھی مشتبہ مال کا احتال ہوتا تھا یا نی تک نہ پینے تھے۔ چنا نچے صراف اور عشار (عشروصول کرنے والے) کے یہاں یانی نہ پینے تھے۔

' ابوخلدہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں ابوالعالیہ کے پاس گیا، وہ کھانالائے۔اس میں ترکاری بھی تھی۔اس کے متعلق انہوں نے کہا ہو ہ وہ ترکاری نہیں ہے۔جس میں کسی شے کا احتمال ہو، بیمیر ہے بھائی انس بن مالک '' نے اپنے باغ ہے بھیجی ہے۔ میں نے کہا ترکاری میں کیا ہوتا ہے فر مایا وہ ہمیشہ گندے اور برے مقامات پراگتی ہے جہاں پیٹنا ب اور نجس چیتھڑ ہے ہوتے ہیں ''۔ ''نکاذ

يتكلفي :

طبعًانهایت ساده مزاج اور بے تکلف تھے۔ اپنے لئے کسی شم کا اہتمام پسندنہ تھا۔ جہاں ا جاتے تھے صاحب خاندے پہلے ہی کہد دیتے تھے کہ گھر میں جو پچھ موجود ہے وہی لا ناباز او وغیر و سے کوئی شے نہ فریدنا سے۔

وفات: بروايت صحيح عصويين وفات يا كَي على

# (۹۳) ابوعبدالرحمن اسلمي<sup>و</sup>

تام ونسب : عبدالله نام ہے۔ابوعبدالرحمٰن کنیت۔کنیت سے زیادہ مشہور ہیں۔والد کا نام حبیب تھا، نسائسلمی تھے۔

فضل و کمال: علمی اعتبارے کوفہ کے قراءادرعلاء میں ان کا شارتھا 🗓

قرآن : ان کا خاص موضوع کتاب الله تھا۔ اس کے قاری بھی تھے۔ اور عالم بھی قرآت کافن حضرت علی '' اورا ہے والد ہے حاصل کیا تھا۔ تغییر القرآن کی تعلیم ان علما ، ہے حاصل کی تھی ، جنہوں نے اس محنت ہے قرآن پڑھا تھا کہ دس آیات پڑھنے کے بعد جب تک اس کے متعلق تمام ہا تمیں نہ معلوم کر لیتے آگے نہ بڑھتے تھے ''۔

قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اس پڑمل بھی کرتے جاتے تھے۔ چنانچے فرماتے تھے ہم لوگ قرآن کے ساتھ اس پڑمل کرنا بھی سکھتے ہیں ہمارے بعدا لیےلوگ قرآن کے دارث ہوں گے جوقرآن کو یانی کی طرح پئیں گے ،اوران کے زخرہ سے پنچے ندائرے گائے۔

مافظ ذہبی کی تصریح ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان مبلی اور عبداللہ بن مسعود میں۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی ہی۔

### درسِ قرآن :

قرآن کا در س بھی دیتے تھے۔لیکن اس کا کوئی معادضہ لیمنا پسندنہ کرتے تھے۔ ممرو بن حیایت کے لڑک کوانبوں نے قرآن کی تعلیم دی تھی۔ان کے پاس سواری کا ادنٹ اور اس کی جمول جیجی۔انبوں نے بیے کہ کروایس کردیا کہ ہم اوگ کتاب اللہ پرکوئی اُجرت نہیں لیتے ہے۔کامل چالیس سال تک مسجد عمل قرآن کا درس دیا تھا ''۔

لِي لَذَ لَهِ وَالْحِفَاظِ وَلِلْدَاوِلِ مِنْ ٥٠ مِنْ لِأَنْ مِعْدِ وَلِدِسْ ١١٩ ـ ١٢ النِّفَا حِنْ ١١٩ ـ

م. تذ نرة الدخاظ \_ جنداول من • Meda الفي الله الفيزال الفيزال الفيزال الفيزال الفيزال المن المنهذيب وجنده من ١٨

ان ہے استفادہ کرنے والوں میں ابراہیم نخعی ،علقمہ بن مرحد ،سعد بن عبیدہ ،ایخق سبیعی ، سعد بن جبیر ،ابوالحصین اسدی ،عطاء بن ثابت وغیرہ قابلِ ذکر میں <sup>ا</sup>۔

وفات عبدالملک کے عبد ظافت کے جید خلافت کے جیس کوفہ میں وفات پائی۔ مسجدان کا اوڑ ھنا بچھوناتھی۔ مرض الموت میں بھی مسجد ہی میں تھے کے عطاء بن سائب نے جا کرعرض کیا خدا آپ پررتم کرے، کے اینے بستر پر منتقل ہوجاتے تو اچھاتھا کے۔

ی فرمایا، ''میں نے ایک شخص ہے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہتے کہ بندہ جب تک مسجد میں نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ وہ گویا نمازی کی حالت میں رہتا ہے اور ملائکہ اس کے لئے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اس لئے میں جاہتا ہوں کہ سجد ہی میں مروں' ہے۔

## (۹۴) الوعثمان *نهد*ی

نام ونسب : عبدالرحلن نام ،ابوعثان کنیت ،کنیت بی سے مشہور ہیں ،نسب نامہ بہ ہے : عبدالرحلٰ ابن مل بین عدی بن وہب بن رہیے ، بن سعد بن خزیمہ بن کعب بن رفاعہ بن ما لک بن نہدا بن زید بن لیٹ بن سعود بن الحاف بن قضاعہ۔

اسلام : ابوعثان نے جالجیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا تھا کیے۔ زمانہ جالجیت میں عام عربوں کی طرح بنوں کی پرستش کرتے تھے۔عہد رسالت میں اسلام قبول کیا۔ لیکن آنخضرت بھا کی زیارت ہے جو دم رہے۔ لیکن صدقات برابر آنخضرت بھا کے حصیلداروں کوادا کرتے تھے ہے۔

عہم**دِ فاروقی**: عہدِصدیقی میںان کا پیتہ ہیں چلنا۔ حضرت عمر ﷺ کے عہد غلافت میں مدینہ آئے اور عراق کی اکثر مہموں قادسیہ ، جلولا ،تستر ،نہاوند ، ریموک دغیر ہ میں شرکت کی سعادت حاصل کی تھی <sup>4</sup>۔

فضل و کمال: علمی اعتبارے کوئی متاز شخصیت ندر کھتے تھے کیکن سلمان فاری " کی صحبت میں بارہ سال رہے تھے <sup>ق</sup>ے ان کے نیف محبت ہے اتناعلم حاصل ہو گیا تھا کہ علاء میں ثنار ہوتا تھا <sup>کا</sup>۔

ل تهذیب التبذیب مبلده یس ۱۸۴ ع این سعد عبلد ۱ س تبذیب التبذیب مبلده یس ۱۲۱ ع تبذیب التبذیب مبلده یس ۱۸۴ ع این سعد عبلد ۱ س ۱۲۱ ع تبذیب التبذیب مبلده ایس ۱۲۰ می این سعد عبده ایس ۱۲۰ می تبذیب التبذیب مبلده ایس ۱۲۰ می تاریخ خطیب مبلده ایس ۱۲۰ می تبذیب التبذیب مبلده اول مس ۱۸۱ ع تبذیب التبذیب مبلده اول می تاریخ خطیب مبلده اول می تبذیب التبذیب مبلده اول می تاریخ خطیب مبلده اول می تبذیب التبذیب مبلده اول می تبذیب التبذیب مبلده اول می تبذیب التبذیب 
حدیث : حدیث بین حقرت میر ، حفرت ملی ، سعد ، سعید ، طلحی ، سلمان فاری ، ابن مسعود ، حدیف ، ابو فرر ، الی بن کعب ، اسمامه بن زید ، بلال ، حظله کاتب ، ابوسعید خدری اور ابوموی اشعری جیسے اکابر سحابہ سے ان کی روایات ملتی جیں !۔

ثابت البناني، قيادةً ، عاصم الاحول سليمان التيمي ، خالد الحذاء ، ابوب بختياني اورحميد الطويل جيسے متاز ملاءان كے فيض يافتہ تنفي<sup>ع</sup>۔

#### عبادت در یاضت:

حضرت ابوعثان کا اقمیازی وصف ان کی عبادت وریاضت اوران کا زمد دتقو کی تھا۔اس میں وہ ایپ معاصرین میںممتاز شخصیت رکھتے تھے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ عالم قائم اللیل اور صائم النہار تھے۔نمازیں آئی پڑھتے تھے کہ بیوش ہوجاتے تھے <sup>س</sup>ے۔

ان کا دامن کی معصیت ہے آلودہ نہیں ہوا۔ ان کے تلمید سلیمان النیمی کا بیان ہے کہ جہاں تک میراخیال ہے ان سے کچھی ان سے کوئی گناہ سرز ذہیں ہوا ہے۔

فَكْرِ خَلَا : فَرَمَاتِ شِيْعِ مِنْ جَانِنَا ہُول كَهُ خَلَا مِجْ كُنَّ وقت يادكرتا ہے كئى نے بوجھا كينے، فرمايا القد تارك تعالى فرماتا ہے: " اذ كسرو نسى اذكسر كمم " الى لئے جب مِن اس كوياد لرتا ہوں تو وہ بھى مجھے يادكرتا ہول ۔ ادر جب ہم اس ہے دعا كرتے ہيں تو اس كی قتم وہ قبول كرتا ہے بھر فرماتا ہے ہے۔

#### اہل بیت نبوی سے عقیدت:

اہلِ بیت کرام ہے اتن عقیدت تھی کہ کوفہ وطن تھا۔لیکن جب حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ بیش آیا تو کوفہ چھوڑ کر بھر ہ کی سکونت اختیار کرلی اور فر مایا میں ایسے شہر میں نہیں رہ سکتا جس میں رسول اللہ ﷺ کا نواسہ شہید کیا گیا ہو گئے۔

وفات : سندوفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بردایت صحیح منابع یا اس کے لگ بھگ انقال فرمایا،اس وقت ایک سومیس سال کی مرتقی ہے۔

لِ تَبَدُ يَبِ الْجَدُ يَبِ مِلِدا مِسْ ٢٥٨ مَ عَ الْفِينَا مِنْ مَدَّ لَوَةَ الْحَفَاظُ مِلِدَاوِلَ مِسْ ٢٥٥ مَ الْفِينَا فِي ابن سعد مِلداول مِنْ أول مِن ١٩٥ مَ لَ الْفِينَا يُسْ ٤٤ مِنْ خَطِيبِ مِلدَ ١٠٥٥ مِ الْفِينَا

# (۹۵) ابوقلابه جرمی

نام ونسب : عبدالله نام ہے۔ ابوقلا برکنیت کنیت ہی سے زیاد ومشہور ہیں۔نسب نامہ رہے : عبداللہ بن زید بن عمر بن نامل بن مالک بن مبید بن علقمہ بن سعد جرمی بھری۔

فضل وكمال :

علمی اعتبار ہے بصرہ کے ممتاز تا بعین میں تھے۔ حافظ ابن حجرادر حافظ ذہبی دونوں ان کو علائے اعلام میں لکھتے ہیں <sup>ا</sup>۔ ابن محاد حنبلی امام اور علم محمل میں راس انعلماء لکھتے ہیں <sup>ا</sup>۔

حدیث: حدیث کاان کوخاص ذوق تھا۔اوراس کی بڑی جبتو رہتی تھی۔ایک ایک عدیث کے لئے کئی کی دن تک ایک مقام پڑھم رے دہتے تھے۔

ایک مرتبه ایک حدیث کی تحقیل کے لئے تین دن تک مدینہ میں مقیم رہے۔اس کے علاوہ ان کا وہاں اور کوئی کام نہ تھا سے اس ذوق وجستو نے ان کومتاز حافظ حدیث بنا دیا تھا۔علامہ این سعد ان کو ثقہ اور کشیر الحدیث لکھتے ہیں سے۔

صحابہ میں ٹابت بن ضحاک ہمرہ بن جندب ہمرو بن سلمہ جرمی مالک بن حویرث ،انس بن مالک انصاری ،انس بن مالک تعنی ،ابن عباس ،ابن عمر ،معاویة ،ابو ہریر ہ ،نعمان بن بشیر ،ابو ثغلبہ 'حشی وغیرہ ہے روایات ملتی ہیں ھی۔

تلامَدہ: ان ہےروایت کرنے والوں میں ایوب، خالد الحذاء، ابور جاء یکیٰ بن ابی کثیر اشعث ابن عبدالرحمٰن جرمی وغیرہ لائقِ ذکر ہیں <sup>آئ</sup>۔

#### اعتدال في الروايت:

ان سے ہاع حدیث کے بڑے بڑے علما وشائق رہتے تھے۔ گریدا حتیاط کی دجہ سے بہت کم بیان کرتے تھے۔ ابو خالد کا بیان ہے کہ ہم لوگ حدیثیں سننے کے لئے ابو قلا ہہ کے پاس جاتے تھے۔ وہ تمن حدیثیں سنانے کے بعد کہتے ، ہس اب سناچکا۔ عمر بن مبدالعزیز بیسے بزرگ ان سے فرمائش کر کے حدیث سنتے تھے۔

ل تذكرة الحفاظ به جلداول مس ۸۶ وتبذيب البنديب ببلده مس ۲۲۴ من ۴۲۴ من الندزب جلداول من ۱۲۳ ۳. ابن معد جلد ۷- قالول مس ۲۲۵ مرافق المون من منافق المرافق ۱۲۳ منده منس ۲۲۵ من ۲۲۵ من ۱۲۵ مندا

عمر بن میمون کابیان ہے کہ ایک مرتبہ ابو قلاب عمر بن عبد العزیز کے پاس گئے۔ انہوں نے صدیثیں سنانے کی فرمائش کی۔ انہوں نے جواب دیا ، امیر المؤمنین میں زیادہ عدیثیں بیان کرنے اور بالکل سکوت اختیار کرنے دونوں کوئر آمجھتا ہوں <sup>ا</sup>۔

فقیہ : میں ان کا پایہ بلند تھا۔ ایوب کا بیان ہے کہ خدا کی شم ابو قلا بہ فقہائے ذوی الا لباب میں تھے ۔ میں تھے ۔

قضاء کا ملکہ : اس فقہی کمال کی وجہ ہے آئیں قضا وکا خاص ملکہ تھا۔ ابوب کا بیان ہے کہ میں نے بھرہ میں ابوقلا ہے ہے زیادہ فیصلہ کرنے کی استعداد رکھنے والانہیں دیکھا۔ مسلم بن بیار کہتے تھے کہ اگر ابوقلا ہے جم میں ہوتے تو قاضی القصناء ہوتے ؟۔

عهده قضاء ہے انکار:

لیکن اس استعداد کے باوجود عہد و قضا ہے بہت گھبرات تھے۔ ابوب کہتے تھے کہ میں میں نے ان کوقضا کا بہتنا بڑا عالم یایا ، اتنا ہی تختی ہے اس ہے بھا گئے والا اوراس کو بڑا جھے و لایایا۔

وہ عہد ہُ قضا کے لئے بلائے گئے۔ان کواس سے اتن نفرت تھی کہ اس کے خوف سے شام بھاگ گئے۔ایک عرصہ کے بعد جب واپس آئے تو ہیں نے ان سے کہا،اگر آپ قضاء کا عہد ہ قبول کر لئے ہوتے اور لوگوں میں انساف کرتے تو اس میں آپ کواجر ماتا۔ جواب دیا، ایوب مانا آیک شخص تیراک ہے،لیکن اگر وہ سمندر میں پڑ بائے تو بتاؤ کتنا تیرسکتا ہے گئے۔

ڪت خانه :

اگر چہاس زبانہ میں کتب طانوں کا روائ کم بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا۔لیکن ابوقلابے کے ذوق علمی نے کتابوں کا متعدد ذخیرہ جمع کرلیا تھا۔مرض الموت میں اس کے متعلق وسیت کرتے گئے تنھے کہ ابوب سخیانی کودے دی جانمیں ،اگروہ زندہ نہ ہوں تو جلادی جانمیں فند

بدعات سے تفرت :

عقائد وانکمال میں سلف صالحین کانموند اور اس بارے میں اسٹے سخت تھے کہ مبتد میں کے مقائد وانکمال میں سلف صالحین کانموند اور اس بارے میں اسٹے سخت تھے کہ مبتد میں کے مقابلہ میں کو سے انہائی کرتے تھے کہ دوار ستوں (مبتد میں ) کے پاس نہ میٹو اور ندان سے مجادل کرو۔ مجھے ڈر ہے

کدوہ تم کواپی گرائی میں جتلا اور جس شے کوتم انچھی طرح جانے ہواس میں مشکوک نہ کردیں۔ان کا علاج وہ صرف تلوار بچھے تھے۔ ابوب کا بیان ہے کہ ابوقلا ہہ کہتے تھے کہ ہوس پرست (مبتدعین) گراہ بیں۔ میرے نزدیک ان کی جگہ تھی دوزخ ہے۔ میں نے ان کا پورا تجربہ کیا ہے جونئ رائے نیا تول خلا ہر کرتا ہے، وہ بغیر تلوار کے اس سے باز نہیں آتا۔ نفاق کی بہت ی قسمیں ہیں ا۔ (ان میں سے ایک میکھی ہے)۔ پھریہ آبیتیں :

ا " منهم من عاهد الله "

ائمی میں سے دولوگ مجی میں جنہوں نے خداے عبد کیا۔

1. " ومنهم الذين ايوذون النبي "

اورانمی میں و دلوگ میں جو نبی کواذیت دیتے تھے۔

٣ . " ومنهم من يلمزك في الصدقات "

اوراني مِن مِن جوصد قابت كي تقيم مِن تم پرالزام لكاتي مين ـ

تلاوت کرکے فرمایا اگر چہ ان کے اقوال مختلف ہوتے ہیں ۔ کیکن شک اور تکذیب پرسب کا اتفاق ہوتا ہے اور یہ مختلف اقوال رکھنے والے سب کے سب تلوار کے سخق ہوتے ہیں اور ان کا متعقر دوزخ ہے۔

مبتدعین کواپن پاس آنے تک نددیتے تھے۔ جب ان کے یہاں کوئی شخص آتا تو بغیر اطمینان کے آنے کی اجازت نددیتے تھے۔ خیاان بن جربرکابیان ہے کہ میں ایک مرتبان کے ساتھ کہ جانا چاہتا تھا ،اس لئے ان کے پاس گیا اور اندرآنے کی اجازت جاس انہوں نے کہا اگر ضروری مہوتو اندرآ کتے ہوئے۔

ایک گمراه کن بدعت :

آج کل فرہب کے رنگ میں یہ نیا گمراہ کن فرہب پھیل رہا ہے کہ لوگ حدیث کے مقابلہ میں کتاب اللہ کا مقابلہ میں کتاب اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ابو قلاب ایسے فرہب پرستوں کو گمراہ سجھتے تھے۔ چنانچ فرماتے تھے کہ جب تم کسی سے کوئی سنت بیان کر داور وہ اس کے جواب میں یہ کیے کہ اس کو چھوڑ واور کتاب اللہ کو چیش کر وہ وہ اس کو گھو گا۔

#### عرفان نفس:

ا بی حقیقت بہجانے والے کو نجات کا اور خود فراموش کو ہلا کت کا مستوجب بیجھتے تھے، فرماتے تھے کہ جس شخص کو دوسر بلوگ خوداس سے زیادہ جانئے ہوں وہ ہلا کت کا اور جو شخص خود اپنے تھے کہ جس شخص کو دوسر بالوں نہا ہوں نہا

# ابتلاءوآ ز مائش پرصبر:

صبر وشکر اور تسلیم ورضا میں آپ کا پایہ نہایت بلند تھا۔ بڑی ہے بڑی مصیبت اور آز مائش کے موقع پرصبر کا دامن ہاتھ ہے نہ چھوٹنا تھا۔ عبدالمومن بن خالد کا بیان ہے کہآ خرعمر میں ابوقلا بہ کے ہاتھ پاؤں اور آئکھیں سب اعضا بریار ہو گئے تھے۔ ان مصائب کے باوجود ان کی زبان برحمد وشکر کے ملاوہ کوئی کلمہ نہ تھا <sup>ہا</sup>۔

ان کی جستی دوسروں کے لئے موجب خیرو برکت تھی، حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز شامیوں سے فرماتے تھے کہ جب تک تم میں بیر ابوقلا بہ )موجود ہیں اس وقت تک تم لوگ بھلائی میں رہو گے ت<sup>ہ</sup>۔

وفات : مرض الموت میں عمر بن عبدالعزیز ان کی عیادت کوآئی اور انہیں تبات داستقلال کی تلقین کی ای بیاری میں وفات یا کی ۔ میہ سمواج یا دواج تفا<sup>ھ</sup>۔

# (۹۲) **ابووائل بن**سلمه

نام ونسب : شفیق نام ب\_ ابودائل کنیت والد کانام سلمه تھا۔ نسبا قبیلداسد بن خزیر سے تھے شفیق اپنے تام ہے زیادہ کنیت سے شفیق اپنے تام ہے زیادہ کنیت سے مشہور ہیں۔

#### عهدرسالت:

ابودائل عبدرسالت میں موجود ہتے، کیکن کم من تھے۔ عمر بن مردان کا بیان ہے کہ میں نے ایک میں ہے۔ ایک میں نے ایک می ایک مرتبہ ابودائل سے بوچھا کہ آمھنے ہی ﷺ کا زمانہ پایا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں آپ کو دیکھا تھا۔ لیکن اس دفت میں اس دفت میں او خیزاڑ کا تھا۔ لیکن بردایت سے وہ تابعی ہیں۔

اسلام : ایک روایت معلوم ہوتا ہے کہ ای زمانہ میں وہ شرف باسلام ہوئے۔ مغیرہ کابیان ہے کہ ابوواکل کہتے تھے کہ ہمار فی قبیلہ میں ہی ﷺ کا تحصیلدار آیا۔ وہ ہم سے ہر پچاس اُونٹنوں پرایک اونٹنی لیتا تھا۔ میرے پاس ایک مینڈھا تھا میں نے اس کولا کر پیش کیا اور کہا اس کا صدقہ لو۔ اس نے کہا اس میں صدقہ نہیں ہے '۔

#### عهد صديقي :

عہدِ صدیقی میں ان کے قبیلہ نے بھی صدقہ دینے سے انکار کردیا تھا۔ ابو واکل بھی اس جماعت میں شافل تھے سلیمان الاعمش کا بیان ہے کہ شفیق مجھ سے کہتے تھے کاش تم ہم کو ہزاند کے معرکہ میں خالد بن ولید کے مقابلہ میں بھا گتے ہوئے دیکھے ہوتے۔ اس دم میں اونٹ ہے گر پڑا تھا اور میری گردن ٹوٹے ٹوٹے بچی تھی۔ اگر میں اس دن ہلاک ہوگیا ہوتا تو میرے لئے دوزخ یقی تھی کے لیکن یران کے قبیلہ نے زکو قادا کر کے اطاعت قبول کر کی تھی۔

#### عبد فاروقی میں تلافی مافات:

عہد فاردتی میں انہوں نے اس لغزش کی بوری تلافی کردی۔عراق کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔قادسیہ کے مشہور معرکہ میں موجود ہتھے ت<sup>ی</sup>۔

شام کی مہم میں بھی ان کی شرکت کا پہتہ چلتا ہے خودان کی زبانی بیدروایت ہے کہ میں عمر بن الخطاب ؓ کے ساتھ شام کے فوج کشی میں شر یک ہوا غالبًا اس سے مراد سفر شام میں حضرت عمرؓ کی مشالعت ہوگی۔

#### عمر فاروقی کابرتاؤ:

ان کے خدمات کی بنا پر حضرت عمر ؓ ان کا بڑالحاظ کرتے تھے ان کا بیان ہے کہ عمرؓ نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے چارعطیے دیئے اور کہاا یک فعرہ تکبیر دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے <sup>ہے</sup>۔

ا ابن سعد۔ جلد کے آول یس ۱۳۵ تا ایضاً سے مبد صدیق میں بی اسد برفوج کشی کامعرک سی ابن سعد۔ جلد ۲ م ۱۲۰ میں میں دیا ہے کہ ایونیا میں کہا کہ میں میں دیا ہے۔

#### جنگ صفین :

عہد مرتضوی میں حضرت علیٰ کی حمایت میں جنگ صفین میں نکلے کیکن بعد میں اس شرکت پر متاسف تھے۔ اعمش کابیان ہے کہ کسی نے ابودائل ہے بوچھا کہ آپ نے جنگ صفین میں شرکت کی تھی فرمایا ہاں شریک ہواتھا الیکن دونوں صفیں نہات کری تھیں لیے۔

حجاج اورا بووائل:

اُموی عہد میں ابو واکل کی بڑی عزت ووقعت تھی۔ حجاج خصوصیت کے ساتھ بہت مہریان تھا۔ اس نے آپ کے سامنے بعض بڑے عہدے چیش کے کیکن آپ نے قبول کرنے ہے انکارکیا ت<sup>ک</sup>۔

خود آپ کابیان ہے کہ جائے جب ( کوف ) آیا تو مجھے بلا بھیجا میں اس کی طلی پر گیا۔اس نے مجھے سے بوچھا آپ کو کتنا مجھے سے بوچھا آپ کانام کیا ہے۔ میں نے کہاتم کو معلوم بی ہوگا درنہ مجھے بلاتے کیسے، بوچھا آپ کو کتنا قرآن یاد ہے۔ میں نے کہااتنا کہ اگر میں اس کی پابندی کروں قووہ میرے لئے کافی ہو سور

ان سوالات کے بعد اس نے کہا میں نے آپ کواس کے بلایا ہے کہ آپ کو بعض عبد ک دیا جا بہتا ہوں۔ میں نے کہا ہے عبدہ اس نے کہا سلسلہ جمل نے کہا ہے عبدہ اس نے کہا سلسلہ جمل نے کہا ہے عبدہ اس نے کہا سلسلہ کو اس کے لئے موزوں ہے جو ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو انجام دے عیس۔ اگر آپ مجھ سے مددلین جمل کائم سے مددگاروں سے سابقہ ہوگا۔ اس لئے اگر آپ جھے اس عبدہ کو تبول کے ساتھ میں اس کے اگر آپ میں اس کے دیا دو میں اس کے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اگر آپ کو اصرار ہے تو میں اس کے ذیادہ بہتر ہوگا۔ اور اگر آپ کو اصرار ہے تو میں اس کے خیار ہوں۔

مگریہ بھی عرض کردوں کہ ایسی جماعت میں جبکہ میں آپ کا عہدہ دارنہیں ہوں ، جب راتوں کوآپ کو یاد کرتا ہوں تو نینداڑ جاتی ہے تو جب عہدہ دار رہوں گاتو کیا حال ہوگا۔لوگ آپ ہے اس قد رخا کف ہیں کہ اس سے پیشتر کسی امیر ہے اتنا خا کف نہوئے ہوں گے۔

میری ان باتوں کواس نے بسند کیا اور کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص خون ریزی میں مجھ سے زیادہ جری اور بے باک بھی نہیں ہے۔ میں ایسے ایسے کام کر گزرا، جس کے بیاس جاتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے۔میری اس بختی کی وجہ سے میری مشکلات آسان ہوگئیں۔ ِ خدا آپ پررم کرے اب آپ جائے۔ اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا موزوں شخص مل گیا تو آپ کو زحمت نددوں گا درند پھر آپ کواس میں ڈالنا پڑے گا۔ غرض کسی طرح چھٹیکارا حاصل کرنے کے بعد ابوداکل داپس آئے اور پھر بھی تجائے کے یاس نہ گئے ۔۔۔

تخصيل زكوة كاعبده:

علمی اعتبار ہے ابودائل کوفہ کے ممتاز علما میں تھے۔ حافظ ذہبی ان کوکوفہ کا شیخ اور عالم کھتے ہیں سے علامہ نووی لکھتے ہیں کہان کی توشق اور جلالت پرسب اتفاق ہے کی۔

قر آن : قرآن کے حافظ تھے، ذ اور ذکی ایسے تھے کہ وہ مہینہ میں پورے قرآن کی تعلیم حاصل کر کی تھی بیکن تفسیر بیان کرنے میں بڑے تاط تھے <sup>ہے</sup>۔

صدیت : حفظ حدیث بیل علاق ابن سعد ان کو ثقد اور کثیر الحدیث لکھتے ہیں کئے ۔ سحابہ میں انہوں نے حضرت ابو بکر ، عمر ، عنان ، معاذ بن جبل ، سعد بن ابی وقاص ، عبدالله بن مسعود ، حذیف بن بیان ، حباب بن ارت کعب بن مجر تا بالا مسعود انصاری ، بایوموی ، اشعری اور ابو ہریرہ وغیرہ جیسے اکا بر حفاظ ہے روایتیں کی ہیں مجید حضرت عبدالله بن مسعود کی احادیث خصوصیت کے ساتھ ان کے حافظ میں زیادہ محفوظ تھیں کوفہ میں ان کی احادیث کا ان سے براکوئی حافظ ندھا کے۔

تلافدہ : بڑے بڑے تابعی ان کے خرمن کمال کے خوشہ چین تھے۔ اکابر تابعین میں شعبی ، عاصم ادر اعمش ۔ اور عام محدثین میں منصور ، زبید الیمامی ، حبیب بن ابی ثابت ، عاصم بن بھدلہ، عبدہ بن لبابدار عمروبن مردہ و غیرہ نے ان سے فیض بایا تھا ہے۔

لِ لائن معد جلد المسلم الم ق اول مس ۱۳۷۷ في تذكرة الحفاظ -جلداول مس ۱۵ في اين سعد -جلد المسلم المسلم تبذيب المتبذيب -جلد المسلم مس المسلم في تبذيب الاساء -جلداول - قي اول مس ۱۳۷۷ في تبذيب المتبذيب -جلد المسلم ۱۳۷۳

#### علماء ميں ابووائل كا درجه:

اس عہد کے اکابران کو خیار تابعین میں شار کرتے ہیں۔ اعمش کابیان ہے کہ ابراہیم نے مجھ سے ہدایت کی تھی کہتم شفق سے استفادہ کیا کرو،عبداللہ بن مسعود یک اصحاب اس ز مانہ میں جب کدان کی بڑی تعدادموجودتھی سب کے سب انہیں اپنی جماعت کے خیار میں شار کرتے تھے <sup>ک</sup>۔

#### خشيت الهي :

ان کے دل پرخشیت الہی کا اس قدرغلبہ تھا کہ جب ان کے سامنے تذ کیروتخویف ہوتی تو ان کی آنکھوں سے آنسوجاری ہوجائے۔

#### ز مِدوعهادت :

بصرہ کے عابدتا بعین میں شارتھا۔عبادت ان کا خاص مشغلہ تھا۔ ابن حبان کابیان ہے کہ وہ تقات میں تھے کوف میں بودوباش اختیار کرلی تھی ،اوریباں کے عابدوز اہدلوگوں میں تھے <sup>سی</sup>۔

آب کی عبادت کا خاص وقت تاریکی شب تھا۔ سجدہ میں نہایت الحاح وزاری کے ساتھ دعا کرتے تھے۔خدایا مجھےمعاف کراورمیری مغفرت فر مااگر تو مجھےمعافت کردے کہ سلسل گناہوں کو معاف كردے كاادرا كرعذاب دے كاتوعذاب دينے ميں تو ظالم نه ہوگا ملى \_

## جہاد فی سبیل اللہ اور دنیا سے بے تعلقی:

دنیا ہے حض برائے نام تعلق تھا۔ رہنے کے لئے ایک معمولی ساچھپر کا جھونپر اتھا جس میں وہ اور ان کارفیق جہاد گھوڑار ہتا تھا۔ جب جہاد کے لئے جانے لگتے تو چھپرا کھاڑ دیتے جب واپس آتے تو پھر بنا لیتے <sup>ھ</sup>۔

#### كسب حلال :

كسب حلال كابرا خيال تھا۔مفت كى دولت كے انبار كے مقابلہ ميں حلال كے ايك درہم كو زیادہ پسند کرتے تھے چنانچ فرماتے تھے کہ تجارت کا ایک درہم مجھے اینے وظیفہ کے در رہم سے زیادہ پندے <sup>بی</sup>د

س تهذیب التهذیب -جلدیم-ص۳۲۳

ع الينايس ٢٨

ه انيضاً ص ۲۸

این سعد - جلد ۲ یص ۲۷ سمے ابن سعد۔جلداول۔ص ۱۷

## ان کی ذات باعث برکت تھی :

ان کے ان اخلاقی اور دوجانی کمالات کی جہ۔ ہے لوگ ان کو اپنے لئے باعث دحمت وہر کت سجھتے تھے۔ ابراہیم کہتے تھے کہ ہر مقام میں ایک ایک ہستی ضرور ہوتی ہے جس کے طفیل میں وہ آبادی بلاؤں ہے محفوظ رہتی ہے۔ مجھے کو امید ہے کشفیق بھی ایسے بی لوگوں میں ہیں لیے۔ سحابہ تک ان کے کمالات اخلاقی کے معترف تھے عبداللہ بن مسور پر ان کا اتنا اثر تھا کہ جب آبیس دیکھتے تو فرماتے کہ یہ 'تائب' میں علیہ۔

وفات: ۸۲ھ میں وفات پائی۔ واقدی کے بیان کے مطابق عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں انتقال ہوا۔ لیکن میری خبیں معلوم ہوا کیونکہ اس اعتبار سے ان کی عمر بہت بڑھ جاتی ہے ۔



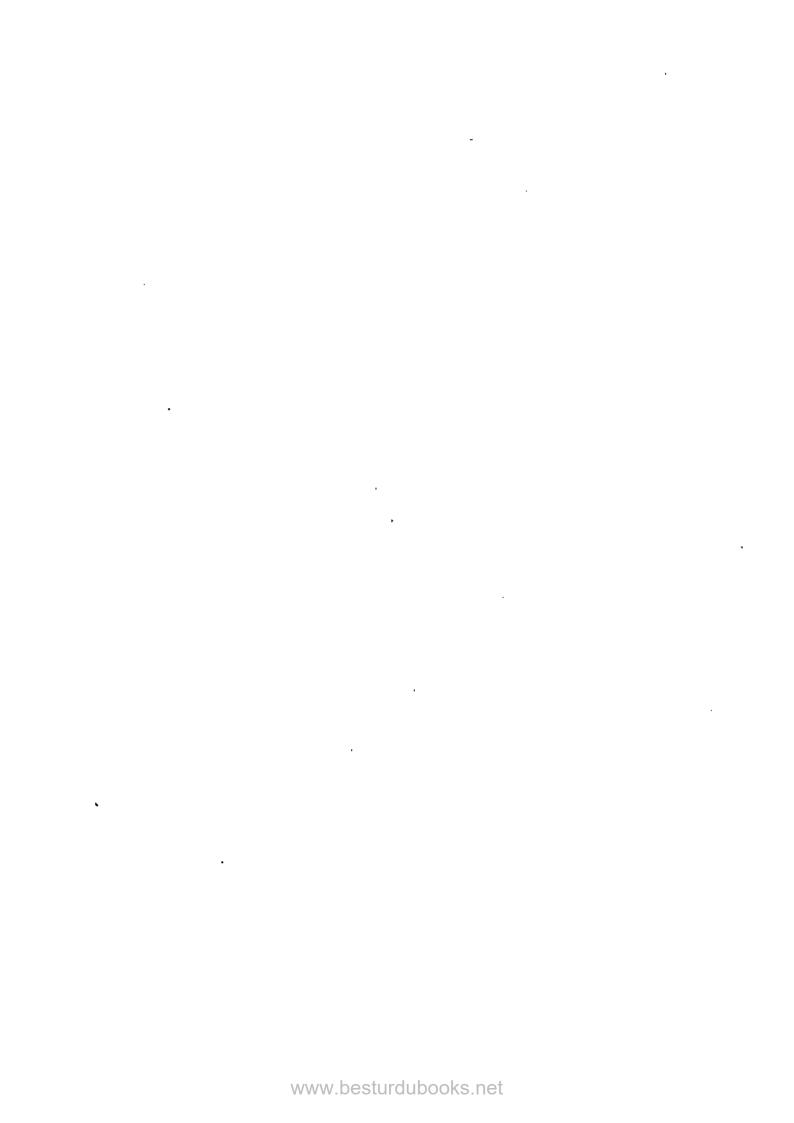



# ابوحنيفه لتح الإمام

تحریر استاذ الحدیث حضرت مولا نابدر عالم صاحب مهاجر مدنی قدس سرهٔ فاضل دارابعلوم دیو بندور فیق ندوة المصنفین فاضل دارابعلوم دیو بندور فیق ندوة المصنفین

نوٹ : تابعین کرام "کی اس جلد میں ایک جلیل القدر تابعی حضرت نعمان بن ثابت امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات شامل نہیں تھے۔ بعض احباب کی توجہ دلانے پر حضرت مولا نابدر عالم صاحب میر تھی "کی اس موضوع پر ایک مختر تحریر شامل کتاب کی جارتی ہے۔ تفصیلی حالات وسوانح کے سلسلہ میں حضرت امام اعظم "کی میرت پرتحریر کردہ اُردواور عربی کی شخیم اور دیگر مستند کتب کی طرف مُر اجعت کی جائے۔

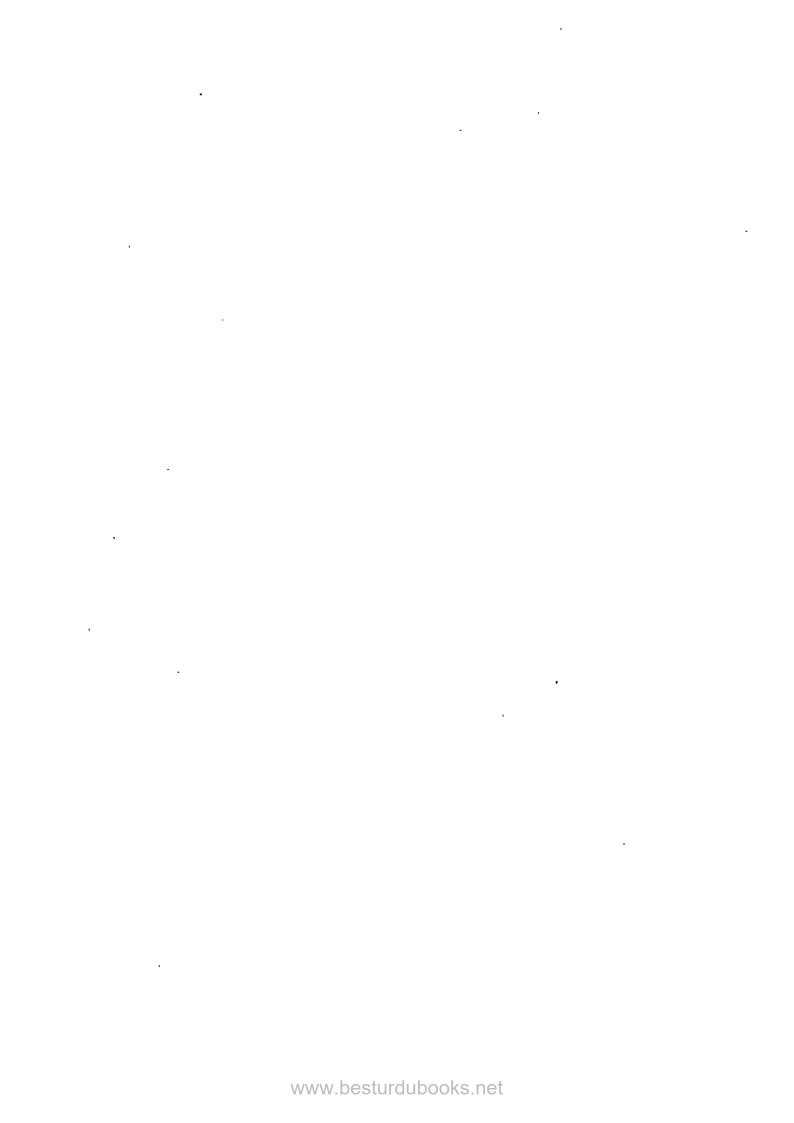

# ابوحنيفة الإمام

#### ولادت مره وفات و<u>ها ه</u>

شجرونسب : مصافلان فالمان كالم عظم كا شجرة نسب ال طرف قبل كيا ب المحصيفة النعمان بن ثابت بن أوطى بن ماه الدرة وطى كوزاء كي بيش اورطاء كرز براور آخر ميس يا مقصوره كرساته صبط كيا ب المين امام صاحب كي يوت في جوشجرة نسب النيخ دادا كاخود بيان كيا ب وه ال طرح ب المعمل بن حماد بن النعمان بن المنعمان بن المرزبان -

علامۃ بلی کا خیال ہے ہے کہ جب زوطیٰ اسلام لائے ہوں گےتو ان کا نام نعمان رکود یا گیا ہوگا اس لئے جب اسمغیل نے اپنا شجر وُ نسب بیان کیا تو اپنے دادا کے اسلامی نام بی کا ذکر کیا ہے۔ صحیح روایات کی بناء پر یہ طے شدہ ہے کہ امام صاحب کے والد ماجد کی دلادت اسلام بی پر ہوئی ہے۔خطیب بغدادی نے جو بچھاس کے فلاف لکھا ہے وہ محض باصل اوران کے مشہور تعصب پڑی ہے۔ غالبًا ای خیال کی نائد کے لئے انہوں نے حسب ذیل روایت بھی نقل کی ہے۔

"كان ابوحنيفة اسمه عتيك بن زوطرة فسمى نفسه النعمان واباه ثابتاً"

"ابوحدیف کا نام علیک اوران کے والد کا زوطرہ تھا۔ پھرانہوں نے اپنا نام نعمان اوراپنے والد کا ثابت بدل دیا تھا''۔

اس کاراوی'' الساجی'' مختلف فید ہونے کے ملاوہ مشہور متعصب ہے تاہم اگر اس کوسیح تسلیم کرلیا جائے تو غالبًا ثابت کوزوطرۃ ان کے والدزوطی کی مناسبت سے کہا گیا ہوگا۔

نعمان وہی ہیں جوحفرت ملی" کی خدمت میں بدید کے کرحاضر ہوئے تھے۔اس معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم "کے خاندان کوحفرت ملی " ہے ہمیشہ خاص تعلق رہا ہے اورای بناء پر انہوں نے ٹابت اور ان کی اولاد کے لئے خصوصیت ہے دعا فر مائی ہوگی۔ آملعیل یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم فاری انسل ہیں۔ ہمارے باپ دادے سب آزادلوگ تھاس کے بعد تشم کھا کر کہتے ہیں۔

" والله ماوقع علينا رق قط "

'' خدا کی قتم ہے نلامی کی ذات میں ہم بھی بہتلائبیں ہوئے ''۔

ان کاس تا کیدی بیان سے اس غلط شہرت کی تر دید ہوتی ہے جواہام صاحب کے دادا کے متعلق پیدا ہوگئی کی کدوہ بی تیم اللہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اسلیم اہام اعظم آئے ہوئے ہیں اس لئے بینیں کہا جا اسکنا کہ ان کوا ہے دادا کے صالات کی بھی پوری تحقیق نہ ہوگی۔ اسلامی عہد میں رقیّة کی غلط بیدا ہو جا تا وہ بھی تجم کے نسب میں کچھ بعید نہیں ہا اور واقعہ کی حقیقت منکشف ہو جانے کے بعد غلط فہمیوں کے اسباب بیان کرنے کی مفت در دِسری اُٹھانا بھی غیر ضروری ہے۔ ہمار نزد کیاس افواہ کو شہرت دینے میں بہت بڑاد ظل اس خلش کو بھی ہے جواہام اعظم آئے۔ وقابت کے سلسلے میں بعض علم ایک پیدا ہوگئی ہی ۔ علامہ کو تری کے مشکل الآثار کی ایک روایت کی مدد سے بیٹا بت کیا ہے کہ بعض علم ایک پیدا ہوگئی ہیں کہا گیا تھا۔ اگر بالفرض تاریخ سے حکم طور پر آپ کا اوالا دِ موالی ہو تا تا ہمت ہو جا تا تو اسلامی افقط نظر سے بیا تا ہزا ہو ہو جا تی مدافعت کر تا ہمارے کے مضروری ہوتا۔ لیکن افسوں بیرے کے عصوب کی آئی جب خشم آلودہ ہو جا تی وہ کو کئی ہنرا ہے تریف میں دیکھنا کین افسوں بیرے کے عصوب کی آئی جب خشم آلودہ ہو جا تی وہ کو کئی ہنرا ہے تریف میں دیکھنا کیا تھا۔ اگر بین نہیں کرتی۔

مولدو مدفن : آپ کی بیدائش کوف میں اور وفات بغداد میں ہوئی ہے۔ علمی بایہ کے لحاظ ہے کوفہ ہمیشہ متاز شہر ہاہے۔ علامہ کوڑی نے نصب الرابیہ کے مقدمہ میں اس کی مختصر تاریخ لکھی ہے، ہم اس کا خلاصہ یہاں درج کرتے ہیں۔

کوفدایک اسلامی شہر ہے جو عبد فارتی کے سے جام میں تککم امیر المؤ منین فعیر کیا گیا تھا۔ اس کے اردگر و فصحاء عرب بسائے گئے اوران کے قلیمی فظم و نسق کے لئے سرکاری طور پر حضرت این مسعود "کو بھیجا گیا۔ ان کی ملمی منزلت اس نے طاہر ہے کہ حضرت عمر "نے اہل کوفہ کو یہ کھا تھا کہ ابن مسعود "کی بھیجا گیا۔ ان کی ملمی منزلت اس نے طاہر ہے کہ حضرت عمر شخص کے لئے ان کو بھیج رہا جھے یہاں خود بھی ضرورت تھی ایکن تمہاری ضرورت کو مقدم سمجھ کر تمہاری تعلیم کے لئے ان کو بھیج رہا ہوں۔ انہوں نے یہاں بیٹھ کر عمد عثران میں کا معرورت کی دورت کے اور میں کے سائل کی مسائل کی مسائل کی مسائل کی مسائل کی سے مسائل کی مسائل کی سے مسائل کی مسائ

تعلیم دی۔ان کی تعلیم جدوجہد کایہ تیجہ ہوا کہ بعض محدثین کے بیان کے مطابق اس نوآ بادشہر میں جار ہزارعلاءومحد ثین پیداہو گئے ۔ حتیٰ کہ جب حضرت علی " کوفہ میں داخل ہوئے توعلم کی میشان دیکھ کر بے ساختہ بول اٹھے،" اللہ تعالی ابن مسعود " کا بھلا کرے، انہوں نے تو اس بستی کوعلم ہے بھر دیا"۔ کوف بحالت موجودہ بی کیا کم تھا کہ اس مدینة العلم کی آمد نے اسے اور جار جاندلگاد ہے۔ ایک سعید بن جبرتہا بہاں اس عباس کے علوم کاایا نے موجود تھے کہ جب کوفدوا لے ان کے پاس کوئی فتوی ہو چھنے جاتے تو وہ فرماتے کیا تمہارے یہال سعید بن جبیر موجود نہ تھے بعنی ان کے ہوتے ہوئے یہاں آنے کی کیاضرورت تھی۔

شعبی" کے علم کابیعالم تھا کہ حضرت این عمر" جب ان کومغازی پر بحث کرتے ہوئے و میکھتے تو فرماتے ،میںان غزوات میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ تثریک رہ چکا ہوں مگران کی یا د داشت تو مجھ ہے بھی زیادہ ہے۔

ابرا بیم تخعی" کاتو کہنا ہی کیا ہے۔ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ اہلِ نفذ کے نز دیک ان کے سب مراسل عجم مستجم جات بیں - انہوں نے ابوسعید ضدری " اور حضرت عائشہ وغیرہ کا زمانہ یا یا ہے۔ابوعمران نے ان کواینے زمانے کے تمام علماء سے انتقل کہا ہے۔ <u>99 ج</u>یس جبان کی وفات ہوئی تو ابوئمران نے ایک شخص ہے کہا آج تم نے سب سے زیادہ فقید مخص کوؤن کر دیا۔اس نے کہا، کیا حسن بھری " ہے بھی زیادہ۔انہوں نے کہا،ایک حسن بھریؓ ہے نہیں بلکہ تمام الل بھرہ،الل کوفہ، اہلِ شام اوراہلِ حجازے بھی۔

شعبی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم فقہ کے گہوارہ میں تو بیدائی ہوئے تھے ہیں کے بعدوہ ہمارے یاس آے اور ہماری وہ صدیثیں جو بے غمبار تھیں ما بنی فقہ میں شامل کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔

مروق جو كبارتا بعين ميں ميں ميں فرماتے ميں كه انخضرت الله كا حال علاصه ميں نے ان حيه اشخاص مين ديكها ـ عليّ ، عبدا لله بن مسعود ، عمر ، زيد بن ثابت ، ابو الدرد اء اور ابی بن کعب رضی الله تعالی عنهم بھرنظرڈ الی توان سب کے علم کا خلاصہ پہلے دو محصوں میں یایا۔ حصرت معاذ بن جبل " نے جو زبانِ رسالت ہے اعلم بالحلال والحرام کا تمغہ عاصل کر ملے بتھے، ا پنے خاص شاگر دعمرو بن میمون کو تھم دیا تھا کر تحصیل علم کے لئے تم حضرت ابن مسعود " کی خدمت میں کوفہ جاؤ۔

کوفدگی ملمی قدرومنزلت کا اندازه اس ہے ہوسکتا ہے کہ مصر میں آنے والے سے ابہی تعداد محمد بن رہے جیزی اور سیوطی تین سوے زیادہ پیش نہیں کر سکے۔۔۔۔اس کے بالمقابل صرف ایک کوفہ میں پندرہ سو مقامی المحمد ہے ہیں جن میں سرصحابہ بدری تھے۔عراق کے بقیہ شہروں میں بسنے والے صحابہ کا ابھی ذکر نہیں ہے۔ (اور یہ تعداد بھی کم ہے درنہ جومقام سرکزی چھاؤنی بنا دیا گیا ہومعلوم نہیں کہ وہاں کتنے اور صحابہ کا گذرہ واہوگا)۔

رامہر مزی اپنی کہ آب 'الفاصل' میں قابوں نے قل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے

یو چھا، یہ کیا بات ہے کہ آپ بی کریم ﷺ کے صحابہ کو چھوڑ کر علقہ کے پاس جایا کرتے ہیں ؟ یہ ابن

مسعود "کے شاگر و تھے۔ فرمایا، اے جان پدر بات یہ ہے کہ میں آنخضرت ﷺ کے صحابہ "کوخودان کے

پاس مسائل دریافت کرنے کے لئے آتا ویکھا ہوں۔ شر تے جو یہاں کے قاضی تھے، ان کے تی میں

حضرت علی "کا یہ ارشاد ہے، 'شرت کا تھواور فیصلہ کرو کیونکہ تم عرب میں سب سے بڑھ کر قاضی ہو'۔

ان کے علاوہ تینتیں ""اشخاص یہاں اور بھی ایسے موجود تھے جو سحابہ کی موجود گی میں ارباب فوی سمجھے

صاتے تھے۔

اس دور کے بعد دوسرا دوران حفرات کے تلاندہ کا شروع ہوتا ہے۔ان کا عدد بھی ہزاروں سے متجاوز تھا۔امام ابو بکر جصاص لکھتے ہیں کہ دیر جماجم میں تجائے سے جنگ کرنے کے لئے ایک عبدالرحمٰن بن الاشعث کے ساتھ جو جماعت نکلی تھی ،اس میں چار ہزار کی تعداد صرف قرائنا بعین کی تھی۔

رام ہرمزی انس بن سرین نے قل کرنے ہیں۔ جب میں کوفہ پہنچا تو اس وقت تو وہاں چار ہزار حدیث کے طلبہ اور چار سوفقہا ، موجو دیتھے۔ نیز عفان بن مسلم بلسے ناقل ہیں کہ جب ہم کوفہ پہنچہ تو ہم نے وہال صرف چار ماوا قامت کی۔

صدیث کا وہاں یہ چرچاتھا کہ اگرہم ایک لا کھ حدیثیں لکھنا چاہتے تو لکھ لیتے۔ گرہم نے صرف بچاس ہزار حدیثوں پر ہی اکتفا کیا اور صرف وہ حدیثیں جمع کیں جوجمہور کے نزد کیک سلم تھیں۔ انتیٰ ای لئے مسلم آئمہ و حفاظ کو بھی طلب حدیث کے لئے کوفہ کا سفر کرنا ناگزیں ہوگیا تھا۔ اگر آج بھی آپ رجال کی کتابیں کھول کر بیٹھیں تو ہزاروں راوی آپ کو کوفہ کے نظر آئیں گے۔ جن کی

ا یہ افان بن ملم الم الم الو اور بخاری وغیرہ کے شیخ میں علی بن مدین ان کے متعلق لکھتے میں کہ ان کی عادت تھی کہ اگر مدیث ہے کہ ان کی عادت تھی کہ اگر مدیث ہے کہ ان کی عادت تھی کہ اگر مدیث ہے کہ اندازہ الب اندازہ فرمان کی دیا ہے کہ اندازہ فرمان کی دیا ہے کہ اندازہ کی مدیث کے لحاظ ہے کہ اندازہ کی اس کی مدیث کے لحاظ ہے کو فرکام تبہ کیا ہوگا۔

\*\*Section\*\*

\*\*Www.besturdubooks.net\*\*

\*\*Www.besturdubooks.net\*\*

روایات سے صحیحین اور غیر صحیحین بھری ہڑی ہیں۔ حتیٰ کہ خود امام بخاری مخرماتے ہیں کہ میں شارنہیں کرسکتا کہ حدیث حاصل کرنے لئے کتنی بارکوفہ گیا ہوں <sup>ا</sup>۔

خلاصہ بیہ ہے کہ مدینہ طلیبہ کواگر مہبط وقی ہونے کا فخر عاصل تھا تو کوفہ کو ہزاروں سحابہ کے مرجع ومسکن ہونے کا بجا فخر عاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین کو دیگر بلادِ اسلامیہ کے ساتھ اہلِ کوفہ کا تعامل ہمی بڑی اہمیت سے نقل کرنا پڑا ہے۔ یہاں تک کہ امام ترفدی نے فقہ کا کوئی باب کم چھوڑا ہے جہاں اعتماء کے ساتھ اہل کوفہ کا فہ ہب نقل نہ کیا ہو۔

یہ ہام ابوصنیفہ" کامولداوران کاعلمی گہور ہ،جس کے آغوش میں رہ کران کی علمی پرورش ہوئی ہے۔کون کہ سکتا ہے کہ جوفقداس سرز مین میں مدون کی گئی ہووہ سرِ موبھی کتاب وسنت سے تجاوز کر سکتی ہے۔

حلیہ واخلاق : خطیب بغدادی ابونعیم نے قل کرتے ہیں کہ ابوصنیفہ "خوش رو ،خوش لہاس ،خوشبو پہند کرنے والے ،خوش مجلس ، نہایت کریم النفس ، اور اپنے رفقاء کے بڑے ، مدرد تھے ۔ ابو یوسف فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا قد میانہ تھا۔ نہ بہت کوتاہ ، نہ در از ،گفتگونہایت شیریں ،آ واز بڑی دلاش اور بڑے قادر الکام تھے۔ عمر ، امام اعظم کے بوتے فرماتے ہیں کہ ابوصنیفہ " کسی قدر در از قد تھے۔ آپ کے دیگ برگندم کونی عالب تھی۔ اچھالہاس بہنتے۔ عام طور پر اچھی حالت میں رہتے ۔خوشبو کا استعال کرتے تھے کہ آپ کی فقل و حرکت کا اندازہ خوشبوکی مہک ہے ہوجا تا تھا ہے۔

آبِدیشم کی تجارت کرتے تھے۔ قیس بن الرئیے بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب مشاک اور محدثین سے ایک رقم لے کران کے لئے بغداد سے سامان خرید تے اور کوفہ لاکرا نے فروخت کردیتے اور سال بہ سال اس کا نفع اپ پاس جمع رکھنے اور اس نفع سے محدثین کے خورد ونوش لباس وغیرہ کی ضروریات مہیا کرتے ، اس سے جونی رہتا وہ اُن کے حوالے کردیتے اور کہتے کہ اے ابنی دیگر ضروریات میں صرف کولواور خدا کا شکرادا کردیم رہے شکر کی ضروریت نہیں ، کیونکہ ، میں نے یہ مال اپنا میں سے تم کوئیں دیا ، یہ تہمارے بی مال کا نفع ہے۔ یہ اللہ تعالی کا جمع پر کرم ہے کہ اس نے اس کا ذریعہ بھی بنادیا ہے۔

معنرسی بن زیاد کہتے ہیں۔اہل مجلس میں سے ایک شخص برامام ساحب نے خستہ لباس دیکھا۔ اس سے کہا بیٹھ جاؤ۔ جب محفل برخاست ہوگئی اور یہ تنہارہ گیا تو فرمایا بمصلّیٰ اُٹھا کر جواس کے بینچے تم کو ملے وہ لےلو۔اس نے جا ہنماز اُٹھائی تو نیچے ہزار درہم تھے۔آپ نے فرمایا ، یہ لےلو۔وہ بولا ، میں نود صاحب وسعت ہوں ، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ، تو بھر اپنا حال ایسا ، ناؤ کے تمہیں دیکھ کرتم جارے بھائی کوغم نہ ہو۔ یہ مدیث تم کومعلوم بیں ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندہ ہوائے نعمت وکرم کے آٹار دیکھنالینند کرتا ہے۔

حسن المحصل المحسن المحل 
حضرت این مبارک نے سفیان تو رئ سے پوچھا، ابوطنیفہ ' فیبت کرنے سے بہت وور ہتے ہیں ، حتی کدا ہے و تین مبارک نے سفیان تو رئ سے بین الاتر ہیں حتی کدا ہے و تین کی فیبت بھی ہیں کر تے ۔ سفیان تو رئ نے جواب دیا۔ ابوطنیف اس سے بالاتر ہیں کدا پنی نیکیوں پر اپنے و تین کومساط کریں۔ ( کہ وہ قیامت کے دن اپنی فیبت کے بدلہ میں ان کی نیکیاں لے لے ) اب

اس فتم كواقعات أيك دونيس بهت بيل مفسل تذكرول ميل و كين جاسكة بيل ان ان بندواقعات بيل امام صاحب كي سرف الدرد كاور مساوات قابل غورنيس بد و ايا بيل كل اوركريم اور مجل كررے بيل ، و كيفا تو يہ كر يہاں آپ في سرف الدرد كي الدركي بيل كى ، بلك ب منت الدورى كر كافرائي كرنا بھراس كوسبك أوح ركھنا كرنے كاصول بھى بتلاويئ - الدرى كا اخفا بيتائى كى ماجت روائى كرنا بھراس كوسبك أوح ركھنا اورائي كرائي بھراس كوسبك أوح ركھنا كرائي كال ليما، جن سام المين اور جنائى كوندامت كا خطر و بھى ذكر سكے مر وست اس كى ماجت رفع اورائي فيادت بد بھى ند بڑنے پائے ديواكي فيمنى مادر بين بيائے ديواكي فيمنى مند بڑنے بيائے ديواكي فيمنى مند برائے بيائے ديواكي بيائے ديواكي فيمنى كے اس كور بيائے ديواكي بيائی کور بيائے ديواكي بيائے ديواكي بيائے ديواكي بيائے ديواكي بيائے ديواكي بيائی بيائے بيائی کور بيائے کے ديواكي بيائے ديواكي بيائے کے ديواكي بيائے ديواكي بيائے بيائے بيائے کے ديواكي ہے کے ديواكي بيائے کے ديواكي بيائے کے ديواكي بيائے کے ديواكي بيائے کے ديواكي ہے کے ديواكي ہے کے ديواكي ہے کے ديواكي ہے کے ديواكي ہيائے کے ديواكي ہيائے کے ديواكي ہے کے ديواكي ہے کے ديواكي

طبقة المام العظم : ابن خاكان للهية بين كه امام صاحب في بارسحاب كوپايات النس بن مالك ، عبدالله بن الجااو في " كوكوفه بين بهيل بن عدالساعدى لومه يرد منوره بين اورابولط فيل عامر بن واثلة " " لومكه مرمه بين - حافظ ذہبى خودامام صاحب مستقل كرتے بين كه انهواں في انس بن مالك " سحاني كو بارباد یکھا ہے۔ حافظ این مجر ان کے ساتھ اور بہت سے دیگر حفاظ حدیث نے انس "کی رؤیت سلیم کی ہے۔ خلاف جو پچھ ہے، وہ روایت کے بوت وعدم جوت میں ہے۔ ہمار نزد یک ایک الیے خض کے متعلق جو حاب ہی ہے عہد میں پیدا ہوا ہور ویت تو در کنار روایت کا دعویٰ بھی بعید نہیں ، بلکہ بہت ہی قرین قیاس تھالیکن کیا گیا جائے جن پر امام صاحب کا اولا واحرار ہونا بھی شاق ہوان پر آپ کا طبقہ تا بعین میں شار ہونا کیول شاق نہ ہوتا۔ اس لئے یہ بھی ایک معرکة الآرا وسئلہ بن کررہ گیا ہے۔ متوسط قول یہ ہے کہ دؤیت سے تو انکار نہ کیا جائے اور روایت کا قطعی طور پر دعویٰ نہ کیا جائے۔ اس کے سوا وجو کی ہے ہے دوافر اطوقفر لیط کامیدان ہے۔

تخصيل علم :

حضرت زفرین بندیل دوایت کرتے ہیں کہ میں نے امام اعظم سے سنا ہے کہ جھے علم کلام کا بہا۔
اتناشوق تھا کہ میں اس علم میں شہرہ آفاق ہوگیا تھا۔ حماد بن ابی سلیمان اسکا کا صلاتہ درس میر نے قریب تھا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ میرے پاس ایک عورت آئی اوراس نے جمھے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ ایک خص کی بی بی باندی ہے و اسنت کے موافق اسے طلاق دینا جیا ہتا ہے ، کتنی طلاقیں دے ؟ میری میں جھے نہ آیا کیا جواب دوں۔ میں نے کہا تمادے یو چھاوروایس آگر جھے بھی بتا۔ وہ تمادے پاس کن ۔
میں بھے نہ آیا کیا جواب دوں۔ میں نے کہا تمادے یو چھاوروایس آگر جھے بھی بتا۔ وہ تمادے پاس کن ۔
انہوں نے فر مایا ،

جب وہ حیض ہے پاک ہوجائے تو جماع کرنے ہے پہلے اُے صرف ایک طلاق و بناع کرنے ہے پہلے اُے صرف ایک طلاق و بناھ ہے۔ جب دو حیض اور گزر جا کیں تو پھر اپنا دوسرا انکاح کر سکتی ہے۔ اس نے واپس آ کر جھ ہے ان کا جواب نقل کیا۔ میں نے اپنے ول میں کہا کہ علم کلام بھلاکس کام کی چیز اور اپنے جو نے اُٹھا کر تماد کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ وو مسائل بیان کرتے ، میں اُن کوسنتا اور یاد رکھتا۔ جب دوسرے دن و وقتر یف لاتے پھر اِن کا اعاد و فر ماتے تو ان کومعلوم ہوتا کہ میں نے اُن مسائل کو صحیح صبط کیا ہے

ا مادابرائیم نی کوناس تلاندہ میں تھے۔ تاریخ اسبان میں ابوائیخ ذکر کرتے میں کہ ایک دن نخی نے ان کوایک در نام کا کوشت لائے کے لئے بازار بھیجا۔ زمیل ان کے ہاتھ میں تھی۔ ادھران کے والد کہیں کھوڑے پر سوار آ رہے تھے۔ یہ مورت دکھی کرانہوں نے ان کوڈا نٹااور زمیل فے کر ہاتھ سے پھینک دی۔ جب ابرائیم نمی آئی وقات ہوگئ تو مدیت نہ طاپ ان کے والد (مسلم بن پرید) کے درواز نے پرآ کے اور وستک دی۔ یہ چرائے لے کر باہر نظانو انہوں نے کہا نہیں سمب کی مغرورت نہیں۔ آپ نے فرز ندمیاد کی ضرورت ہے، یہ خفیف ہو کر اندر تشریف لے آئے اور میاد ہے کہا جا انہمی باہر باؤے اب مجمعلوم ہوگیا کہ یہ مقام تمہیں ابرائیم کی زمیل کی بدولت ہی نصیب ہوا ہے۔۔۔۔ ابن عدی نے آلکا لی نے انہوں کے جب ابرائیم سے دریافت کیا گیا گیا کہآ ہے۔ مسائل کاعل کس سے دریافت کیا کریں ٹاچھوں کیا گھا کہا کہا تھا ہوں۔ جب ابرائیم سے دریافت کیا گیا گیا گیا ہے۔ ادران کے دوہرے شاگر دول نے غلطیال کی ہیں۔ اس لئے انہوں نے فر مایا کہ میرے سامنے صدر مقام پر ابوحنیفہ کے سوااورکوئی شخص نہ بیٹھے۔ دس سال سلسل بلکدان کی وفات تک میں ان کے ساتھ رہا۔ ہماد کے فرزند کہتے ہیں کدا یک مرتبہ میرے والد کسی سفر میں باہر تشریف نے گئے تھے۔ جب والیس تشریف لائے تو میں نے بوجھا کداس اثناء میں آپ کوزیادہ کس کی یادر ہی۔ میرا خیال تھا کہ وہ یہی فرما ئیں گے، تیری۔ کیکن انہوں نے ابوحنیفہ "کانام لیا اور فرمایا کداگر مجھے، بیقدرت ہوتی کہ میں ابوحنیفہ نے ایک فرما نیس کے، تیری۔ لئے بھی انجی فاظر جدانہ کروں تو نہ کرتا۔

رولیت فدکورہ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب "کی ممرکا ابتدائی حصہ علم کلام میں صرف ہوا ہے اور زمانہ "تلمذ سے آپ کی کنیت ابوصنیفہ "تھی۔ بیتحقیق نہیں ہوسکا کہ بیکنیت امام صاحب نے خود احتیار کی تھی یادوسروں نے آپ کی بیکنیت مقرر کی تھی۔ ای روایت سے امام صاب کے صحب ذوق ہملائی کے طرت اور قوت حفظ کا بھی اندازہ کیا جا اسکتا ہے۔ آپ کے صرف درس صدیث کے صدر نشین نہ ہونے سے بدنیال قائم کر لینا کہ آپ کا حفظ کمزور تھا بہت سطی نظر ہے۔ مام صاحب سے بوجھا ، ماخ فی معلم نظر ہے۔ میں کہ امیر المو منین ابوجھ فرنے امام صاحب سے بوجھا ،

ماخذِ علم : خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤسنین ابوجعفر نے امام صاحب ہے بوچھا،

آپ نے کن سی ایک ماصل کیا ہے ؛ فرمایا ، عمر بن الخطاب ، علی بن ابی طالب ، عبدالله بن مسعود اور عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهم اور ان کے شاگر دوں کا فرمایا ، تو آپ نے بہت سیجے اور بختہ علم عاصل کیا ۔ یہ ستیاں بہت مبارک اور بڑی مقدس ستیاں تھیں ۔ حضرت عرق کی شان تو خودرسول الله علیہ وسلم کے اس فرمان سے ظاہر ہے کہ مرے بعدا گرکوئی شخص نبی ہوتا تو عمر ہوتے ۔ حضرت علی " تو وہ ہیں جن کوآپ نے اپنے دست مبارک سے قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ روگئی عبدالله بن مسعود اور این عباس ان کی قرآن دانی اور قرآن بی امت میں ضرب المثل ہو چکی ہے۔ اب و بنے کے جو علم است جامع اور مضبوط ماخذ ہے ماصل کیا گیا ہوگا وہ کتنا تھی اور کتنا متحکم ہوسکتا ہے ۔ نفسیاتی طریق پر بھی مائل حذیہ کامرجع بہی اسی اب ہونے یا ہیں ۔

کوفہ کو جو امام اعظم کامسکن تھا، حضرت ممر ہی کا بسایا ہوا اور آباد کیا ہوا تھا۔ بھر جو صحابی اہل کوفہ کی تعلیم و تربیت کے لئے سرکاری طور پر مقرر کئے گئے وہ ابن مسعود "بی تھے۔ حضرت ملی " کا تو کوفہ دار لخاافہ بن رہ بڑکا تھا۔ اس لئے اہل کوفہ کے ان اسحاب میں ملمی کشش کے ملاوہ ایک فطری کشش ہی موجود تھی۔ کست مجتبد کے متعلق بید خیال قائم کرنا کہ اس کے استفادہ کا مطلب بیتھا کہ وہ ہر جزئی میں ایک مقلد کی طرح انتاع کرتا ہوگا، انتہا ڈرجہ کی ناوا تفیت ہے بلکہ اس کا مطلب بہی ہوسکتا ہے کہ بدئی میں ایک مقلد کی طرح انتاع کرتا ہوگا، انتہا ڈرجہ کی ناوا تفیت ہے بلکہ اس کا مطلب بہی ہوسکتا ہے کہ بدئی میں ایک مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ اس کے معلم کی طرح انتاع کرتا ہوگا، انتہا ڈرجہ کی ناوا تفیت ہے بلکہ اس کا مطلب بہی ہوسکتا ہے کہ اس کی معلم کے معلم کے معلم کے معلم کے معلم کے معلم کی طرح انتاع کرتا ہوگا ، انتہا ڈرجہ کی ناوا تفیت ہے بلکہ اس کا مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ معلم کی معلم کے معلم کی معلم کے معلم کی معلم کے معلم کی معلم کے معلم کی طرح انتاع کی معلم کے معلم کی معلم کی معلم کے معلم کی معلم کے معلم کی معلم کے معلم کی معلم کے معلم کی معلم کی معلم کے معلم کی معلم کی معلم کے معلم کے معلم کے معلم کے معلم کے معلم کی معلم کے معلم کے معلم کی معلم کے معلم کی معلم کے معلم کے معلم کے معلم کے معلم کے معلم کے معلم کی معلم کے 
ان کے زیرِ تربیت رہ کراس کا جوعلمی مذاق اورانداز طبیعت قائم ہو چکا تھا، وہ ان حضرات ہی ہے ماتا جاتا تھا۔ اس کے اصولِ استنباط ،اصولِ فکر ،مصالح ومضار پرغور وخوض کا زاویہ نظرسب اُن ہی ہے متحد تھا۔ اس لئے دونوں کے مجتہدات اور مسائل میں ایک قسم کی بیک رنگی اور بیسا نیت پیدا ہو جانا بھی ضروری امر تھا۔

اصول وعقائم: یخی بن ضریس کہتے ہیں، ہیں سفیان کے پاس صاضر تھا۔ ایک شخص آیا اوراس نے کہا کہ آپ کوامام صاحب پر کیااعتراض ہے ؟ انہوں نے فرمایا، اعتراض کیا ہوتا، میں نے تو خود آئیس یہ فرماتے سنا ہے کہ میں سب سے پہلے قرآن کو لیتا ہوں ، اگر کوئی مسکلہ اس میں نہیں ماتا تو پھر سنت رسول الله دونوں میں نہیں ماتا تو پھر میں الله سلی الله علیہ وسلم میں خلاش کرتا ہوں ، اگر کتاب اللہ اور صدیث رسول الله دونوں میں نہیں ماتا تو پھر میں آپ کے صحابہ کے اقوال خلاش کرتا ہوں اور ان میں جوزیادہ پسند آتا ہے آسے اختیار کر لیتا ہوں میں خران کے اقوال سے باہر نہیں جاتا۔ ہاں جب تابعین کا نمبر آتا ہے تو پھر ان کا اتباع کرتا لازم نہیں سمجھتا، جیسا انہوں نے اجتہا و میں کیا ہیں جب تابعین کا نمبر آتا ہے تو پھر ان کا اتباع کرتا لازم نہیں سمجھتا، جیسا انہوں نے اجتہا و میں کیا ہیں بھی اجتہا وکر لیتا ہوں نے۔

حضرت الم ابو بوسف روایت کرتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ یے فرمایا ، خراسان میں دوشم کے لوگ سب
سے بدتر ہیں ، جہمید اور مشہد ۔ ابو بوسف سے دوسری جگداس طرح منقول ہے کہ امام صاحب جہم بن
صفوان کی غدمت کیا کرتے ہے اور اس کی باتوں پر نکتہ جینی فرماتے ہے ۔ عبدالرحمٰن حمانی کہتے ہیں ،
میں نے ابوطنیفہ "کویے فرماتے خودسنا ہے کہم بن صفوان کا فرے "۔

یکی بن نفر کہتے ہیں کہ ابوصنیفہ " میتی کی و دسرے صحابہ پر فضیلت دیتے تھے۔ ختنین سے محبت رکھتے تھے۔ تقدیر کے قائل تھے اوراس میں کوئی میخ نہیں نکالتے تھے۔ مسی علی انفین کرتے تھے اوراپ میں کوئی میخ نہیں نکالتے تھے۔ مسی علی انفین کرتے تھے اوراپ نے اور متقی عالم تھے "۔ ابوسلیمان جوز جانی اور معطی بن منصور رازی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیف اوران کے تلافہ و میں کی نے قرآن کے تلوق ہونے کے بارے میں کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالا ۔ ہاں بشر مر کی اور ابن ابوداؤد نے اس مسئلہ میں بحث شروع کی اور انہوں نے بی امام صاحب کے تلافہ و کو بدنام کیا "کے۔

محدثتین کی نظروں میں امام اعظم کی ثقابت

ا مام ابوداؤد " فرماتے ہیں ،اللہ تعالٰی مالک پررحمت نازل فرمائے ،اپنے وقت کے لمام تھے۔ شافعی پررحمت نازل فرئے ،اپنے وقت کے امام تھے۔ابوصنیفہ پررحمت نازل فرمائے ،اپنے زمانہ کے امام تھے کی امام احمد جب بھی امام ابوصنیفہ کوڑے کھانے اور قضا قبول نے کرنے کاواقعہ ذکر فرماتے تو رویز تے تھے اور امام صاحب کے لئے دعا ورحمت فرماتے کی

حسن بن ملی حلوانی شابۃ نے قال کرتے ہیں کہ امام صاحب کے بارے ہیں شعبہ اچھا خیال رکھتے تھے۔ ملی بن مدین کہتے ہیں کہ امام صاحب سے توری ، ابن مبارک ، تماد بن زید ، شیم ، وکیتے ، عباد ، جعفر بن عون جیسے اجلہ محد ثین نے روایت کی ہے ، وہ تقد ہیں۔ ان کی روایت ہیں کوئی تقم نہیں۔ کی بن معین سے بوچھا گیا ، اے البوز کریا (ان کی کنیت ہے ) ، کیا ابو صنیفہ مدیث کے بارے میں سے شار بہوت سے انہوں نے فرمایا ، نہایت سے اور بالکل صنیح روایت کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ اُن سے دریافت کیا گیا ، کیا ابو صنیفہ بھی خلاف واقع بھی حدیث روایت کرتے تھے ؟ فرمایا ، مرتبہ اُن سے دریافت کیا گیا ، کیا ابو صنیفہ بھی خلاف واقع بھی حدیث روایت کرتے تھے ؟ فرمایا ، مہیں محدثین ، ابو صنیفہ اور ان کے تلانہ و کے تی میں بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ ان کی شان اس سے کہیں ارفع واعلیٰ تھی "۔

خطیب یخی بن معین نے لک کرتا ہے کہ ابوطنیفہ کے نزدیک صدیث روایت کرنے کے لئے بیشر طاہمی کہ وہ سننے کے بعد سے برابر یادوئی چاہئے۔اگر یادندرہ تواس کوروایت کرتا درست نہ سجھتے تھے۔ایک مرتبدامام صاحب کے متعلق اُن سے دریافت کیا گیا تو دوبار فرمایا تقد ہیں۔ایک مرتبہ یہ کہا کہ صدیث وفقہ میں تقداور ہے ہیں اور خدا کے دین کے بار ہے جمروسہ کرنے کے قابل ہیں سکے فارجہ بن مصوب اور ابو وہ ب عابد کہتے ہیں کہ جو تخص مسی ملی اُنفیان کا قائل نہ ہو یا ابوصنیفہ پر نکتہ چنی فارجہ بن مصوب اور ابو وہ ب عابد کہتے ہیں کہ جو تخص مسی ملی اُنفیان کا قائل نہ ہو یا ابوصنیفہ پر نکتہ چنی فارجہ بن مصوب اور ابو وہ ب عابد کہتے ہیں کہ جو تخص مسی ملی اُنفیان کا قائل نہ ہو یا ابوصنیفہ پر نکتہ چنی کر میں مصاحب کے منا قب نقل کرکے کئی بن معین سے اس کے خلاف کو کی نقل پیش نہیں کی اور آخر تذکر وہ میں لکھا ہے کہ امام صاحب کے مما قب بہت ہیں۔ابقہ تعی اُن سے راضی ہواور جست فردوس میں ان کو جگہ دے۔ ذبی نے منا قب امام پر مستقل ایک آصنیف لکھی ہے۔

فقہ خفی کا انتیاز : اس عوان پر علامہ کوڑی مصری نے زیلعی کے مقدمہ میں ایک مخصر مقالہ سپر دقلم کیا ہے۔ ہم یہاں اس کا اختصار مدیدً ناظرین کرتے ہیں۔

فقد خفی سرف ایک شخص رائے نہیں بلکہ چالیس علا می جماعت شور کی کرتیب دادہ ہے۔ امام طناوی اسناد کے ساتھ قال کرتے ہیں کہ امام صاحب کی ریہ جماعتِ شور کی چالیس افراد پر مشتل تھی ،

ا جائع بیان اُعلم ۔ جلد ۳ س ۱۹۳ س س ۳ مریخ این خلکان ۔ جلد ۳ ۱۹۳ س س جامع بیان اُعلم ۔ جلد ۳ س ۱۳۹ س می تاریخ خطیب رجند ۱۳ س ۲۹۹ س ۲۹ س ۵ ایشار جلد ۱۳ س ۳ ۲۸ س ۳ ۲۸

جن میں متاز ہتیاں یقیں۔ ابو یوسف، زفر بن البذیل، داؤد الطائی، اسد بن عمرو، اوسف بن خالد السمتی (بیام مثافعی کے شیوخ میں ہیں) یکی بن ذکر یا بن ابی زائدة۔ خطیب نے امام ابو یوسف کے تذکرو میں ان اسا، کا دراضافہ کیا ہے۔ عافیہ از دی، قائم بن "ن، علی بن مبر، حبان ، مندل۔ تذکرو میں ان اسا، کا دراضافہ کیا ہے۔ عافیہ از دی، قائم بن "ن، علی بن مبر، حبان ، مندل۔

اسد بن عمرہ بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب کی خدمت میں پہلے ایک مسئلہ کے مختلف مختلف جوابات پیش کئے جاتے بھر جواس کاسب سے زیادہ تحقیقی جواب ہوتا آ پارشادفرماتے۔ ای طرح ایک ایک مسئلہ بین قبن دن زیر بحث رہتا۔ اس کے بعد کہیں دہ لکھاجا تا تھا۔ صیری بیان فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے تلافہ ہام صاحب کے ساتھ مسائل میں بحث و تحییش کرتے اگر اس و تت قاضی عافیہ بن پزیم موجود نہ ہوتے تو آپ فرماتے ان کے آنے تک انہی مسئلہ کا فیصلہ مؤتی رکھو جب وہ تشریف لے آئے اوردہ بھی دوسروں کی رائے ساتھاتی کر لیتے تو امام صاحب فرماتے اب اس کو لیتے تو امام صاحب کے مسئلہ کھی دو مردوں کی دو مردو

یکی بن معین 'الباریخ والعلل ' میں لکھتے ہیں کہ ام ابوطنیفہ " نے ایک دن امام ابو اوسف " نے رمایا ،اے بیقوب جو پچھ بچھ سے سنا کروا سے فورانی نہ لکھ لیا کرو کیونکہ بھی ایک منلہ کے متعلق میری رائے آج بچھ بوقی ہے اورکل بچھ بوجاتی ہے۔ اس روایت سے موفق کی کے بیان کی تا نید : وتی ہے کہ امام صاحب کا مسلک شورائی مسلک ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ، وتا ہے کہ امام صاحب کا مسلک شورائی مسلک ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ، وتا ہے کہ امام صاحب کا مسلک شورائی مسلک ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ، وتا ہے کہ امام صاحب کا مسلک شورائی مسلک ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ، وتا ہے کہ امام صاحب کا مسلک شورائی مسلک ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ، وتا ہے کہ امام صاحب کا مسلک شورائی مسلک ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ، وتا ہے کہ امام صاحب کا مسلک شورائی مسلک ہے متعلق بھی جبر نہیں کیا بلکہ بمیشاس کی بوری آزادی دی کہ وہ بہت خوشی سے اپنی اپنی رائیں چش کریں ، پھر اس پر خوب جرح وقد ح ہو ، اس کے بعدا آگر بجھ میں آ جائے تواس کو تبول کرلیں۔

ندکورہ بالا بیان سے بیظا ہر ہوتا ہے کہ امام صاحب کی کجلس شوری علّی و تفلی ہر دولحاظ سے بہت کمل مجلس شوری علّی و تفلی ہر دولحاظ سے بہت کمل مجلس تھی ۔ اس میں اگر حفاظ و محدثین ، عربیت وتفسیر کے جانے والے شامل تھے تو زفر بن بند ملی جیسے میزان عقل پر تو لئے والے بھی موجود تھے۔ ان بی اہلِ علم وہم ملا ، کے تبادلہ خیالات کا تیجہ تھا کہ مسئلہ کا ہر پہلوا تناصاف ہوجا تا تھا۔ اس کے مصالے ومضار سب اس طرح سائے آجاتے تھے کہ زمانہ کی ہرصورت کی اس میں بوری بوری بوری و مایت ہوجاتی تھی ۔

خطیب امام ابو یوسف " کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ کی تخص نے وکیج سے کہا ابوحنیفہ نے اس مسئلہ میں غلطی کی ہے۔ وکیج نے فرمایا ، ابوحنیفہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ان کے ساتھ امام ابو یوسف وزفر " جیسے قیاس کے ماہر ، کی بن ابی زائدہ ،حفص بن فیات ،حبان ومندل جیسے تفاظ ا

صدیت اور قاہم بن معن جیسے لغت وعربیت کے جانے والے ، داؤد طائی اور فضیل بن عیاض جیسے زاہد و متی شامل ہوں۔ اگر وہ فلطی کھا نیں گے تو کیا بیلوگ ان کی اصلاح نہ کریں گے۔ دراصل فقہ حتی مام مقبولیت کا منجملہ دیگر اسباب ک ایک سبب بیجی تھا مگر اس کا بھی کمال محد ثین کی نظروں میں موجب نقصان بن گیا تھا۔ فاہر ہے کہ عام محد ثین کا طور قلر بالکل اس ہے جداگانہ تھا۔ وہ اس تمام خورو خوض کو رائے کی مداخلت تصور کرتے تھے اور وہ اس میں بڑی حد تک معذور بھی تھے ، کیونکہ آئین شریعت کی اس طرح ترتیب و تھیل کا امت میں یہ پہلاقدم تھا اے اوپری نظروں ہوئی شریعت کی اس طرح ترتیب و تھیل کا امت میں یہ پہلاقدم تھا اے اوپری نظروں ہوئی جو ایک جو ایک تھا۔ بیدوسری بات ہے کہ چرشدہ شدہ دوسرے اماموں کو بھی ای ترتیب کی ضروت محسوس ہوئی حتی کہ کوئی امام ایسا نہ رہا جس کی فقہ بالا تر اسی مرتب شکل پرنہ آئی ہوگر'' البادی اظم'' کے قاعدہ کے موافق اسے ابرائے کا اولین مخاطب صرف حنفیدہ گئے گئی۔

یہ سکلہ بہت اہم اورطویل الذکر ہے کہ فقہ تنقی کے امتیازی اصول کیا کیا ہیں اور کیا ان کو مداخلت رائے ہے جیئر کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام کا استقصاء اس مختصر تذکرہ میں نہیں کیا جا سکتا ہے ان تمام کا استقصاء اس مختصر تذکرہ میں نہیں کیا جا سکتا ہے ان تمام کا استقصاء اس مختصر تذکرہ میں نہیں گیا جہ ان معلوم کر سکیں گے امران کے بعد آپ فقہ تنفی کی گہرائی معلوم کر سکیں گے اور اس کے بعد یہ یعین کرتا بھی آسان ہو مبائے گا کہ محدثین کی فقہ تنفی ہے بر جمی اور حنف کی معذوری دونوں این این جگہ بجاہیں۔

انساف کینے کرایک آئی نظر کے لئے آئین سازی کابیکتناضی راستہ تھا مگر جن مزاجوں میں معیار سعت صرف استاد کھی بہت مشہور مثال معیار سعت صرف استاد کھی بہت مشہور مثال صدیث معزاۃ ہے دنفیہ پراس مسئلہ کی وجہ ہے ہمیشہ لے دے کی گئی اور بیالزام نگایا گیا ہے کہ انہوں نے

محض اپن دائے ہے اس صدیث کوترک کیا ہے۔ جس بجھتا ہوں کا گردنفیہ نے تاوان کے وسطے باب جس اس محض اپنی دائے ہے۔ اس صدیث کوترک کیا ہے۔ جس ہے عام صابط بی پڑل کرلیا تو بچھ بجا بھی اس باب کے عام صابط بی پڑل کرلیا تو بچھ بجا بھی اس بیل کیا۔ بقول حافظ ابو بحر وکون الیا ہے جس نے ہرباب کی ہر حدیث کوئن تعلیم کیا ہو، اپنے استقراء واجتہا و کے بعد جب ایک حدیث کوئن اروم عمول بریتالیا گیا ہے تو اس کی مخالفت حدیث جس سب نے تاویل وقوجیہ جائز قرار دی ہے لیکن اس میں شہبیں کے دخفیہ نے اکثر مواضع میں اصول کو جزئیات پر قربان میں شہبیں کے دخفیہ نے اکثر مواضع میں اصول کو جزئیات ہوگیا تو پھر نہیں کیا جب کسی بات میں ان کے زویک صاحب شریعت سے ایک قاعدہ کلیے ثابت ہوگیا تو پھر انہوں نے اس کے برخلاف جزئیات کوئو ا قابل تاویل جمجھا ہے۔

مثنا انسانی حاجت کے لئے بیٹھنے کا کیت کمین یہ ہے کے قبلہ کواپ سامنے پاپشت کی جانب نہ رکھنا چاہئے۔ اس ضابطہ کو حنفیہ نے پہلے منقول اور معقول ہر طریق پر جانچا تو لا ، جب اُن کے زد کی ادب واحترام کا یہ آئین ثابت ہوگیا تو حضرت این عمر کے صرف ایک جزئی واقعہ کی بناپر کہ انہوں نے ایک بار آئخضرت میں گائے کو قضا ، حاجت کے لئے قبلہ کی جانب پشت کئے ہوئے بیٹھے دیکھا تھا اس ضابطہ کلیہ کی تاویل بیس کی بلکہ اس واقعہ بی کی کوئی تو جہ کر لیمازیادہ مناسب سمجھا۔

دومری مثال نماز میں بات کرنے کا مسکلہ ہے۔ عام طور پر اعادیث نے نماز میں بات کرنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہاں کی استعناء کی طرف ادنی اشادہ نہیں ہا کہ صحاب ایک والیہ ین کی صدیث ہے، جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز میں کی کو ہوا کی کو عدا کچھ بات چیت کرنے کی نوبت آگئی میں اس کے باوجود ان کی نماز وں کو فاسد نہیں ہجما گیا۔ دیگر ائمہ نے اس ایک جزئی واقعہ کی کو بست اسمل قاعدہ بی گئے تھے میں ہو جدیشر و کا کردی ہے۔ حند نے یہاں بھی قاعدہ میں کوئی توجیہ یا تاویل کرنا شخصیص نہیں کی بلکہ اس کو بدستورا ہے تموم پر قائم رکھا ہے اور اس ایک واقعہ کی کوئی توجیہ یا تاویل کرنا مناسب خیال کیا ہے۔ اس تیم کی بہت می مثالیس ہیں جہاں حند نے ناعدہ کلیے کے مقابلہ میں جزئیات مناسب خیال کیا ہے۔ اس تیم کی بہت کی مثالیس ہیں جہاں حند نے ناعدہ کلیے کہ قابلہ میں جزئیات مناسب خیال کیا ہے۔ اس تیم کی بہت کی مثالیس ہیں جہاں حند نے ناعدہ کلیے کہ قابلہ میں جزئیات مناسب خیال کو بات میں جہاں حد نے ناعدہ کی کوئی توجیہ یا تاویل کرنے والوں کی صف میں زیادہ چش چش حد ہی نظر آنے گئے اب آپ کو اضافہ حد اس کو تاویل کرنے کو اس کا نام ترک صدیث والوں کی صف میں زیادہ چش چش حد اس کوئی تا ہر بری ان عام نام کر کی دیا ہر بری ان جا میاں اس کے تاویل کو نام کی کرا ہر بری است کا نصف حد اس کوئی ہو ہوں کو بھی نظر رکھتے تو ان کو نفی کتاب الحمل پر اتنا خصر نہ تا تا اور دین صف میں بریات تا خصر نہ تا تا طور کھتے تو ان کو نفی کتاب الحمل پر اتنا خصر نہ تا تا اور دین صف کی ہولت دونوں کو چش نظر رکھتے تو ان کو نفی کتاب الحمل پر اتنا خصر نہ تا تا میں دونوں کو چش نظر رکھتے تو ان کو نفی کتاب الحمل پر اتنا خصر نہ تا تا اس کوئی کرنے کرنے کا مقالم قرار در ہے۔

- هميرابوصنيفة الاج - درية بحظر لارساعا

امام اعظم کاعلمی باید:

شداد بن تحییم فرمات بین کداد صنیفه کے بڑھ کرمیں نے کوئی عالم بیں دیکھا۔ کی بن ابراہیم
نے امام صاحب کا تذکرہ کرتے : وے فرمایا کہ وہ اپ زمانہ کے سب سے بڑے عالم سے ۔ وکئے
فرمات بین میں کسی عالم نے بیں ملاجوا بوصنیفہ سے زیادہ المتیہ ، وادران سے بہتر نماز پڑھتا ، وراضر بن شمیل کہتے ہیں اوگ علم فقہ سے بنجہ پڑے ، و کے بتے ، اوصنیفہ کے آگر انہیں بیدارکیا ہے۔ تی بن سمید القطان فرمات ہیں ہم خدا کے سن شنجوٹ نہیں بول کتے ، واقی بات ہے کہ ابوصنیفہ سے بہتر فقہ ہم نے کسی کی بین کی بن معین احتیار کرلئے ہیں۔ تی بن معین احتیار کیا اوران کے بین سمید کوئیوں کا قول اختیار کیا لائے تھے۔

امام شافی فرماتے ہیں شام ماند میں مہارت حاصل کرنا ہوا تا الزم ہے کہ ابوحنیفہ اوران

امام شافی فرماتے ہیں کے خابر آم اوک انتہ میں ان المحتائ ہیں۔ یکی بن معین کہتے ہیں کہ فقہ تو بس امام ابوحنیفہ کی کا ہے۔ جعفر بن رہج گئے ہیں کہ پانچ سال ابوحنیف کی خدمت میں رہا ، ان جیسا خاموش انسان میں نے نہیں ویکھا ، ہاں جسان سے فقہ کا کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو اس وقت کھل جاتے اور دریا کی طرح بن کیتے تھے۔ عبداللہ بن داؤ دفر ماتے ہیں کہ اللہ اسلام پرفرض ہے کہ وہ اپنی ماز وں ۔ بعدامام ابوحنیفہ کے لئے تھے۔ عبداللہ بن داؤ دفر ماتے ہیں کہ اللہ اسلام پرفرض ہے کہ وہ اپنی ماز وں ۔ بعدامام ابوحنیفہ کے لئے دمائی کریں اوران کا اکرکرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے است کے لئے آخضرت ہی کی سنیں اور مسائل فقہ جمع کر کے دکھ دیئے ہیں۔ دوح بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں ابن جریج کے پاس میٹھا : واتھا کہ آئیوں مال مصاحب کی وفات کی خبر بینی مانہوں نے فورا انسا مللہ کہا اور فرمایا افسوس کیسا جب میں عبادہ کے بن عبادہ فرمایا اللہ مواسے کے کہا اور فرمایا افسوس کیسا جب میں عبارہ بار با۔ ای سال ابن جریخ کا بھی انتقال ہوا ہے کے کہا اور فرمایا افسوس کیسا جب مل جاتار با۔ ای سال ابن جریخ کا بھی انتقال ہوا ہے کے کہا اور فرمایا افسوس کیسا جب میں عبارہ بار با۔ ای سال ابن جریخ کا بھی انتقال ہوا ہے کے کہتوں کو اسال ہوں کیسا کو بین کو بات کی سال ہوں کے کور

علم فقه كاانتخاب

جوفی امام صاحب کے مناظرات وحالات سے ذرائی واقف ہوہ اللہ سے انکار میں کر کمنا کہ امام صاحب کو جمیع علی میں بوری دستگاہ حاصل تھی۔ ملم کلام سے آپ کی ابجد شروع اللہ سے اور حدیث وفقہ آؤ آپ کا مشغلہ ہی تھا۔ مورخ ابن خلکان آپ کے متعلق یہ لکھتا ہے "والے سے دی وفقہ آؤ آپ کا مشغلہ ہی تھا۔ مورخ ابن خلکان آپ کے متعلق یہ لکھتا ہے "والے سے دی والورکوئی نکتہ "والے سے دی والورکوئی نکتہ جینی آپ پر قلت عربیت کے والورکوئی نکتہ جینی آپ پر قلت عربیت ہے اساب ہی جو بہتہ ہیں وہ تھیں کے بعد بھی ہیں دیتے لیکن ہم اس سلسلہ میں اسلیم اسلامیں اسلسلہ میں دو بہتہ ہیں وہ تھیں کے بعد بھی ہیں دیتے لیکن ہم اس سلسلہ میں اسلسلہ میں اسلیمی اسلسلہ میں اسلیمی اسلیمی اسلسلہ میں اسلیمی اسلیمی اسلسلہ میں اسلیمی اسلیمی اسلیمی اسلسلہ میں اسلیمی اسلیمی اسلیمیں اسلیمی اسلیمیں اسلیمیں اسلیمیں اسلیمیں اسلیمی اسلیمیں اسلیمیں اسلیمی اسلیمیں اسلیم

لى تادتُ <sup>خ</sup>طيب مناقب ليام

اُن چنداسباب کوظاہر کرنامناسب مجھتے ہیں جن کی بنابرامام صاحب نے دیگرعلوم کی بجائے علم فقد کواپنا دائمی مشغلہ بنالیاتھا۔اگر چہ میہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ جو خص صدیث وقر آن نہیں جانباوہ فقہ سے بھی کوئی مجتمدانہ نداق نہیں رکھ سکتا۔۔

ہمارےزدیداں موقعہ پراختیاری اسبب کے ساتھ کچھقد رقی اسباب بھی ایسے بیدا ہوگئے سے جن کی وجہ سے فقہ ہی آپ کاسب سے بڑا مشغلہ ہوجانا چاہیے تھا۔ منا قب موفق اور تاریخ خطیب میں خدکور ہے کہ ابرا ہیم نخی کی وفات کے بعد علم فقد کی مہمارت کے کھاظ سے جن پرنظریں پڑتی تھیں وہ حماد بن ابی سلیمان مفتی کوفہ تھے جب تک بید بقید حیات رہ لوگ ان کی وجہ سے دوسروں سے بے نیاز رہے لیکن سلیمان مفتی کوفہ تھے جب تک بید بقید حیات رہے لوگ ان کی وجہ سے دوسروں سے بے نیاز رہے لیکن جب ان کی وفات ہوگئی تواب اس کی ضرور یات پوراکر نے کے لئے جب ان کی وفات ہوگئی تواب اس کی ضرورت محسون ہونے لگا کہ ان کے محتر ماستاد کا نام اور ان کا علم کہیں ختم نہ ہوجائے۔ حماد کے ایک فرزند تھے جواجھے عالم تھے، ان پر اتفاق ہوگیا کہ آئیس اپنے والد کی مسند پر بٹھادیا جائے۔

ابوبکرنہ شلی اور ابو بردہ دغیرہ جوان کے شاگر دیتھا بان کے پاس آنے جانے گا۔ لیکن ان حضرات پر شعروخن کاذوق غالب تھا، یہ اس جگہ کو نبھانہ سکے۔

پھرلوگوں کا خیال ابو بکرنہ شلی کی طرف گیا ان ہے درخواست کی گئی تو انہوں نے انکار کردیا۔ اس کے بعد ابو بردہ کی خدمت میں بیمسند پیش کی گئی مگر انہوں نے بھی انکار کیا۔ آخر کار لوگوں نے امام صاحب کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا، میرا دل بینہیں جا ہتا کہ علم فناہوجائے۔اس لئے ان کی درخواست کو منظور کرلیا اور مسندا فتاء پر بیٹے گئے۔

(مناقب موفق جنداول يس ا)

واقعہ یہ ہے کہ جب مفتی کوفد کی مسند پر ہیٹھنے کے لئے قدرت نے امام صاحب ہی کوانتخاب کیا ہوتو اس جگہ کوئی دوسرا کیسے بیٹھ سکتا تھا۔

بیواضح رہنا چاہئے کہ بیام ابوصنیفہ وہی ہیں جن کے سامنے جب منصب قضا پیش کیا گیا تو ہر سخت وزلت برداشت کرنے کے لئے تیار ہو گئے گرمنصب قضا قبول نہ کیا۔ اور یہ ہیں کہ جب ان سے ایک آزاد علمی خدمت کی درخواست کی گئی تو فوراً قبول کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ بہر حال اس دوایت سے بیظا ہر ہوتا ہے کہ بچھا تفا قات ہاویہ کی بنا پیلم کی جومندامام صاحب کے لئے خصوص ہو بچکی تھی وہ علم نبوت بی کی گہرائیوں میں شناوری کی مستر تھی۔ اس لئے قدرتی طور پر آپ کا مشغلہ فقہ ہی بن جانا چا ہے تھا۔

حافظ ابن عبدالبرّ ابو بوسف سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے آمش نے ایک مسئلہ دریات کیا۔ اس وقت میر ہے اور ان کے سوا وہاں کوئی اور موجود نہ تھا۔ میں نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا، اے بعقوب یہ جواب تم نے کس صدیت سے اخذ کیا ہے۔ میں نے کہا ای صدیت سے جوآب نے جوآب نے کہا ای صدیت جوآب نے جوآب نے بیان فرمائی تھی انہوں نے فرمایا بعقوب یہ صدیت تو مجھے تمہاری بید آئش سے بھی پہلے سے یا جھی تمریس آج تک اس کا یہ مطلب نہ سجھ کا تھا۔

ای تیم کا ایک واقعدا ممش اورامام صاحب کے درمیان بھی چیش آیا ہے۔ عبداللہ بن مروکہ کے بیں کہ میں آمش کی مجلس میں جیٹا ہوا تھا ایک شخص ان کے پاس آیا اورا کیک مسئلہ دریافت کیا وہ اس کا جواب نہ دب سکے ، دیکھا تو وہاں ابوطنیفہ آئیمی جیٹھے ہوئے تھے۔ قرمایا ،ان تعمان اس کے متعلق تم جواب نہ وں نے فرمایا ،ان تعمان اس کے متعلق تم کچھے بولو۔ انہوں نے فرمایا ،اس کا جواب یہ ہے۔ اعمش نے فرمایا کہاں سے کہتے ، و کا امام صاحب نے فرمایا اس محد یث سے جوآب نے ہم سے روایت کی ہی ۔ اس پر آمش نے کہا نمون الصیاد لمة و اختم فرمایا اس کی حد یث سے جوآب نے ہم سے روایت کی تھی ۔ اس پر آمش نے کہا نمون الصیاد لمة و اختم الا طب اور تھی ہم تو عطاریں ) یعنی عطار کے پاس صرف دواؤں کا اسٹاک ہوتا ہے وہ اس کی ترکیب بھی جانے ہیں اُ۔

خطیب بغدادی امام ابو یوسف سے قبل کرتے ہیں کہ ایک دن ان سے انمش نے بی نہا کہ آپ کے استاد نے عبدالقد کا یہ سئلہ کیوں ترک کر دیا کہ باندی کے آزاد ہونے سے اس پر طلاق ہو جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کی ای حدیث کی بناء پر جو آپ نے ان سے بواسطہ ابراہیم واسود کے نقل فرمائی تھی کہ بربرہ جب آزاد ہوئیں تو ان کی آزادی طلاق نہیں تمجی گئی بلکہ ان کو یا ختیار دیا گیا کہ آئر دوہ جاہیں تو اپ پہلے نکاح کوقائم رکھیں اور جاہیں تو نئے کردیں اس پرائمش جے کہا سنا جا جس کہ استنباط بے شہرابو حنیف نہایت مجھد ارشخص ہیں۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اقمش کو امام سا جب کا یہ استنباط بیند آیا تھا گئے۔

امام ترفدی این جامع میں عسل میت کے مسئلہ کی تحقیق کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ و کندلک قال الفقهاء و هم اعلم بمعانی المحدیث فقہا، نے اس صدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے اور صدیث کے مطالب یمی اوگ زیادہ جھتے ہیں۔

ان روایات ہے طاہر ہے کہ صدیث وفقہ دو ملیحدہ چیزیں نہیں فرق ہے تو یہ کہ۔ محدث کے نزدیک الفاظ صدیث کا حفظ مقدم ہوتا ہے اور فقیہ کے زدیک ان کے معانی کافیم مقدم۔

أوربحا

نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ امام صاحب نے فعلِ فقہ صرف اُمت کے نفع کے خاطر اختیار فر مایا تھا اختیار فر مایا تھا۔الفاظ صدیث تو محفوظ ہو ہی

کے تھے اب جس خدمت کی ضرورت تھی وہ انتخر ان واستنباطِ مسائل اور ان کی آئینی تشکیل ور تیب ہی کی تھی۔محدثین ہزاروں موجود تھے۔لیکن فقہ کا بیمقام خالی پڑا ہوا تھا،اس لئے امام صاحب نے اس خالی گوشہ کو پُر کرنازیادہ ضروری تمجھا۔

اس کامیمطلب ہرگزنہیں تھا کہ امام صاحب فن صدیث وقر آن ہے تا آشنا تھے۔ ابھی آپ معلوم کر چکے ہیں کہ محدثین اگر الفاظ حدیث کے ذمہ دار ہیں تو فقہاء اس کے سختعال کے جانے والے ہیں وہ عطار ہیں توبیا طباء فقہ کا تمام تار دیو دقر آن وحدیث ہے۔ ہی قائم ہے۔

ملامها بن ظلدون لکھتا ہے کہ کہارائمہ کی قلت روایت کو ان کی علم حدیث ہے بے بضاعتی کی دلیل سمجھنا کسی طرح سمجے نہیں ہوسکتا کیونکہ شریعت کا ماخذ کتاب اور سنت ہی ہے۔ لہذا جو محض بھی شری مسائل کے استنباط ور تیب کا ارادہ کرے گا اس کے لئے کتاب و سنت کے سوااور کوئی و وسرارا ستنہیں ہے۔ امام صاحب کی قلت روایت کا منی علم ہے بے بضاعتی نتھی بلکہ در حقیقت روایت و تیل کے وہ شرائط تھے جن کا معیار آ ب نے عام محدثین ہے بہت بلند قائم کیا تھا۔ اس لئے آ ب کے لئے روایت کا میدان بھی زیادہ و سیح نہیں رہا تھا۔

الم صاحب کے علم حدیث میں ماہراور مجہدہونے کی بڑی دلیل ہے کہ دھی شین کے درمیان آپ کا فقہ ہمیشہ بنظر اعتبارہ یکھا گیا ہے۔ ایک طرف جہاں امام احمد امام شافق کا مسلک نقل کیا گیا ہے، ای کے پہلوبہ پہلوامام صاحب کا مسلک بھی نقل کیا گیا ہے۔ بیال بات کی صرح دلیل ہے کہ محدثین کے بہلوبہ پہلوامام صاحب کا مسلک بھی نقل کیا گیا ہے۔ بیال بات کی صرح دلیل ہے کہ محدثین کے خلاصہ یہ کہ رق دقبول کے اعتبار کے نزدیک آپ کی فقہ بھی ای درجہ پرمعتبر تھی جیسا کہ دیگر فقہا محدثین کی خلاصہ یہ کہ رق دقبول کے اعتبار سے اس کا ذریع بحث رہنا۔ اس کی دلیل ہے کہ آپ کا فقہ بھی دیگر محدثین کی فقہ کی صف میں رہنے کے قابل سے اس کا ذریع بحث رہنا۔ اس کی دلیل ہے کہ آپ کا فقہ بھی دیگر محدثین کی فقہ کی صف میں دہنے کے قابل سے اس کا ذریع بھی ہے۔ کہ آپ کی اس کے اس کی دلیل ہے کہ آپ کی دری تو دومری جماعت ترک کرتی رہی گیا۔

امام ابو بوسف فرمات بین که حدیث کی صحیح مراد اور اس مین مسائل کے ماخذ امام صاحب سے زیادہ جانے والا میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا۔ بعض مرتب میں آب کی رائے چھوڑ کر کسی حدیث کے ظاہر پہلوکوا ختیار کر لینا تو بعد میں مجھے تنبیہ ہوتا کہ حدیث کی شجے مراد سجھنے میں امام صاحب کی نظر مجھے سے زیادہ گہری تھی ہے۔

اسرائیل جوسلم آئمہ صدیث میں بیں امام صاحب کی مدح میں بطریق تعجب فرمات بیں،
نعمان کیا خوب محص بیں جواحادیث مسائل فقیہ ہے متعلق بیں وہ ان کوئیسی محفوظ بیں اور کس خوبصورتی سے وہ ان سے مسائل فقد استنباط فرمات بیں۔ یہی وجھی کہ محدثین میں وکیج اور یجیٰ بن سعید مقطان جیسے اشخاص امام اعظم "کی فقد کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔ حافظ این عبدالبر کی بن معین سے قل کرتے ہیں۔

"و کان (و کیع یفتی برأی ابی حنیفة و کان یحفظ حدیثه کله و کان قد سمع من ابی حنیفة حدیثا کثیرا" لی

''وکیع امام صاحب کی فقہ کے مطابق فتوئی دیا کرتے تھے اور آپ کی روایت کردہ تمام حدیثیں ا یاد کیا کرتے تھے اور انہوں نے آپ سے بہت کی حدیثیں ٹی تھیں'۔

امام صاحب کے اساتذہ محدثین کی جو تعداد علمانے کھی ہے وہ بزاروں تک پہنچتی ہے لیکن چونکہ دیگر محد ٹمین کی طرح خود امام ملنے بانسابط روایت حدیث کے حلقے قائم نبیں کئے اور تروتی فقہ کو ترجیح دی اس لئے بعد کے زمانہ میں آپ کی شان محد حمیت نظری بن کررہ گئی۔

محدثین کوامام صاحب ہے وجہ نکارت

تاریخ کاریمی آیک تعجب خیز ورق ہے کہ وہ ایک طرف تو امام صاحب کی تعریف وتو صیف میں بھری جاتی ہے، وہ جلی حروف میں ید کلوے جاتی ہے کہ آ ہے عبد سحابہ میں پیدا ہوئے ورئے وتقوی جودو سخا بعلم وضل ہز دو عقل کے تمام کمالات آ ہی میں جمع شے، اخر میں امام اعظم آ ہے کا لقب تھا محد خین وعلی ، کا ایک جم فیر جمیش آ ہے کر مرف مقلدین میں شامل رہااور است مرحومہ کا نصف سے زیادہ حصہ ابھی آ ہے کے بیجھے بیجھے جارہا ہے ای کے ساتھ وہ دوسر ہی ورق بردیا نت و مقل کا کوئی عیب ایسا الما کر نہیں رکھتی جوآ ہے کی ذات میں لگانہیں دیتی ۔

خطیب بغدادی نے پورے سوسفحات پرامام صاحب کا تذکرہ لکھا ہے۔ پہلے امام صاحب کے مناقب میں صفحہ کے مناقب میں صفحہ کے مناقب میں صفحہ کے سفحہ رنگ دیئے ہیں اس کے بعد پورے ۱۵ صفحات پر آپ کی ذات میں وہ وہ کت جدیدیاں نقل کی ہیں جود نیا کے پردہ پر بھی سی مرتز سے بدتر کافر پر بھی نہیں کی جاسکتیں۔ ایک متوسط عقل کا انسان ان متاقف بیانات کو پڑھ کرید فیصلہ کرسکتا ہے کہ کوئی انسان بھی ایسے دومتضا دصفات کا حال نہیں ہوسکتا یا اس کے مناقب کی بیتمام داستان فرضی ہے۔ ابھ عیوب کی بیطویل فہرست صرف مال نہیں ہوسکتا یا اس کے مناقب کی ہوسکت کا انسان میں انسان کو بیٹر کے مناقب کی مناقب کی جو انسان انسان میں انسان کو بیٹر کی بیطویل فہرست صرف

مخترع حکایات اور صرح بہتان ہے۔ مورخ ابن خلکان نے خطیب کے اس غلط طرز پر حسب ذیل الفاظ میں تنقید کی ہے۔ میں تنقید کی ہے۔

"وقد ذكر الخطيب في تاريخه منها شئيا كثير اثم اعقب ذلك بذكر ماكان الاليق تركه والاضراب عنه فمثل هذا الامام لايشك في دينه ولا في ورعه ولا في حفظه ولم يكن يعاب بشئ سوى قلة العربية". (بلام بريم المعربية العربية المعربية المعربية المعربية العربية المعربية الم

لینی خطیب نے اپنی تاریخ میں آپ کے مناقب کا بہت ساحصہ ذکر کیا ہے اس کے بعد الی ناگفتنی ہاتیں کھی ہیں جن کا ذکر نہ کرنا اور ان سے اعراض کرنا مناسب تھا کیونکہ ام اعظم میسے خص کے متعلق نہ دیا نت میں شبہ کیا جاسکتا ہے نہ حفظ ورع میں آپ پر کوئی نکتہ چینی بجز قلت عربیت کے اور نہیں گئی۔

حافظ ابن عبدالبر مالکی کا کلام یبال نهایت منصفاند بے کیونکہ تقید کا بیشا خسانہ سرف ایک امام صاحب کی ذات ہی تک محدود نبیس رہتا بلکہ اور ائم کہ تک بھی پھیاتا چلا گیا ہے۔ اگر ذرانظر کو اور وسیع سیجے تو پھر صحابہ کا استشناء بھی شکل نظر آتا ہے۔

غسراور سرت انسانی فطرت ہے۔ ان دونوں صالتوں میں انسان کے الفاظ کا سیحی توازن قائم نہیں رہا کرتا ای لئے غسہ کے حال میں فیصلہ کرنے کی ممانعت کردی گئی ہے بیصرف ایک نبی کی شان ہے جس کے منہ سے غضب و رضا کے دونوں حالوں میں بچے سلے الفاظ ہی نکلتے ہیں۔ اب آگر انسانوں کے سرف ان جذباتی پہلوؤں سے تاریخ مرتب کرلی جائے تو اس میں کوئی شربیس کہ پھر سحابہ کے الفاظ سحابہ کے متعاق بھی ایسے متعاق بھی ایسے میں جن کے بعدامت کا یہ مقدی گروہ بھی ذیر سحابہ کے متعاق بھی ایسے متعاق بھی ایسے میں جن کے بعدامت کا یہ مقدی گروہ بھی ذیر سخابہ کے متاب ہوں کی سے بیس جن کے بعدامت کا یہ مقدی گروہ بھی ذیر سخابہ کے متاب اللہ مقدی کی سے بیس جن کے بعدامت کا یہ مقدی گروہ بھی ذیر سخابہ کے متاب ہوں کی سے بیس جن کے بعدامت کا یہ مقدی گروہ بھی ذیر سخابہ کے متاب ہوں کی ایسے ہوں کے کہ میں ایسے سکتے ہیں جن کے بعدامت کا یہ مقدی گروہ بھی ذیر سے امام معنی کا کیسا بصیرت افروز مقول نقل کیا ہے۔

"قال الشعبى حدثنا هم بغضب اصحاب محمد (صلى الله عليه وسلم) فاتخذوه دينا" لم

'وقعی " فرماتے میں ہم نے تو لوگوں سے آنخضرت ﷺ کے سحابہ کے یا ہمی طب کی طب کی حالیات نقل کی تعین انہوں نے آخیا کر انہیں عقائد کی فبرست میں داخل کر لیا ہے''۔

ال کے سوادوسری مشکل میہ ہے کہ تدین کے جومبہم الفاظ آج کتب میں مدون نظر آتے ہیں ا کہ کے فرصت ہے کہ ان کے اصل معنی سمجھنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ کیجئے۔

ایک مرتبدام صاحب اعمش کی عیادت کے لئے گئے۔ اعمش نے کچھ روکھا بن دکھلا یا اورامام صاحب کے متعلق کچھ وکھا بن دکھلا یا اورامام صاحب کے متعلق کچھ خصہ کے انفاظ کے۔ اس اخلاق پر اعمش کا بیرو بیآپ کوتا گوارگذرااور گذرااور گذرتا چا ہے تھا۔ جب آپ ہا ہرتشریف لائے تو فرمایا کہ اعمش نیتو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور نہمی جنابت سے قسل کرتا ہے۔

اگرای طرح امام کے حق میں بہت ہے مشہور مقونوں کی مرادی تلاش کی جائیں تو ہاتھ اسکتی ہیں اور اس کے بعد اسلی بات بھی اتی قابل اعتراض ہیں رہتی جیسا کہ انفاظ کی سطح ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہے محدثین کی نارانسگی کا بڑا سبب صرف اختلاف ند کرہ دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہے محدثین کی نارانسگی کا بڑا سبب صرف اختلاف ند کہ اختلاف مسائل۔

امام صاحب کے دورتک عام نداق میقا کہ مسائل کے متعلق بہت ہی محدود پیانہ برغورو خورو خون کیا جاتا ہی محدود پیانہ برغورو خوش کیا جاتا تھا، صرف بیش آ مدہ داقعات کا شرع تھم دہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ معلوم کر لیا جاتا ہی کے بعد مسئلہ کی فرضی صورتوں ہے بحث کرتا ایک لا یعنی مشغلہ سمجھا جاتا تھا۔ خطیب بغدادی نے یہاں ایک بہت دلچسپ واقعد تقل کیا ہے۔

ع. و کیموجامع بیان انعلم رجلد ۲ یس ۱۵۰ ۱ م نظر بن جُر "روایت کرتے ہیں کرقمادہ کوفہ آئے اور ابو بردہ کے گھر اُترے، ایک دن باہر فکے تو لوگوں کی بھیٹران کے ارد گردجمع ہوگئ۔ قمادہ نے قسم کھا کر کہا آج جو خص بھی حلال وحرام کا کوئی مسئلہ بھی ہے دریافت کرے گاہیں اس کا نسر در جواب دوں گا۔ امام ابوصنیفہ " کھڑے ہوگئے اور سوال کیا اے ابو الخطاب ( ان کی کئیت ہے ) آپ اس عورت کے متعلق کیا فرمات ہیں جس کا شوہر چند سمال غائب رہائی کر ایا۔ اس کے بعدائ کا شائ برہمی آگیا، اب آپ اس کے مبر کے تعلق فرمائے کیا فرماتے ہیں جو بھینران کو گھیرے کھڑی بہلا شوہر بھی آگیا، اب آپ اس کے مبر کے تعلق فرمائے کیا فرماتے ہیں جو بھینران کو گھیرے کھڑی کے تھی ، ان سے مخاطب ہو کر کہا اگر اس مسئلہ کے جواب میں یہ کوئی صدیت روایت کریں تو غلط روایت کریں تو غلط روایت کریں گو غلط روایت کریں گو غلط روایت کریں گو غلط روایت کریں گو غلط روایت

صرت قاده بو لے کیاخوب اکیایہ واقعہ پیش آچکا ہے؟ امام ساحث نے فرمایا نہیں ہمانہوں نے کہا پھر جو مسئلہ بھی تک پیش نہیں آیا اس کا جواب مجھ سے کیوں دریافت کرتے ہو، امام صاحب نے فرمایا کہ ہم حادث بیش آنے سے بل اس کے لئے تیاری کرتے ہیں تا کہ جب بیش آجائے تواس سے نجات کی داوم علوم رہے۔

قادہ ناراض ہوکر ہو لے خدا کی تتم ہے حلال دحرام کا کوئی مسئلہ اب میں تم ہے بیان نہیں کروں گا۔ ہاں کچھ نفیبر کے متعلق ہو چھنا ہوتو ہو چھو،اس پرامام صاحب نے ایک تفییری سوال کیا قیادہ اس پر بھی لاجواب ہوئے اور ناراض ہوگئے۔ آخر کا رخصہ ہوکراندر تشریف لے گئے گئے۔

ابوعمرو نے سلف کے اس نداق کی شہادت پر بہت ہے واقعات لکھے ہیں اور بے شبطم و تقویٰ کے اس دور ہیں مناسب بھی بہی تھا۔ لیکن جب مقدر یہ ہوا کے علم کا بازاد سرد پر جائے ، ورع و تقویٰ کی جگہ جہل و فریب لے ادھر روز مرہ نئے ہے نئے واقعات چیش آنے لگیں تو اس سے بھی جگہ جہلا شریعت ہیں وست اندازی شروع کردیں یہ بھی فقدر ہو کیا کہ شریعت کی تر تیب و تبذیب السے اندے کہ جانئر یعت ہو جانے جنہوں نے سحاب و تا بعین کے دور میں پرورش پائی ہو، انصاف سے آگر السے اندازی ہو جانے واقعات کے ساتھ اندازی ہو ہو ہے کہ ساتھ اس کے دور میں اس کی اس کی اس میں میں ہوئے۔ کہ ساتھ جمع ہوئے۔

در حقیقت بیامام صاحب کی بری انجام بنی اور است کی بروقت دشیم کتمی که آپ نے ان کے سامنے شریعت کوایک مرتب آئیں بنا لررکھ حیا ،اس کے سیدالقدین داؤ دفریائے بیٹے کہ است پر آپ کا بیق ہے کہ وہ آپ کے لئے نماز وں کے بعد دعا کیں کیا کریں۔ بیضد مت اپنی جگہ خواہ کتنی ہی ضروری اور برونت کی مگر واقعہ بیہے کتھی محدثین کے نداق کے خلاف۔ جس دور میں آثار ومرفوعات کو علیحدہ علیحدہ ضبط کرنا بھی عام دستور نہ ہواس دور میں صرف ابواب فقہید کی اُو پُجی اُو پُجی تمیریں کھڑا کر ویٹا کب قابل برداشت ہوسکتا تھا۔

یہ کھی ایک حقیقت ہے کہ جب مسائلِ منصوصہ ہے آپ ذراقدم ادھر اور مٹائیں گے ہو آپ کواجتہاد سے کام لینا ہوگا۔ ایسے دور میں جہاں خاموثی کے ساتھ کمل کرنے کے علاوہ ایک قدم ادھر اُدھر اُٹھانا بھی قابلِ اعتر اُئن نظر آتا ہو ، احادیث و آیات کے اشارات ، دلالات اور اقتضاء سے ہزاروں مسائل اخذ کر کے ان کوا حادیث سے ایک علیحدہ شکل دے دینا کب گوراکیا جاسکتا تھا۔

آخر جب آپ کادور گذرگیا تو بعد کے علی ہے سامنے سرف پہلے علی ای ان نا گوار یوں کی نقل باقی رہ گئی۔ پھراستادی و شاکر دی کے تعلقات نے حقائق کوالیا ہوشیدہ کر دیا کہ جس نے جم کو کافر کہا تھا اے خود جمی اور کافر کہا گیا۔ اس نے کتاب وسنت کے مقابلہ میں اپنی رائے ترک کرنے کی وسیت کی تھی اس پر کتاب وسنت کی خالفت کرنے کی جہت رکھی گئی۔ ہاں اگر خوش متی ہے ماحول کے تاثر ات ت نکل کر کسی اللہ کے بندہ نے تحقیق کی نظر ڈالی تو بہت جلداس کی آنکھوں ت یہ بچاب اٹھ گیا اور اس نے ایک کرکسی اللہ کے بندہ نے تحقیق کی نظر ڈالی تو بہت جلداس کی آنکھوں ت یہ بچاب اٹھ گیا اور اس نے اپنی کرنے کرایا ور نہ تاریخ ان ہی افواہوں پر چلتی رہی جواستادی و شاگر دی کے امتلاک ہے علی ان بی افواہوں پر چلتی رہی جواستادی و شاگر دی کے امتلاک ہے علی ان بی افواہوں پر چلتی رہی جواستادی و شاگر دی کے امتلاک ہے علی ان کے ملقوں میں گشت دی گرائی تھیں۔

واقعہ یہ ہے کہ جب کسی خص کی زندگی میں اس کے متعلق مختلف خیالات قائم ہو سکتے ہیں اور فیصلہ کی راہ آسانی سے نہیں نکل سکتی ، بہت می زبا نیں اس کی موافقت اور بہت می اس کی مخالفت میں بولی ہیں تو اس کی وفات کے بعد جب کہ اس کی شخصیت بھی سامنے نہیں رہتی فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ اسا، الر بال کفن میں تاریخ کی اس تاریخ کی اور در کرنے کی سعی کی ٹنی ہورا کیا معتدل مزائ انسان کے لئے اس سے بیج نہیجہ پر پہنچنا مشکل بھی نہیں رہا۔ لیان تاریخ کی جونقول اوراق میں درج ہو چکی میں اس سے بر خیال کا انسان اگر مزدجی اعتدال نہیں رکھ تا تو اپنے خیال کے موافق فائد واٹھانا اپنافرض بجھتا ہے اوراس لئے خیال کا انسان اگر دوروش تاریخ کی جیلائی ہوئی تاریخ کیل جیلائی ہوئی تاریخ کیل جیلائی ہوئی تاریخ کیل جیلائی ہوئی تاریخ کیل جیلائی ہوئی تاریخ کیا جیلائی ہوئی تاریخ کیل جیلائی ہوئی تاریخ کیل جیلائی ہوئی تاریخ کی جو تاریخ کیل ہوئی تاریخ کیل جیلائی ہوئی تاریخ کیل ہوئی تاریخ کیا ہوئی تاریخ کیل ہوئی تاریخ کیا ہوئی تاریخ کی جو تاریخ کیل ہوئی تاریخ کی جو تاریخ کی جو تاریخ کی جو تاریخ کی جو تاریخ کی تاریخ کی جو تاریخ کی تار

یجی وجہ ہے کہ جب آپ اہام مساحب برجرٹ کرنے والوں کی معنف پرنظر ڈالیس کے وال میں زیاد وقر آپ کووہ بی افراد نظر آئیس کے جوآپ کے عمید حیات کے بعد پیدا ہوئے ہیں بانرے محدث ہیں۔ Www.Desturoupacks.neg فقاہت نے زیادہ بہرہ ورنہیں۔ صرف نی ہوئی خبریں ان تک پہنچیں اور وقتی ماحول کی وجہ ہے باور کرلی گئیں۔ یوں تو امام صاحب کے تلافہ ہ کا دائر ہ بھی بچھ خصر نہ تھا ایک ابوالمحاس شافعی کی تحریر کی بنا ، پران کی جو تعداد تام ونسب کی قید کے ساتھ ٹا بت ہوتی ہے وہ نوسو آٹھ تک پہنچتی ہے لیکن ان میں اکثر شاگر و بسلسلہ فقہ تھے۔ کاش آپ کا درسِ صدیث کا صلقہ بھی ای بیانہ پر قائم ہو جاتا تو شاید امام کی تاریخ کا فقشہ آئے آپ کو بجھ دوسر انظر آتا۔ چنانچ جس خفی نے بھی اس شغل کو قائم رکھا ہے اس کے ساتھ تاریخ نیادہ ہے دردی کا سلوک نہیں کر کی۔

ذیل کے ایک ہی واقعہ ہے انداز ہ لگائے کہ افواہ کیا ہوتی ہے اور جب حقیقت سامنے آجاتی ہے تو پھراس کی حیثیت کیارہ جاتی ہے۔

حفرت عبداللہ بن المبارک" کہتے ہیں کہ ہیں شام ہیں امام اوزاعی" کی خدمت ہیں عاضر ہوا۔
انہوں نے جھے سے بوچھا، اے خراسانی کوفہ ہیں ہیکون بدعتی شخص پیدا؛ وا ہے جس کی کنیت ابوطنیفہ ہے ؟

یہ من کر ہیں گھر واپس آیا اور تمن دن لگ کرامام صاحب کے عمدہ عمدہ مسائل انتخاب کئے۔ تمیسر ہے

دن اپنے ہاتھ میں کتاب لے کرآیا۔ بیا بی مسجد کے امام ومؤدن شے انہوں نے دریافت کیا یہ کیا کتاب
کے میں نے ان کے حوالہ کردی۔

اس میں وہ مسئلے بھی ان کی نظر ہے گذر ہے جن کے شروع میں میں نے یہ لکھد دیا تھا ''اور نعمان اس کے شعلق یفر ماتے ہیں'۔ اذان دے کر جب کھڑ ہے کھڑ ہوہ کمار ہوں کا ابتدائی حصہ دکھے چکو کتاب اُٹھا کرا بی آسٹین میں رکھ لی ،اورا قامت کہ کرنماز بڑھی۔ بھرنکالی اور بڑھنا شروع کی ، یہاں تک کہ ختم کردی۔ بھر مجھ سے پو جھا،اے خراسانی یہ نعمان کون خص ہیں ؟ میں نے عرض کیا ایک شخ ہیں ،ان سے عراق میں میری ملاقات ہوئی تھی۔ فر مایا ، یہ تو بڑے پایہ ہے شخ ہیں ، جاوان سے اور علم سیکھو۔اب میں نے کہا تی ہے تو وہی ابو حذیفہ '' ہیں جن کے پاس جانے سے بھی آ ب نے مجھم نع کہا تھا۔

ان دافعہ سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ امام صاحب " کے متعلق انہوں نے س کیار کھا تھا اور جب حقیقت سامنے آئی تو بات کیا نگل اس لئے خار جی شہا دات اور دافعات سے آئی تھیں بند کر کے صرف کا لے کا لے حردف سے تاریخ مرتب کرنا کوئی سیجے عمل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انسان میں حسد ، تنافس کا بھی ایک کمزور پہلوموجود ہے اس کی بدولت بہت سے تاریخی حقائق پوشیدہ ہو کررہ گئے ہیں۔ سوءا تفاق سے یہاں بیسب با تیں جمع ہوگئی ہیں۔

حضرت عبدالقد بن المبارک "فرماتے ہیں، ہیں نے حسن بن کمارہ کوامام ابوحنیفہ "کے گھوڑے کی رکاب پکڑے ہوئے یہ بھی کہدر ہے تھے کہ لوگ آپ کے متعلق صرف از راہ حسد چہ میگوئیال کرتے ہیں۔ حافظ ابن ابی داؤد " کہتے ہیں کہ ابوحنیفہ " کے تعالق حرف از راہ حسد چہ میگوئیال کرتے ہیں۔ حافظ ابن ابی داؤد " کہتے ہیں کہ ابوحنیفہ " کے شعاق چہ میگوئیال کرتے ہیں یا حاسد یا ان کی شان سے ناواقف میرے کے تعالق چہ میگوئیال کرنے والے دوئی تم کے لوگ ہیں یا حاسد یا ان کی شان سے ناواقف میرے نزد یک ان دونوں میں ہ واقف محض پر غین میں ہے۔ وکیع کہتے ہیں کہ ہیں امام صاحب " کے پاس آیا دکھ تو میں جھا کہ ہم ہے اور چھا کہ ہم ہے تو ہم کہ تا تا ہے۔ وکیع کہتے ہیں کہ ہما قاضی شریک کے پاس آیا ہم سے آب ہے کہا قاضی شریک کے پاس سے۔ آپ نے کہا قاضی شریک ہے۔

ان یحسدونی فانی غیر لائمهم قبلی من الناس اهل الفضل قد حسدوا فد ا م لی ولهم ما بی و ما بهم ومات اکثر نا غیظا بما بحسد

اگراوگ بھے پر حسد کرتے ہیں تو کریں میں تو آئیں پھی المامت نہیں کروں گا کیونکہ اہلِ فضل پر مجھ سے پہلے بھی لوگ حسد کرتے آئے ہیں میر اان کا ہمیشہ یہی شیوہ مرہے گا اور ہم میں اکثر لوگ حسد کر کرے مرگئے ہیں

وکیج کہتے ہیں کہ تابدام صاحب "کوان کی طرف سے کوئی بات بینی ہوگاس لئے انہوں نے بیا تھار پڑھے ۔ جعفر بن آئس ، ابو مر کے شخ کہتے ہیں کہ میں نے ابوطنیفہ "کوخواب میں دیکھا تو ان سے دریافت کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ فرمایا بخش دیا۔ میں نے کہا علم وضل کے طفیل میں ، کہا بھی فتو کی تو مفتی کے لئے بڑی ذمہ داری کی چیز ہے۔ میں نے کہا پھر فرمایا ، لوگوں کی ان ناحق نکتہ چینیوں کے طفیل میں جولوگ مجھ برکیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ مجھ میں نہ تھیں۔ (جامع بیان العلم ۔ جلد ۲ سے ۱۹۲۸)

ابو مرتجر برفر ماتے ہیں کہ اسحاب مدیث نے امام صاحب کے بق میں بری زیادتی کی ہے اور صدے بہت تجاوز کیا ہے آپ برجوزیادہ سے زیادہ نکتہ چنی کی ئی ہے ہ ہون ان دوبا توں پر ،ایک آثار کے مقابلہ میں رائے اور قیاس کا اعتبار کرتا ، دوسری ارجاء کی نسبت حالا تکہ جس جگہ امام صاحب نے کسی اثر کو ترک کیا ہے کی نہ کسی موزوں تاویل سے کیا ہے۔ اسکی نوبت بھی ان کواس لئے آئی ہے کہ

انہوں نے مسائل میں بیشتر اپنے الل بلد کا اعتبار کیا ہے، جیسے ابراہیم نخی اور ابن مسعود "کے تلافہ ہاک سلسلہ میں مسائل کی صور تبی فرض کرنے ، بھراپی رائے سے ان کے جوابات دینے ،اس پراس کو مستحسن سجھنے میں آپ نے اور آپ کے تلافہ ہے نے افراط سے کام لیا ہے۔ ان وجوہ سے سلف میں ان سے خالفت بیدا ہوگئی۔ ورنہ میر سے نزویک اللِ علم میں کوئی شخص بھی ایسانہیں ہے جے کی صدیت کے اختیار کرنے کے بعد کسی نہیں حدیث کا ترک یا تاویل یا دعویٰ شخ کرنالازم نہ آیا ہو۔ فرق صرف یہ کے اختیار کرنے کے بعد کسی نہیں تا ہے اور امام صاحب کوزیادہ۔ اس پران کے ساتھ حسد اور بہجان کی مصیبت مزید برآں ہے۔

صنت کید بن سعد کہتے ہیں کہ امام مالک " کے سر مسئلے مجھے ایے معلوم ہیں جوسنت کے خلاف میں۔ امام مالک " نے صرف اپنی رائے سے زکالے ہیں اس بارے میں ان سے خط و کتابت بھی کر چکا ہوں۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ علاء اُمت میں بیت تو کسی کو حاصل نہیں ہے کہ جب آنخضر ہیں کوئی حدیث صحت کو پہنچ جائے تو وہ اس کی سند میں طعن یا اس ورجہ کی حدیث سے دعوی سنخ یا اس کے مقابلہ میں اُمت کا اجماع ہیں کئے بغیر اس کو ترک کرے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی عد الت ہی ساقط ہو جاتی ہے۔ جہ جائیکہ اس کو دین کا امام مانا جائے۔

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ امام صاحب " ہے روایت کرنے والوں اور آپ کو ثقد کہنے والوں کی تعدادان ہے زیادہ ہے جنہوں نے آپ پر نکتہ چینی کی ہے۔ پھر جنہوں نے نکتہ چینی کی بھی ہے تو وہ صرف ان ہی دو باتوں پر کی ہے جوابھی فہ کور ہو نمیں۔

پھرتحریرفرماتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں بیہ شہورتھا کہ بزرگی دبرتری کا یہ بھی معیار ہے کہ اس کے متعلق لوگ افراط وتفریط کی دو راہوں پرنکل جا کمیں، جبیبا کہ حضرت علی " یبال بھی ایک جماعت افراط اور دوسری تفریط میں مبتلاء نظر آتی ہے ! ۔

آخر میں حافظ ابو بمر تعلور قاعد ہ تحریر فرماتے ہیں کہ جس شخص کی عدالت صحت کے درجہ کو پہنچ چکی ہو ہلم کے ساتھ اس کا مشغلہ ثابت ہو چکا ہو۔ کبائر سے وہ احتر از کرتا ہو، مردت اور ہمدردی اس کا شعار ہو،اس کی بھلائیاں زیادہ ہوں اور برائیاں کم تو ایسے خص کے بارے میں بے سرو پالزامات ہر گز

إ جامع البيان العلم -جلدا رص ١٣٨ ، ١٣٩

ع اس قاعد و کی بوری تفصیل کے لئے طبقات الشافعیہ میں احمد بن صالح مصری اور حاکم کاتر جمد ملاحظہ سیجے انہوں نے ہیں. کے ہر کوشہ پر تفصیلی بحث کردی ہے اور اس مجمل ضابط میں جن جن قیدہ خرط کی ضرورت تھی سب ذکر کردی ہیں۔

قابلِ قبول نبیس لیموں کے۔ بچ تو یہ ہے گلوق نے جب اپن زبان خالق سے بندنبیس کی تو اب ہمہوشا سے اس کی تو قبع فضول ہے۔

حضرت موی علیدالسلام نے ایک باردعا کی "اے پروردگار بنی اسرائیل کی زبان سے میرا پیچھا چھڑاد ہے'۔وحی آئی، "جب میں نے مخلوق کی زبان اپنے نفس سے بندنبیس کی تو تم سے میدکردوں'' کے۔

